



کا لی را ئٹ رجٹر لیش تاری فرشتہ(کمل چارھے) کے ترجمہ دکمپوزنگ طباعت واشاعت کے جماحقوق خواجه عبدالرحمٰن طارق سےایک معاہدہ کے تحت "الجلیوٓ اِن" کے نام کھوظ ہیں۔

المدمطوعات - ۱۰۲۰ من اشاعت ۱۰۰۸ من استان المدر ۱۰۰۸ من ۱۰۸ من ۱۰۸

# خواجة عبدالحي المعروف بمشفق خواجبه

خواجه عبدالرحمٰن طارق

برادر بزرگ خواجہ عبدالحی المروف به مشفق خواجہ (ولاوت ۱۹ دیمبر ۱۹۳۷، وفات ۲۰ فروری ۲۰۰۵) کی شہرت به میثیت شاعر، ناقد بمقل اور کا لم نگار خوش بوکی طرح چہار موجیلی، کین بہت کم لوگ جانے ھیں کہ خواجہ ساحب ایک نہایت عمد ہرتر ہم بھی تتے، انھول نے طالب علمی کے زمانے میں 'تاریخ فرشتہ' اور روسوکی خودوشت کے بالتر تیب فاری اور انگریز کی سے ترجے کیے اور عمر کے آخری دور میں کتاب: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فاری سے اردو میں ترجہ کیا: تاریخ فرشتہ نفیس اکیڈی، کراچی نے شالع کی اور روسوکی خودوشت کا معودہ واقع کے کتب خانے میں محفوظ ھے اس کا ترجہ کیر یور کا جارچی (غالباً شامر: ۲۵) میں شالع ھوچکا ھے۔

۱۹۲۸ء میں والدگرامی جناب خولجہ عبدالوحیدؒ نے سرکاری ملازمت جھوڑ کر ایک نجی ادارے (ڈالمیا سینٹ فیکٹری) میں شمولیت اختیار کرلی اور هم لوگ لاهور ہے ڈیڈوت منتقل ھو گئے ۔خٹک پہاڑوں کے درمیان اس ہے آب و گیا پہتی میں مختفر قیام کے بعد دالدگرای نے دوبارہ سرکاری ملازمت اختیار کرلی اور ۱۹۳۹ء میں هم لوگ کرا چی منتقل ھو گیے ۔ ھارا قیام نیوناون پولیس ا پیٹن کے قریب سرکاری رہایش گاہ جہاں میرروڈ ایسٹ کے کوارٹر نمبر ۳/۲۲ میں تھا ،ان دنوں بیعلاقہ بہت صاف سقر ااور متوسط در ہے کے سرکاری ملاز مین کامسکن تھا۔ ہماری رہائش گاہ تین کمروں ، دو پر آ مدوں اورا کیک کشادہ دالان پرشتل تھی ، جوا کی بڑے كنب كے ليے كافى فتقى اس ليے باہروالے برآ مدے وككڑى كى جال لگا كروو چھوٹے چھوٹے كمروں ميں تقسيم كرليا گيا، جوكتب خاند اورمہمان خانے کے طور پر استعال کیے جانے گلے۔ فدکورہ کتب خانہ والدگرامی کا تھا، کین هم سب بہن بھائی باتکاف استفادہ کرنے کے مجاز تھے۔ بڑے کتابوں اور رسالوں کا مطالعہ کرتے اور بیجے انگریز ی رسائل، خاص طور پر پیشنل جیا گرا فک میگزین ک تصاویر کی کرول بہلاتے۔ بچوں کی کہانیوں کی کتابیں اور رسائل ( بچول تعلیم و تربیت اور کلیاں ) بھی اس کتب خانے کا حصہ تھے۔مشفق بھائی جان نے جب اسلامیہ کالج (آ رٹس) کرا چی میں داخلہ ایا تو انھوں نے اپنی کتابوں کے لیے کتب خانے کے ایک کونے میں ایک علاصدہ الماری لگالی۔اس الماری میں انھوں نے اپنی تصنیف کردہ بچوں کی کہانیوں کی کتابیں اور چنداردو، فاری اورا مگریزی کی کمامیں سلیقے سے ہجار کھی تھیں۔الماری کا آخری خانہ پرانے رسائل اورا خبارات کے تراشوں کے لیے تخصوص تھا۔ مولوی اجمد ین وکیل کی مرگذشت الفاظ اور دو بیاضیں ان کے سرھانے رکھی رصتیں ۔ ایک بیاض میں بچوں کی نظمیں اور دوسری بیاض میں فزلیں صاف کر کے لکھا کرتے تھے(اول الذکر بیاض راقم کے کتب خانے میں آج بھی محفوظ ھے)

ان دنوں اسلامیکائی ،گرومندر کے قریب واقع تھا، اب سمال خواتین کا کائی ہے۔خوابیصاحب بیااے کے پہلے یا دوسرے سال کے طالب علم تھے، جنب انھوں نے اقبال گاھندری (نفیس اکیڈی، کراچی) کے ایمایہ تاریخ فرشیز کے ترجے کا آغاز کیا، بید کام وووالد گرامی کے کتب خانے میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ اگر گھر میں مہمانوں کی وجہ سے بنگامہ حوتاتو جمشیر روڈ کے مغربی سرے کے ان کے ہم راہ ھوتے ۔ اس ھوٹل میں مجھے بار ہاار شاد احمد عثانی اور عبدالرؤ ف عروج کو بھی دیکھنے کا اتفاق ھوا۔ یبال بھن ا طالب علم بھی آ کر بیٹھتے تھے، جھول نے بعد میں سیاست اور صحافت کے میدانوں میں بڑانام پیدا کیا۔تر جمہ کرنے کے دوران فاری ارود ڈ کشنری اور اردولغت کا استعال اس کثرت ہے کرتے کہ دیکھنے والوں کوشدید کوفت ھوتی ، اس کی وجہ شاید پرتھی ک بنیادی طور پرایک Perfectionist تھے۔اکٹریوں بھی ھوتا کہ خواجہ صاحب' تاریخُ فرشنۂ کا فاری نسخہ، فاری اردوڈ کشنری اورا لغت سامنے رکھ کر، تر جمیہ مظفر مرحوم کواملا کراتے تھے۔ ییمل گھنٹوں جاری رھتا۔ چھٹی والے دن تو دونوں دوست منج ہے شام تک اس کام میں ہمیتن مشغول رہتے ہے جھی کبھی والدگرا می کی کتابوں ہے بھی استفادہ کیا جا تا۔ کام کے دوران دونوں دوست ادھرادھ

دائیں جانب ایک ایرانی جائے خانے میں بیٹے کر کام کرتے۔جھال عمو ماان کے ہم جماعت دوست سیدمظفر احمد اور منی اختر ش

گزشته سال جب عزیز مجمه شامه عادل (السعید ان، لا هود کنے اس کتاب کی اشاعت کا اشتیاق ظاہر کیا تو، میراجواب صرف

چشم ماروش، دل ماشاد

بھی مترجم کی حیثیت سے ان کا اصل نام'خواجہ عبدالحی' شالعے کیا گیالیکن صاحبانِ علم ونظراس ترجے سے بہخو بی انداز ہ لگا گئے ھیر كه خواجه صاحب كوار دوهم نعيس فارى يرجمي كممل عبور حاصل قعابه

صاحب نے ہمیشہ اس کام کواپی طالب علانہ کاوٹی قرار دیا۔ شایدیجی وجد تھی کہ ان کی زندگی میں جب دوسرااؤ میثن شالع ھواتو اس

نفیں اکیڈمی، نے بیتر جمہ دوجلدوں میں ٹالع کیا۔ ملک بھر کےمعتبرا خبارات اور رسائل نے اس پرعمہ و تبعیرے کیے، لیکن خوا

نوش تھے۔ کام ہے وقفے کے دوران گھرے باہر جا کر، کچھ دیر کے لیے سگرٹ نوشی کا تنفل فرماتے (خواجہ صاحب نے جھی ا۔ والدین، بزرگوں اور بڑے بھائی بہنوں کے سامنے سگرٹ نوشی تھیں کی )۔ جہاں تک میری یا د داشت ساتھ دیتی ھے،خواجہ صاحب نے قریباً بارہ ماہ کے مختصر مرصے میں اس کا م کو یا پیشکیل تک پہنچا۔

به جمعے لفظ تھے:

باتوں ہے مکمل اجتناب کرتے نے اجد صاحب جو دوستوں کی محفل فی میں بلبل کی طرح جیکتے تھے، کام کے وقت ان کی نجیدگی قابل و ھوتی۔کام کے دوران صرف ایک غیرمتعلقہ عمل تسلسل کے ساری جاری رھتااوروہ جائے نوٹی کاعمل تھا۔خواجہ صاحب بلا کے جا

| _ جلداول |                               | 3     |         | فرشته                         | ارخ |
|----------|-------------------------------|-------|---------|-------------------------------|-----|
| <u> </u> | J                             | بلداو | فهرست ج |                               |     |
| 39       | راجہ جونہ کی حکومت            | 25    |         | دباچه مترجم                   |     |
| 39       | راجه کرپان چند کی حکومت       | 26    | 19      | دنے چند                       |     |
| 40       | راجه بمرماجيت کی حکومت        | 27    | 23      | مقدمه                         |     |
| 40       | راجه بموج کی حکومت            | 28    | 23      | الل ہندوستان کے عقائد         | 1   |
| 41       | راجہ باسدیو کی حکومت          | 29    | 25      | نىل انىانى كى تىتىم           | 2   |
| 41       | راجہ رام دیو راجیوت کی حکومت  | 30    | 25      | کوروؤں اور پائڈؤن کے حالات    | 3   |
| 43       | رپہ آپ چند سیودیہ کی حکومت    | 31    | 27      | راجىوى جگ                     | 4   |
| 43       | انند دیو راجپوت کی حکومت      | 32    | 28      | مری کرش                       | 5   |
| 43       | مال دیو کی حکومت              | 33    | 29      | رانی گندهاری کی بد دعا کا قصه | 6   |
| 45       | ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد  | 34    | 30      | مها بحارت                     | 7   |
| 46       | انغان                         | 35    | 31      | مسلمانوں كاعقيدہ              | 8   |
|          | مقاليه اول                    |       | 32      | کشن کی حکومت                  | 9   |
| 49       | تذكره سلاطين لابهور           |       | 33      | مهاران کی حکومت               | 10  |
| 50       |                               |       | 34      | کیشو راج کی حکومت             | 11  |
| 50       | اميرناصرالدين سبكتكين         |       | 34      | منیر رائے کی حکومت            | 12  |
| 50       | ا لینگین کے حالات             | 1     | 35      | راجه سورج                     | 13  |
| 50       | سبکتین کے ابتدائی حالات       | 2     | 35      | ہندوستان میں بت پر تی         | 14  |
| 51       | سکتگین کے عهد حکومت           | 3     | 36      | اراج کی حکومت                 | 15  |
| 51       | تعرار پر اشکر کشی             | 4     | 36      | کیدار برہمن کی حکومت          | 16  |
| 52       | ہے پال سے معرکہ آرائی         | 5     | 36      | نشکل کی حکومت                 | 17  |
| 53       | بے پال کی فئست                | 6     | 37      | برہٹ کی حکومت                 | 18  |
| 54       | امیر نوح سے ملاقات            | 7     | 37      | مهاراج کچواہہ کی حکومت        | 19  |
| 54       | امیرابو علی ہمجوری کی پریشانی | 8     | 38      | کیدراج کی حکومتِ              | 20  |
| 54       | امیر ابو علی ہجوری سے اجنگ    | 9     | 38      | ہے چند کی حکومت               | 21  |
| 55       | ايك عجيب وغريب واقعم          | 10    | 38      | راجه دالو کی حکومت            | 22  |

23 راجہ فورکی حکومت

24 راجه سیسار چند کی حکومت

|                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 270%                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>جلداول</u><br>73 | 27   57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سبكتكين ا  | اميراسلعيل بن اميرناصرالدين                                                                                                           |
| 73                  | 28 قلعه چندیال کی فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | امين الملت يمين الدوله                                                                                                                |
| 73                  | 29 راڊ چند رائے پر حملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59         | سلطان محمود غزنوى                                                                                                                     |
| 74                  | 30 ءوس فلک مبحد کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5</b> 0 | 1 مورت و <i>پرت</i>                                                                                                                   |
| 74                  | 31 چند لوادرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59<br>59   | مود د برب<br>2 بدائش                                                                                                                  |
| 74                  | 32 فتح نامہ محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60         | ہو ہی۔<br>3 ملات ابتدائے مکومت                                                                                                        |
| 75                  | 33 بدویوں کی سرزنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61         | 4 خطاب و اعزاز                                                                                                                        |
| 75                  | 34 راجہ اندر پال سے معرکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 .       | ء<br>5 ہندوستان پر <u>حملے</u>                                                                                                        |
| 76                  | 35   راجہ نزاہے جنگ<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62         | ہ<br>6 ج پال سے معرکہ آرائی                                                                                                           |
| 76                  | 36 قیرات اور ناردین کی فنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62         | 7 بھاند کی فتح                                                                                                                        |
| 76                  | 37     لاہورکی <del>آخ</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63         | 8 لمان پر نظر کھی                                                                                                                     |
| 77                  | 38 راجه ندا پر لککر کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 64       | 9 ایلک خل کے حملے کی رودار                                                                                                            |
| 77                  | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55         | 10                                                                                                                                    |
| 78                  | 40 فخ سومتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65         | 11                                                                                                                                    |
| 78                  | 41 کھے سومنات کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66         | 12 اندپال سے معرکہ                                                                                                                    |
| 78                  | 42 محمود کے سفرکے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66         | 13 محرکوٹ پر حملہ                                                                                                                     |
| 79                  | 43 سومنات میں درود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67         | 14 غور پر تشکر تنثی                                                                                                                   |
| 79                  | 44 معرکه آرائی<br>مد ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68         | 15 کمکن پر حملہ                                                                                                                       |
| 80                  | 45 کھے سومنات کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68         | 16 - تمانیر پر حملہ                                                                                                                   |
| 80                  | 46 لفظ سومنات کی اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69         | 17                                                                                                                                    |
| 81                  | 47 کھ مومنات کے مندر کے بارے میں<br>49 مار میں کا میادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70         | 18 خلیفہ بغدارے مط و کہات                                                                                                             |
| 81                  | 48 راج پرم دیوکی سرزلش<br>49 - قلعہ کندھ پر قبنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70         | 19 ندونہ کے قلعہ پر حملہ                                                                                                              |
| 82                  | 49 معنو کورو پر جفتہ<br>50 نہوالا کی طرف کوچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71         | 20 أيك المناك ماديد                                                                                                                   |
| 82                  | 30 سموانا می حرف کوئی .<br>51 سمراندیم اور پیکو وغیره پر صلح کا اراده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71         | 21 الل خوارزم سے جنگ<br>معمد منابع کا منابع |
| <b>82</b><br>82     | اد سرامای اور بیو و میرو پر سے ۱۰ ارادہ<br>52 نسروالا کے حکران کا انتخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71         | 22 - توج پر تفکر تھی<br>دہ تا                                                                                                         |
| 82<br>83            | 53 وا مثلیم مراض کا نسوالا کا مائم مقرر ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72         | 23 - قلعہ میرٹ کی فتح<br>24 - قلعہ مماہ ان کی فتح                                                                                     |
| 83                  | عط و سیام طون مرابع مرا | 72         | 00000                                                                                                                                 |
| 33                  | - 400001=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72         | 25 متراک فع                                                                                                                           |

| <b>جل</b> داول | ·                                     | 5  |      | ر شته                                                     | تار <u>ع ً فر</u> |
|----------------|---------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 98             | امراء کی غداری اور امیر محمد کا زوال  | 3  | 84   | وابشليم مرتاض كي بدهستي                                   | 56                |
| 99             | مسعودبن محمود غزنوي                   |    | 85   | مجيب و غريب بت                                            | 57                |
|                |                                       |    | 85   | فليغه بغداد كأخط بنام محمود                               | 58                |
| 99             | مسود کے ساتھ حق تلق<br>سے میں میں دو  | 1  | 86   | جٹائی قوم پر حملہ                                         | 59                |
| 99             | کی اور مران کی فتح                    | 2  | 86   | ر کمانی سلوتیوں سے معرکہ                                  | 60                |
| 100            | رے اور ہمدان وغیرہ کا انتظام          | 3  | 87   | ِ سلطان محمود کی وفات                                     | 61                |
| 100            | تر کمانوں سے معرکے<br>سر              | 4  | 87   | رنگ روپ عادات و اطوار                                     | 62                |
| 100            | علی تکین ہے جنگ                       | 5  | 87   | ہ<br>دولت سے محبت                                         | 63                |
| 101            | التونیاش کا زخمی ہونا<br>میر          | 6  | 88   | ختم الرسلين کې زيارت                                      | 64                |
| 101            | علی محکین سے ملح اور النونیاش کی وفات | 7  | 88   | محمود کا عدل و انصاف                                      | 65                |
| 101            | ہندوستان پر نشکر خمثی                 | 8  | 90   | شخ ابوالحس خرقانی ہے ملاقات                               | . 66              |
| 102            | قحط اور مرض                           | 9  | 91   | نوقہ هیچ کی کرامت<br>موقہ هیچ کی کرامت                    | 67                |
| 102            | والی ملبرستان پر حمله                 | 10 | 92   | ایک جواری کا دلچپ واقعہ                                   | 68                |
| 102            | تر کمانیوں سے معرکہ آرائی             | 11 | 92   | محود کا پہلا وزیر۔ ابوالعباس                              | 69                |
| 103            | احمہ نیا تکین کی سرکشی                | 12 | 93   | ابوالعباس کی معزولی                                       | 70                |
| 103            | قلعہ ہانی کی فتح                      | 13 | 93   | دومرا وزیر- خواجه احمد بن حسن میمندی                      | 71                |
| 103            | سون پت کی فتح                         | 14 | 94   | تد روزیه رب سین<br>تیرا وزیر- احمد حسین بن میکال          | 72                |
| 104            | ملغرل بیک می سرزنش کا ارادہ           | 15 | 94   | یا طروریات کا مان میں ہیں ہیں۔<br>زام آبو بوش کا واقعہ    | 73                |
| 105            | علی خندری۔۔۔۔ ڈاکو کا حشر             | 16 | 95   | رہد مبرر پول مراسلہ<br>سلطان محمود کے زمانہ کے مشہور شاعر | 74                |
| 105            | تر کمانیوں سے معاہدہ                  | 17 | 95   | مصائدی                                                    | 75                |
| 106            | ر کمانیوں سے جنگ                      | 18 | 95   | سدی۔ طوی                                                  | 76                |
| 106            | مسعود کا میدان جنگ سے فرار            | 19 | 95   | منوچر بخی<br>منوچر بخی                                    | 77                |
| 106            | حفاظتی انتظالت                        | 20 | 95   | عوباری<br>بخلیم عضری                                      | 78                |
| 106            | لاہور کو روانگی                       | 21 | . 96 | یم صرف<br>مجدی                                            | 78<br>79          |
| 107            | مسعود کی محر فآری                     | 22 | 96   | ج <i>د</i> ن<br>فرخی                                      |                   |
| 107 -          | سلطان مسعود كاقتل                     | 23 | 96   | مری<br>د تیتی                                             | 80<br>81          |
| 108            | ماريه مودود بن امير مسعود             |    |      | _                                                         | 91                |
| 108            | _                                     |    | 97   | امير محمرٌ بن محمود غزنوی                                 |                   |
|                | امیر فجہ ہے جنگ<br>ان                 | 1  | 97   | امیراماز کی شورش                                          | 1                 |
| 108            | بنائے فتح آباد                        | 2  | 97   | امیر مسعود کی خواہش                                       | 2                 |
|                |                                       |    |      |                                                           |                   |

| جلداول  |                                                  | <u> </u> | 100               | 3 جنگ مودود و مجددد کی تیاری                                                         |   |
|---------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 125     | مغرالدوله بسرام شاه بن مسود                      |          | 109<br>كاتېنە 109 | 4 ہانی <sup>، تما</sup> نیسر اور محر کوٹ پر ہندووں                                   |   |
| 125     | ۱ کلیله و دمنه کا ترجمه<br>در می میل بریسی       |          | 111               | 5 لاہور پر ہندوؤں کا حملہ                                                            |   |
| 126     | 2 محمہ بالیلم سے معرکہ آرائی<br>3 سف الدیں میں ک |          | 111               | 6 تر کمانوں سے معرکہ کا تملہ                                                         |   |
| 126     | مع معرین خوری می زوش                             |          | 112               | 7 ملغرل کی سرکشی                                                                     |   |
| 127     | معتد معرف سے سرکہ اراق                           |          | 112               | 8 غور پر تمله                                                                        |   |
| 128     | ور عمر سان فادر                                  |          | 112               | 9 قزدار و بسرام کی سرزنش                                                             |   |
| شاه 130 | ظهيرالدوله خسرو شاه بن بهرام                     |          | 112 .             | 10 ابو على كا قتل                                                                    |   |
|         | ا علاؤ الدين کی جهال سوزی                        | l        | 113               | 11 مودود کی وفات                                                                     |   |
| 130     |                                                  |          |                   | البو جعفر مسعور بن مودود                                                             |   |
| 132     | خسرو ملک بن خسرو شاہ                             |          | 114               | بر حود بن شورور                                                                      |   |
| 132     | شاب الدین غوری کا پہلا حملہ                      | 1        | 114               | ابوالهسن على بن مسعود                                                                |   |
| 132     | سنب سرين توري ما دو سره مله                      | 2        |                   | سلطان عبدالرشيد بن سلطان                                                             |   |
| 132     | سیالکوٹ کے <u>قلع</u> کا محامرہ                  | 3        |                   | مسعود غزنوی                                                                          |   |
| 132     | شاب الدین غوری کا تیبرا حمله                     | 4        | 115               |                                                                                      |   |
|         | م الشم                                           |          | 115               | مبدالرثيد كالتل                                                                      | ì |
|         | مقاله دوم                                        |          | 115               | طغرل حاجب کی بادشاہت                                                                 | 2 |
| 134     | سلاطین دہلی کے حالات میں                         |          | 116               | لمغزل کا قتل                                                                         | 3 |
| 135     | تميد                                             | 1        |                   | فرخ زادین سلطان مسعود بن<br>محر                                                      |   |
| 135     | مندوول کے عقائد                                  | 2        | 117               | محمود غرنوی<br>ظ                                                                     |   |
| 137     | شمر دہلی کی ہٹا                                  | 3        |                   | كلميرالدوله سلطان ابراهيم                                                            |   |
| 138     | غوریوں کا احوال                                  | 4        | 119               | بن سلطان مسعود غرزوی                                                                 |   |
| ت 139   | قطب الدین حسن اور اس کی اولاد کے حالا            | 5        | 119               | عاوات فصاكل                                                                          | 1 |
| 141     | سيف الدين                                        | 6        | 120               | اجود من اور روبال کے قلعوں کی فتح                                                    | 2 |
| 141     | غياث الدين اور شاب الدين                         | 7        | 120               | ر <b>ره کی طح</b>                                                                    | 3 |
| 142     | سيف الدين محمه بن علاؤ الدين                     | 8        | 121               | ابراہیم شاہ کی مستقل مزاجہ۔ ایک واقعہ                                                | 4 |
| 143     | شهاب الدين غوري                                  |          | 122               | ابو الغرت                                                                            | 5 |
| 143     | ملکن اور اچه کی <del>ف</del> خ                   | . 1      | 123               | علاؤ الدوله مسعود بن ابراهیم بن مسعود غزلوی<br>سلطان الدوله ارسان شاه بن سلطان مسعد، |   |
|         |                                                  | _        | 171               | (F) 17F U** F                                                                        |   |

| جلداول |                                                         | 7  |     | ) فرثته                                              | <u>ار ز</u> |
|--------|---------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------|-------------|
| 158    | نتران کے راجودوں سب جنگ                                 | 11 | 144 | رَائن کی پہلی ا <del>ز</del> ائی                     | 3           |
| 158    | غزنی سے امدادی فوج کی آمہ                               | 12 | 145 | شاب الدین کے زندہ بچنے کا واقعہ                      | 4           |
| 158    | مجرات پر تبنه                                           | 13 | 146 | ترائن کی دو سری لڑائی                                | 5           |
| 159    | کالنج رٍ مملد                                           | 14 | 146 | معتوب امیروں کی معانی                                | 6           |
| 159    | مهوه اور بدایوں کی تنتخ                                 | 15 | 146 | معرکه آرائی                                          | 7           |
| 159    | قطب الدين کي خود مخاري                                  | 16 | 148 | والبى                                                | 8           |
| 160    | آج الدین بلدوز سے مع <i>رکے</i>                         | 17 | 148 | قطب الدین ایبک کی <i>مرگرمی</i> اں                   | 9           |
| 160    | قطب الدين کی دفات                                       | 18 | 148 | شاب الدین کی آمه<br>م                                | 10          |
| 162    | سلطان تاج الدين يلدوز                                   |    | 149 | اجمیراور مجرات پر حمله                               | 11          |
|        | ابتدائی حالات                                           | ,  | 149 | وی <i>گر</i> فتوصات                                  | 12          |
| 162    |                                                         | 1  | 149 | غیاث الدین کی وفات                                   | 13          |
| 162    | بیٹے کی وفات کا عجیب و غریب واقعہ<br>یلدوز کی تخت نشینی | 2  | 149 | خوارزم پر حمله                                       | 14          |
| 163    | • • •                                                   | 3  | 150 | ایک (غلام شاب الدین) کی سرگرمیاں                     | 15          |
| 163    | یلدوز کی معرکه آرائیاں<br>مصادر اللہ میں تا             | 4  | 150 | ایلدگز (غلام شاب الدین) کی مرکر میاں<br>             | 16          |
| 164    | ناصر الدين قباچه<br>څا                                  | 5  | 151 | ممرون کا مشرف به اسلام هونا                          | 17          |
| 164    | اختيار الدين محمه لحلجي                                 |    | 152 | زاہیہ کی لمرف توجہ<br>                               | 18          |
| 164    | بهاء الدين طغرل                                         |    | 152 | شاب الدين كالتق                                      | 19          |
| 165    | آرام شاہ بن قطب الدین ایبک                              |    | 153 | شاب الدين کی شاوت کے                                 | 20          |
| 103    | - · · ·                                                 |    | 154 | سلطان قطب الدين ايبك                                 |             |
| 166    | تنتمس الدين التمش                                       |    | 154 | ۔<br>قطب الدین کے ابتدائی حالات                      | 1           |
| 166    | ابتدائي حالات                                           | 1  | 154 | تعب الدين کی فياضی<br>قطب الدين کی فياضی             | 2           |
| 167    | التش امیرالامرائی کے عمدے پر                            | 2  | 154 | منب کنرین کی عارضی اسیری<br>قطب الدین کی عارضی اسیری | 3           |
| 167    | تخت نشيني                                               | 3  |     | قطب الدين كالهندوستان كاسيه سالار مقرر ا             | 4           |
| 167    | جالور پر انشکر تشی                                      | 4  | 155 | راجه میتوان کی فکست                                  | 5           |
| 168    | آج الدین ملدوز سے جنگ                                   | 5  | 155 | راجہ بنارس سے مقابلہ                                 | 6           |
| 168    | ناصرین الدین قباچہ سے معرکے                             | 6  | 156 | سغيد بانتى                                           | 7           |
| 168    | خوارزم شاہ سے معرکہ                                     | 7  | 156 | دیل و اجبیر میں شورش<br>دہلی و اجبیر میں شورش        | 8           |
| 168    | لکسنو تی اور بهادر پر نشکر تمثی                         | 8  | 157 | تعلب الدين ايك كا غرنى جانا                          | 9           |
| 169    | تباچہ کی غرقابل کی ملیح روایت                           | 9  | 157 | جامع مسجد کی تغییر کی جمیل                           | 10          |
|        |                                                         |    |     |                                                      |             |

| جلد اول |                           |                            | · · | <del>-</del> | <u>ک</u> ( د د د د د د د د د د د د د د د د د د                          |    |
|---------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 179     |                           | امراء پر عماب              | 4   | 169          | 10 رنتهمبورکی <del>قر</del><br>در در د |    |
| 179     | ) مغلول پر حمله           | لامور پر چنگیزی            | 5   | 169          | 11 عمامہ خلافت التمش کے لئے<br>دیمیں                                    |    |
| 101 14. | سعودبن ركن الدين فب       | علاؤ الدين                 |     | 170          | 12 فح كواليار                                                           |    |
| 181 3/2 |                           |                            |     | 170          | 13 وفات<br>ه                                                            | i  |
| 181     | ن کی تخت نشینی            |                            | 1   | 170          | ا حوض سنشی                                                              | i  |
| 181     | ود کی تخت کشینی           |                            | 2   | 171          | 1: غیبی لداد                                                            | 5  |
| 181     | •. •                      | التمش کے بینوا             | 3   | 171          | 1 خدمت فقراء                                                            | 6  |
| 181     | ں کا حملہ                 | ککھنؤ تی پر مغلو           | 4   | 171          | 1 ندق ساع                                                               | 7  |
| 181     | <i>ر کر</i> داری          | علاؤ الدين کی با           | 5   | 172          | ا قاطانه جمله                                                           | 18 |
| 183     | ر                         | اصرالدين محمو              | ;   | 173          | ركن الدين فيروز شاه                                                     |    |
| 183     |                           | تخت كثيني                  | 1   | 173          | ر کن الدین کی میش کوشی                                                  | 1  |
| 183     | ٤                         | انظامات سلطنية             | 2   | 173          | شاه ترکان کا اقتدار                                                     | 2  |
| 184     |                           | بلبن کی نیابت              | 3   | 173          | ملک میں بعناوت و سر کشی کا دور دورہ                                     | 3  |
| 184     |                           | لمتان پر حملہ              | 4   | 174          | رمنیہ کی تخت کشینی                                                      | 4  |
| 184     | تعہ                       | سكندر اعظم كأوا            | 5   | 175          | دخيب سلطانه                                                             |    |
| 185     | تمله                      | راجہ و کمی مکلی پر         | 6   | 175          | , .                                                                     |    |
| 185     |                           | لمکن پر حملہ               | 7   | 175          | ابتدائی حالات                                                           | 1  |
| 185     | 4                         | جاہر دیو سے مقابا          | 8   | 175          | انتش کی رائے رضیہ کے متعلق                                              | 2  |
| 186     | م قيام                    | خان اعظم کا ہانی           | 9   | 175          | چند امراء کی بعاوت                                                      | 3  |
| 186     | •                         | عماد الدين ريماني          | 10  | 176          | مکومت کی تنظیم نو                                                       | 4  |
| 187     | ن                         | بافی امراء کی سرکو         | 11  | 176          | ياقوت حبثى كاافتدار                                                     | 5  |
| 187     | ۔<br>کٹے خال کی سرگر میاں | تحلی خال اور کن            | 12  | 176          | رمنیه کا ذوال اور کر انآری                                              | 6  |
| 187     |                           | مغلول کا حملہ              | 13  | 177          | رمنیہ اور ملک التونیہ کی شادی                                           | 7  |
| 188     | ر اور سوالک پر تشکر تشی   | کوه <b>پای</b> ر' رنتهمنبو | 14  | 177          | رمنیہ کا فکل                                                            | 8  |
| 188     | کی آمد                    | ہلاکو خال کے سفیر          | 15  | 178          | معزالدين بهرام شاه                                                      |    |
| 188     |                           | ناصر الدين كاكردار         | 16  | 170          | البنگين کاانتدار                                                        | 1  |
| 189     |                           | ناصر الدين اخلاق           | 17  | 178          | البنكين كا خاجمه<br>البنكين كا خاجمه                                    | 2  |
| 189     |                           | طمارت ننس                  | 18  | 178          | امراه کی سازش<br>امراه کی سازش                                          | 3  |
|         |                           |                            |     | 178          | 0.00                                                                    |    |

| <u> جلد اول</u> |                                                  |    | 9     | بنت <u> </u>                                         | تاريخ فر |
|-----------------|--------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------------------------|----------|
| 200             | کھنے سعدی سے عقیدت                               | 30 | 190-  | غلالمنه زندگ                                         | 1        |
| 200             | بغزا خال                                         | 31 | 190   | بلن بارگا <b>د</b> النش میں                          | 2        |
| 201             | ملغرل کی بغاوت                                   | 32 | 190   | بلن کا مامنی۔۔۔۔ مستقبل کا اشاریہ                    | 3        |
| 201             | امین خال کی فکست                                 | 33 | 190   | جا گيرداري                                           | 4        |
| 202             | کمک ترمنی کی فکست                                | 34 | 191   | امیر حاجی اور وزارت                                  | 5        |
| 202             | لمغمل کا فرار                                    | 35 | 191   | تخت نشینی                                            | 6        |
| 202             | ملغرل کی حلاش<br>م                               | 36 | 191   | تر کان چىل گانى                                      | 7        |
| 203             | طغرل کا تمل                                      | 37 | 191   | بلبن کی بلند نظری                                    | 8        |
| 203             | انعامات و اعزاز                                  | 38 | 192   | کردار کی بلندی کا ایک واقعہ                          | 9        |
| 203             | طفرل کے ہمدردوں کا قتل عام<br>سر رہ              | 39 | 192   | بیرونی شاہزادوں کی آمہ                               | 10       |
| 203             | بغرا خاں کا حاکم لکھنؤتی ہونا                    | 40 | 192   | دریار کی شان و شوکت                                  | 11       |
| 204             | پلین کی نصیحنیں<br>ا                             | 41 | 193   | بلن کا ا <b>نصاف ا</b> ور حق برحی                    | 12       |
| 204             | دالي مين والبين                                  | 42 | 194   | دستور جهانبانى                                       | 13       |
| 205             | خان شہید کی دہلی میں آمہ                         | 43 | 194   | بلبن کی فخصیت                                        | 14       |
| 205             | <b>خان شمید ک</b> ی نصبیحتیں                     | 44 | 195   | امن و ایمن                                           | 15       |
| 206             | تیور خا <b>ل</b> کا حملہ                         | 45 | 195   | شكار كا شوق                                          | 16       |
| 206             | تیمور اور خان شهید میں جنگ                       | 46 | 195   | بلبن کی عاتبت اندیثی                                 | 17       |
| 206             | شنراده سلطان محمه خان شهید کی شاوت<br>م          | 47 | 196   | آبار خا <b>ں</b> کی اطاعت                            | 18       |
| 207             | کیخہ و حاکم لمثکن                                | 48 | 196   | ميواتي ليٹروں كا خاتمہ                               | 19       |
| 207             | بلبن کی بیاری                                    | 49 | 196   | یافیوں کی سرزلش                                      | 20       |
| 207             | کیفسرو کی ولی عمدی                               | 50 | 197   | کوه پایه کاسفر                                       | 21       |
| 208             | بلبن کا ان <b>قال</b><br>                        | 51 | 197   | لاہور کا سفر<br>لاہور کا سفر                         | 22       |
| 208             | کیقباد کی تخت نشینی                              | 52 | . 197 | یو <b>ژھے</b> تشکریوں کی معزدلی                      | 23       |
| 209             | معزالدين سيقباد                                  |    | 198   | شیر خا <b>ں کا انقال</b><br>شیر خا <b>ں کا انقال</b> | 24       |
| 209             | ابتدائی مالات                                    | 1  | 198   | ايب محمر كثيل خال ادر علادَ الدين                    | 25       |
| 209             | ببدر ہی خلات<br>میش کوشی                         | 2  | 199   | علاؤ الدمن کی سخاوت                                  | 26       |
| 209             | -ل وال<br>نظام سلطنت                             | 3  | 199   | خان شہید                                             | 27       |
| 210             | ملك نظام الدين كا جنون<br>ملك نظام الدين كا جنون | 3  | 199   | ایک نادر بیاض شعر                                    | 28       |
| 210             | ملت کے اندیشے<br>کورو کے اندیشے                  | 5  | 200   | محفل وجد و حال                                       | 29       |
| -               |                                                  | ,  |       |                                                      |          |

| جلد اولي |                                                 | 110        | ی بعرو ۷ فق                                       |
|----------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 226      | يدن بود ، حران الواپ                            | 211        | 7 - كحك فكام الدين كا مميل                        |
| 226      | الما يحل ولده القان                             | 211<br>211 | 8 امرام کی چھی دیمیادی                            |
| 227      | Q + 25 Oz                                       | 211        | 9 - ظام لاين كا خيال يتم                          |
| 227      | Q 3-1-4                                         |            | ۱۵ افزائل کا حل                                   |
| 227      | 3000000                                         | 212        | ١١ ١٠ ٢٠ ٢٠                                       |
| 228      | 18 رتهبوري فمل                                  | 212        | 12 نصيحتين                                        |
| 228      | 19 مغلول کا حملہ                                | 213        | 13     بغزا خال کی رائیسی                         |
| 229      | 26.50 20                                        | 214        | ۱۵ - محبوطان راویل<br>۱۵ - محبیتباد کا عارمتی زید |
| 230      | 12 - کافروں کی بدختی                            | 214        | ایک فت روزگار<br>15 آیک فت روزگار                 |
| 231      | 22 - فيجي الداد                                 | 215        |                                                   |
| 232      | 23 ملاؤ الدين كي تخت الشيني ك تنبيل ملات        | 216        | DV6 22 OW 2 4                                     |
| 233      | 24 ملاؤ الدين ك وارب عن معور ب                  | 216        | 201/20                                            |
| 234      | 25 - طاؤ الدين كا عل                            | 216        | U. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00         |
| 205      | 25 - جلال الدين كاكن كاسترك                     | 216        | 19 کمتروفیا<br>۲۰۰۵ کروفیا                        |
| 236      | 27 - جلال الدين كالتل                           | 217        | 20 کے مرث کی گرفتاری                              |
| 2)7      | 28 جلال الدين کے سرکی تشير                      | 217        | 21 کمپتبلوگا موت<br>                              |
| 238      | 29 علاؤ الدي كي تخت لشين                        | 218        | ملل لندين فيوزشاه غلى                             |
| 239      | علاؤ لارين غلجى                                 | 218        | ا فتو عی کامل                                     |
| 239      | 1 دافي كررواگل                                  | 219        | 2 - فرؤی فیر                                      |
| 240      | 2 بنگ بیش و موت                                 | 219        | 1 - انگلات محوری                                  |
| 24)      | <ol> <li>مائل الدين كي اولاد كي جائل</li> </ol> | 219        | ه الله يم ول عن ومدد                              |
| 241      | 4 مظیل کا حقہ                                   | 220        | 5 - جلل فرین کا خمصیت در کردار                    |
| •        | s ملال امراه بر حکب                             | 221        | 6 IL 1 = 42 7, 16                                 |
| 242      | ه کران کاع                                      | - 222      | 7 ساتی انتول                                      |
| 242      | 7 - کومسلم منفل کی بنتوشد – ثلثی<br>7           | 223        | 8 - امراہ کی سازش                                 |
| 7.45     | نوم مان وجوت - حق<br>المراض پوت                 | 223        | 9 مولايا مراح الدين ملل كاوال                     |
| 242      | £                                               | 224        | . 10 - البندق ميمل الشاكالاب                      |
| 243      | -lek' #= 0                                      | 224        | ۱۱ - پیدی مرز                                     |
| 243      | م کار در شرید                                   | 496        | 12 - فجالت و مجالت                                |

| حلداول |                                | 11   |     | فرخته                                      | تاريخ |
|--------|--------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|-------|
| 263    | مغلوں کا نیا حملہ              | 40   | 244 | ظفرخال کا قتل                              | 11    |
| 264    | مغلوں کا ایک اور حملہ          | 41   | 245 | علاؤ الدين كى خام خيالياں                  | 12    |
| 264    | علاؤ الدین کی کامیابیوں کا راز | 42   | 246 | علاؤ الملک کوتوال کی دانشمندی              | 13    |
| 264    | د کن پر حملہ                   | 43   | 247 | رنتهنبوري حمله                             | 14    |
| 265    | دبولدی کا قصہ                  | 44   | 248 | علاؤ الدین کے قتل کی ٹاکام کو شش           | 15    |
| 266    | داجہ دائے کمل سے معرکہ         | 45   | 249 | رئتهنبور <b>ش دردد</b>                     | 16    |
| 266    | دبولدی کا ملنا                 | 46   | 249 | اورھ اور بدایوں کے حاکموں کی بعناوت        | 17    |
| 266    | دیو گڑھ کی تنخیر               | 47   | 249 | حاجی مولی کی بعناوت<br>-                   | 18    |
| 267    | رامدیو کی عزت افزائی           | 48   | 250 | حاجی مولی کا <del>قت</del> ل               | 19    |
| 267    | قلعه سیوانه پر حمله            | 49   | 251 | بغادتوں کو روکنے کی تدامیر                 | 20    |
| 267    | قلعه جالور کی فتح              | 50   | 251 | خفيه خبررساني كااتظام                      | 21    |
| 268    | كانيرويو كاقتل                 | 51   | 252 | شراب نوشی پر پابندی                        | 22    |
| 268    | ورنگل کی تنخیر کا عزم          | 52   | 252 | امراء کے باہمی تعلقات پر پابندی            | 23    |
| 268    | راجه رام ویو کی مهمان نوازی    | 53   | 253 | دولت کی تحدید                              | 24    |
| 269    | بیرونی قلعے کی فتح             | 54   | 253 | مساوات کا دور دورہ                         | 25    |
| 269    | لدر دیو کی اطاعت               | 55   | 253 | فاسد خیالات اور ان کی اصلاح                | 26    |
| 269    | ژاک کا انظام                   | 56   | 254 | قاضی مغیث الدین سے بادشاہ کی مفتکو         | 27    |
| 269    | حعزت محبوب الني كا ارشاد       | 57   | 256 | تلعہ چتوڑ کی فتح                           | 28    |
| 270    | حعزت محبوب اللي ؓ سے عقیدت     | 58   | 256 | مغلوں کا حملہ                              | 29    |
| 270    | دمور سمندر أور معبر کی فتح     | 59   | 257 | مروریات زندگی کی ارزانی                    | 30    |
| 270    | مال و دولت کی فروانی           | 60   | 257 | قاعدہ نمبرا (فلے سے متعلق)                 | 31    |
| 271    | علاؤ الدين كى تبخشش            | 61   | 258 | قاعدہ نمبر2 (کپڑے سے متعلق)                | 32    |
| 271    | نو مسلم مغلوں کا تمثل          | 62   | 259 | قاعدہ نمبر3 (مگوڑوں کے متعلق)              | 33    |
| 272    | اباحيوں كا قتل .               | . 63 | 260 | قاعدہ نمبر4 (غلاموں اور کنیروں سے متعلق)   | 34    |
| 272    | عادات و خصائل                  | 64   | 260 | قاعدہ نمبر ( اگائے بھینوں وغیرہ سے متعلق)  | 35    |
| 272    | بزرگلن وین                     | 65   | 261 | عبد علائی کے سکے                           | 36    |
| 273    | علمائے کرام                    | 66   | 262 | مغلوں کا حملہ                              | 37    |
| 274    | قاری اور واعظ                  | 67   | 262 | مالوه اور امین وغیرو کی فتح<br>در در در در | 38    |
| 274    | نديم اور مصاحب                 | 68   | 263 | پدمنی کا تصد- راجه رتن سین کی رہائی        | 39    |
|        |                                |      |     |                                            |       |

| م را                |                                              | 12 |     | <i>=101</i>                                   |
|---------------------|----------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------|
| <u>مبددل</u><br>282 | مجزلت کی بوتوت                               | 4  | 274 | 69 هرائے کرام                                 |
| 2X2                 | ن کور پر عملہ                                | 5  | 274 | 70 المعرضية                                   |
| 282                 | فسروشال كالعزاز                              | 6  | 275 | ٦١ حن شخمي                                    |
| 283                 | کل کی سادش                                   | 7  | 275 | 72 دنگر شعراه                                 |
| 283                 | شنراهون كالمل                                | 8  | 275 | 73 - مودنین فور اطباد                         |
| 283                 | مبارک شدکی عاقبت اندیش                       | 9  | 275 | 74 - ملتاؤ الدين كا زوال                      |
| 283                 | بے منہوں پر علم                              | 10 | 275 | 75 کمک چائب کی ممیت                           |
| 284                 | حفرت محبوب الني سے عداوت                     | 13 | 276 | 76 میٹال کی تربیت کی طرف سے بے آجی            |
| 284                 | وازاری موروس کی فردانی                       | 12 | 276 | 77 راد <b>ځار ۱</b> ۷                         |
| 284                 | حبام آلدین کا مأکم مجرات ہونا                | 13 | 276 | 79 ملک \$نب کي مح د کن                        |
| 284                 | د کن ش بفارت                                 | 14 | 275 | 79 - ملاؤ الدين على يباري                     |
| 285                 | فسرو خال کا بازار پیجنا                      | 15 | 276 | 80 - ملک جمل اور تحفر خال کی نامعقولت         |
| 285                 | ماکم پینگاز بر نشدد                          | 16 | 277 | SI کھر خلما کی اموے کو رواگی                  |
| 285                 | ضرد طل کا خیل خام                            | 17 | 277 | 🛍 محفرخال کی دانہی                            |
| 285                 | ضو خل کی میادی                               | 18 | 277 | تنطقا مستحر خال اور شاوی خال کی گر فاکدی      |
| 286                 | امراق مثلب                                   | 19 | 277 | ىدىنى سۇغى                                    |
| 286                 | ضرد خال کی وکات                              | 20 | 278 | 25 ملاؤ الرين کا اخ <del>ل</del> ال           |
| 286                 | خسو خلیا کی قرت                              | 21 |     | شلب لادين ممر                                 |
| 286                 | ع سف مسمل کاستودد                            | 22 |     |                                               |
| 287                 | ایک ئی تدور                                  | 23 | 279 | بن هلاؤ الدين على                             |
| 287                 | خرد خ <b>ال کاشتی</b> وم کی چاہیاں ماصل کرنا | 24 | 279 | ۱ - خلاف طلق بر هم                            |
| 287                 | نامشی خال کی حل گوئی                         | 25 | 279 | 2 - فخط عم الدين كا لينشأن رومال              |
| 288                 | يىشى خال کا کل                               | 26 | 279 | 3 کے جانب کے مواقع                            |
| 288                 | انکار                                        | 27 | 279 | <ul> <li>فران مارک کے عمل کی کر عش</li> </ul> |
| 288                 | مبارک شاہ کا کل                              | 28 | 250 | د کل چپ ۲ قتل                                 |
| 289                 | پوشاہ کے بیون ۲ کل                           |    | 281 | تطب الدين مبارك شاه نطي                       |
| 289                 | امراه کی محر ناری                            |    |     | ا خطلت اور مدان کی فتیم                       |
| 789                 | ضرد خال کی تخت نقینی<br>مد                   | 31 | 281 | 500 = Ulai 2                                  |

| جلداول     |                                            | 13   |            | <i>ار ثق</i>                                           | بار یخ |
|------------|--------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 301        | ملک میری کا سودا                           | 9    | 290        | نه بي مالت                                             | 33     |
| 302        | کوہ ہاچل کی تسخیر کا اران                  | 10   | 290        | مك فخرالدين جونا كا فرار                               | 34     |
| 302        | آلام و مصائب کی بورش                       | . 11 | 290        | ملک جونا اور عازی ملک کی ملاقلت                        | 35     |
| 302        | دمل جای و بریادی                           | 12   | 290        | مائم ملكن كالتل                                        | 36     |
| 303        | بعناد تمیں' ملک بہاؤ الدین کی بعنادت       | 13   | 291        | ملک بیک تممی کا حشر                                    | 37     |
| 303        | مرکزی تبدیلی                               | 14   | 291        | خروخال کے لشکر اور عازی ملک سے جنگ                     | 38     |
| 304        | قلعه كندمانه كي فتح                        | 15   | 291        | عازی ملک کا دہلی آنا                                   | 39     |
| 304        | بسرام ابیه کی بغادت                        | 16   | 291        | عازی ملک اور خسرو خال کی جنگ                           | 40     |
| 305        | علاقه دو آبه میں بغاوت                     | 17   | 291        | عازی ملک کی فتح اور تخت نشینی                          | 41     |
| 305        | مملّ و غارت مری کا شو <del>ق</del>         | 18   | 293        | سلطان غياث الدين تغلق شاه                              |        |
| 305        | لخرالدین خال کی بعثادت                     | 19   |            |                                                        |        |
| 306        | و برانی و جایی کا دور دوره                 | 20   | 293        | لفظ تعنل كا ماخذ                                       | 1      |
| 307        | سانه کی بعناوت                             | 21   | 293        | غياث الدين كاكردار<br>م                                | 2      |
| 307        | ملک جندر کی بعثاوت                         | 22   | 293        | جا کیریں اور عمدے بخشا<br>-                            | 3      |
| 307        | نلعت ظافت عباسيه 744ھ                      | 23   | 294        | الغ مان تانگاند پر پهلا حمله اور اسکه اسباب            | 4      |
| 308        | کشنانایک کی بعناوت                         | 24   | 295        | جمعونی افواہیں اور فوج میں ہدامنی                      | 5      |
| 309        | نظام مائیں کی سرکشی                        | 25   | 295        | تلنگانه پر دو سراحمله اور فنخ                          | 6      |
| 309        | بنگامه و کن                                | 26   | 296        | لکسنو تی اور سار گاؤں کی بعدو تیں                      | 7      |
| 309        | علی شاه کی بعاوت                           | 27   | 296        | قلعه ترب <sup>ن</sup> کی فتح                           | 8      |
| 310        | عين الملك كى بعناوت                        | 28   | · 296      | غیاث الدین کی وفات                                     | 9      |
| 311        | مخلنے خ <b>ال</b> کی معزولی                | 29   | 298        | سلطان محمر شاه تغلق                                    |        |
| 311        | توانین خال امیرکوئی                        | 30`  | 298        | تخت نشخي                                               |        |
| 313        | محر تغلق کی ساست                           | 31   | 298        | حت میں<br>سلطان مور شاہ تنقق کا کردار                  | 1<br>2 |
| 315        | قلعه وهاراك تسخير                          | 32   | 296<br>298 | معنفان حمر سماع مسل کا فروار<br>مراعات اور عطائے جاکیر | 3      |
| 318        | فيروز شاه تغلق                             |      | 298        | عرصت تور عصائے جا پیر<br>علم نوازی                     | 4      |
| 310        |                                            |      | 300        | م ہوہری<br>مظوں کا حملہ                                | 5      |
| 318<br>318 | سای انتری<br>مرتبر سر                      | 1    | 300        | سطوں کا ملکہ<br>زوال سلطنت کے اسہاب                    | 6      |
| 318        | نوروز گر گین کی بعناوت<br>: تنابہ سے ریشہ: | 2    | 300        | ردن کسٹ سے ہمہب<br>فراج کی زیادتی                      | 7      |
| 320        | فیروز تعلق کی جانشینی<br>دینی سروز         | 3    | 301        | گربی کی رودی<br>فزوانے کی جان                          | 8      |
| 340        | جالشينى كاليسله                            | 4    |            | رے ن بن                                                | U      |

| 1.1           |                                                                 | 14 |       |                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------|
| <u>جلداول</u> | امير تيور كا مندوستان ير حمله 800ھ                              | 4  | 320   | 5 فقح خاص کی ولادت<br>                            |
| 338           | قلعه بھیزی <del>نت</del> خ                                      | 5  | . 320 | 6 فيروز تعنل كاكردار                              |
| 339           | قلعہ لونی پر <b>تب</b> نیہ                                      | 6  | 321   | 7 ولاد <b>ت محمر خال</b>                          |
| 340           | ناصر الدین محمود کی فئلست                                       | 7  | 321   | 8 مىمات                                           |
| 341           | امیر تیمور کی ہندوستان سے واپسی                                 | 8  | 321   | 9 فلیفه عباسیه کا فرمان نیابت                     |
| 341           | موخان کا دہلی پر حملہ                                           | 9  | 322   | 10 شنراره فتح خال کی تعلیم و تربیت                |
| 343           | ملوخال کا قلعہ موالیار پر حملہ                                  | 10 | 326   | ۱۱ شنراده مجمد خال                                |
| 343           | ابراہیم لود <b>حی</b> اور بیرم خال کا معرکہ                     | 11 | 326   | 12 مشزاده محمه خال تخت کشینی                      |
| 344           | بیسه اردن محرود کی دفات<br>ناصر الدین محمود کی دفات             | 12 | 327   | 13 - تامرالدین کی فکست                            |
| 345           | ور است خال لود می کی تخت نشینی<br>مورست خال لود می کی تخت نشینی | 13 | 327   | 14 غياث الدين تغلق شاه کي جا کشيني                |
| 345           | دولت خال لود می کا انتقال<br>دولت خال لود می کا انتقال          | 14 | 328   | 15 فیروز شاہ کی رصلت                              |
| 346           | دو من خوال خود می کا انتقال                                     |    | 328   | 16 فتوبات فيروز ثباري                             |
|               |                                                                 |    |       | غياث الدين تتنلق شاه بن فتع خا                    |
|               |                                                                 |    | ں 330 |                                                   |
|               |                                                                 |    | 330   | تغلق شاه كاكردار                                  |
|               |                                                                 |    | ·     | ابو بكرشاه بن ظفرخال بن سلطان<br>في هذه أثناته    |
|               |                                                                 |    | 330   | فيروز شاه تغلق                                    |
|               |                                                                 |    | 330   | •                                                 |
|               |                                                                 |    |       | ناصرالدین محمرین سلطان<br>فرید هورین میمری آنیاند |
|               |                                                                 |    | 332   | فيروز شاه باربك تغلق                              |
|               |                                                                 |    | 332   | ا تخت اشین                                        |
|               |                                                                 |    | · 332 | 2 مايول <b>فا</b> ل                               |
|               |                                                                 |    | 333   | 3 مرالدین کی حکرانی                               |
|               |                                                                 |    | 334   | 4 نامرالدین کی رملت                               |
|               |                                                                 |    |       |                                                   |
|               |                                                                 |    | 335   | سکندر شاہ بن نامرالدین محمد شاہ                   |
|               |                                                                 |    | 336   | ناصر الدين محمود بن ناصر الدين محمة               |
|               |                                                                 |    | 337   | ا المرت ثماه                                      |
|               |                                                                 |    | 337   | 2 - او بلوشاموں کی حکرانی                         |
|               |                                                                 |    |       |                                                   |

### ديباچه مترجم

تاریخ کے بارے میں بے شار نظریات ہیں۔ ہر مورخ نے اپنا نظرید تاریخ جداگاند طور پر بیان کیا ہے لیکن ایک حقیقت ان تمام نظرات کے ہیں پروہ کارفراہے۔ کہ اگر تاریخ سچائی کے رخ سے نقاب نئیں اٹھاتی تو وہ محض داستان طرازی ہے۔ یعنی حقیقت کو تلاش کرنے کا کہذیہ ہی تاریخ اور فقص و حکایات میں فرق پراکرتا ہے۔

ملم ارتخ سے ہردور میں ولچی لی گئی ہے۔ اس کی سب سے برای وجہ یہ ہے کہ انسان کو پیشہ اپنے ماضی سے لگاؤ رہاہے وہ اپنے بیچیے سجلے ہوئے لامٹائی ارتفائی راستوں کی طرف مزکر دیکھنا لپند کرتا ہے۔ کیونکہ ہر گزرا ہوالحہ اور اس سے وابستا یورس عزیز ہی نمیں ،و تیں بلکہ مثان میات کا درجہ رکھنیں ہیں۔ ماضی کا مطالعہ حال کو بیچھنے اور مستقبل کو بھتر بنانے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو فراموش کرکے حال و مستقبل کو سازگار بنانا مشکل ہی میں ناممکن بھی ہے۔

آری کے مطاعد کا دو سرا برا فائدہ یہ ہے کہ یہ علم سیای شعور کی بیداری میں بری مدود متا ہے۔ آج کی دیا میں جموریت کی مقبلیت فید ست نے بر فرد پر بری ذمه داریاں ڈال دی ہیں۔ وہ اب اپنے حکرانوں کا انتخاب خود آپ ہی کرتا ہے۔ گویا تاریخ کی انتخابیل میں وہ اہم خدمت انجام دیتا ہے۔ عمد حاضر کے شہری کے لیے ضروری ہے کہ دو گزشتہ ادوار کی تاریخ کو سامنے رکھے اور اس کے محمرے مطاعد کے بعد کی انتخاب عدد کی مطاعد برباشور تشجیع بر پنجے۔ فاہر ہے کہ ایک صورت میں علم تاریخ اس کے سیاس شعور کی نشود فیامیں بہت زیادہ حصد لے گا۔ تاریخ کا مطاعد برباشور شری کے لیے ضروری ہے اس سے نگاہ میں وسعت اور زبن میں تشادی پرجا ہوتی ہے۔ ایک شری اور علم تاریخ کے درمیان شاگر داور

مارح فرشته

فاری زبان کا ماہر ہو گاوہ ترجمہ کیوں پڑھنے لگاوہ اصل کو بسرحال ترجیج دے گا اور اس سے استفادہ کرے گا۔

زیر نظر ترجے کو راقم الحوف نے ہرائتبارے موجودہ زمانے کے انداز نگارش سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کہ

اصل کتاب کے مفاہیم و مطالب میں سرمو فرق نہیں آنے دیا- جابجا حواثی بھی دیئے گئے ہیں جن میں قدیم شروں اور وریاؤں کے موجوہ نام اور ان کے جغرافیائی طلات مجی ورج کیے ہیں۔ فرشتہ سے جہال کمیں کمی تاریخی یا جغرافیائی صورت حال کے بارے میں غلط بیانی ہو گن ہے وہاں اس کی حتی الامکان حاشے میں تقیع بھی کر دی ہے۔

عبدالحي خواجه ايم-اك

### حرفے چند

# لِنْهِ الْهِ الْأَعْلِي الْأَرْجِيمُ وْ

خدا تعالیٰ کی حمد و نعت رسول کے بعد مید بندہ عابر کہ سے محمد عاسم ہندہ شاہ استر آبادی کتے ہیں اور جو فرشتہ کے لقب سے مشہور ب۔ بزم دنیا کے ان پاک نفس حضرات کی خدمت میں کہ جن کے ول افغاظ و معانیٰ کے عیب و صواب کو پر کھنا جانتے ہیں یہ عرض کر ۲ ہے کہ جن دنوں یہ ناچیز احمد نگر میں رہتا تھا۔ ان دنوں اس کے کانوں میں مجھے کبھی ہیے معدائے غیب آتی تھی۔

"اے نگار خانہ ہتی میں نقش طرازیاں اور رنگ آمیزیاں کرنے والے! جب بیہ امر مسلمہ ہے کہ حق پرست لوگوں کاشکر اوا کرنااور ان کی خویوں کا تذکرہ کرنا در حقیقت خداوند باری تعالیٰ کی تعریف کے متراوف ہے تو بھر پیستیرا فرض ہے کہ تو ایک ایس کتاب تصفیف کرے جو ہندوستان کے مسلمان باوشاہوں کے حالات اور اولیائے کرام کے تذکرے پر مشتل ہو کیونکہ ہندوستان کی ظاہری اور بالحنی حکومت انہیں دو طرح کی عظیم الشان خصیتوں کی مرجون منت رہی ہے اور رہے گی۔

جی اس حتم کی کوئی کتاب دستیاب نہ ہو کی کہ جس میں ہندوستان کے عالی مرتبت باوشاہوں کے عالات درج ہوتے۔ اس لیے اس کام کو پید سخیل تک بیٹنے میں قدرے تاثیر ہوئی۔ 1944ء میں میں نے دار السلطنت اجر مگر کو خیر باو کما اور بیجا پور پینچا۔ اور بیال کے فہاروا نیجی دائے کی وازا۔ اور الرائے فہاروا نیجی والے دکن کی فدرمت میں حافر ہوا۔ آپ کی طبیعت میں حقائق سے ولچی لینے کا مادہ کوٹ کوٹ کر جرا ہوا ہوا ہوا ، اور اکثر تاثیل آپ کے مطالعہ میں رہتی ہیں۔ اس عالی مقام فرمازوا نے اپنی روائی کرم مرس وی اور شفقت سے جی بجی بوانا۔ اور طرح کے افعال علا اور موری کاری میں۔ نیز حکم فرمایا جمع تم فرمایا جمع فرمایا جمع مربی اللہ مسلل فرمای طرح دریائے فکر سے ان چیکدار جوا ہوا ہے کہ فو ہمارے مبارک طالت و واقعات اور مربی بوشنایوں کے کارنامے برد حکم کرے۔ تو ایک مشاق فواص کی طرح دریائے فکر سے ان چیکدار جوا ہمات کو نکال اور گوش ہائے ہوش میں آویزال کر۔ اپنی طبیعت کے باغبان سے کہ جو الطاف شاہانہ کا پروروہ ہے ایک ایسا گشن آرات کر کہ جس میں مسلل میں میں بیاس گراوی کی شیرتی سے صاحبان فریاد منش شرس کام ہوں۔ عطارو کی طرح ایک ایک ایک دو کان آرات کر کہ بیک کی دو میں اس کے ممان کی خیراوی کی شیرتی سے صاحبان فریاد منش شرس کام ہوں۔ عطارو کی طرح ایک ایک ایک دو کان آرات کر کہ بیک کے دعوں آن مجھاکہ بنت کے پرندے اس کی دیزہ کوئی کے لیے زمین کی طرف آئیں۔

ندی مرتبت شاہ جب اس قدر مہان ہوا تو ہیں اس کی عنایوں کے جام سے سرشار ہو کر حق فدمت بندگی بجالایا۔ اور عرض کیا کہ
"اب جب کہ میری بے زبان قسمت کو نعت خوش الحائی لی مج اور میری مختلو شادی کاام ہے ہم آبکٹ ہوئی ہے تو اس میں کیا تعجب
ہے کہ میں کایم کی طرح قدر و منزلت کے طور پر اپنا پر چم المراؤں اور خداوند تعالی کی مدو اور باوشاہ سلامت کی میجا نفسی کے طفیل بازار
حن میں ایک ایسا معشوق نازمیں لاؤں کہ جے دکھے کر زلیجائے زمانہ پکاو اٹھے کہ میں پوسف جانی ہے۔ یا ہیہ کہ ایک زلیجا حسین دلس کو بجا
بور کی جادہ گاہ جس تخت رعمائی بر اس طرح بھاؤں کہ دنیا پوسف محنوان کی طرح اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔

تاريخ فرشته 20 جلد اول بازم کے بوتال چوں بشت کہ ظلاش بے بنی بہ اردی بشت گلتانے آرائم ازخوش خنا کہ برگز ند گردوز کردش کمن اس گفتگو کے بعد میں نے ہندوستان کی تاریخ ہے متعلق کتابیں جمع کرنے کی کوشش شروع کر دی اور ہرمقام اور ہر ملک کی تاریخی

كآبوں كے مخلف نتيح جمع كي الكين ان كابول ميس كوئى اليك كتاب نه تقى جس ميں مندوستاني باوشاہوں كے مكمل حالات اور ان ك زبانوں کے مفصل واقعات درج ہوں۔ کتابوں کے اس فراہم شدہ مجموعے میں سب سے بہتر نسخہ "تاریخ نظام الدین احمد بکٹی" کا تھا لیکن اس میں ایسے بہت سے حالات و واقعات درج نہ تھے جن کا خود مجھے ذاتی طور پر علم تھا۔ یہ عالم دیکھ کر میرا شوق تصنیف و تالیف تیز سے

تیز تر ہو گیا اور میں نے حقد مین کی ان تصنیف کروہ کتابول کا بری وقت نظرے مطالعہ کیا اور اس مخفی خزانے کو جو ان کتابوں میں موتوں کی طرح بھوا پڑا تھاایک خاص ترتیب کے ساتھ تاگے میں پرویا ہے۔ میری محنت اس کتاب کی صورت میں کہ جس کانام "گلشن ابرائی " ہے۔ آپ کے سامنے ہے۔

میں نے اس کتاب کو جو زمین تحقیق کی پیداوار ہے اور جس کاشانہ حق و صداقت کی جادر سے سجا ہوا ہے۔ ۱۹۵۵ھ میں عدالت پناہ' معارف ساِه 'محوہر معدن شاہشای ' فروغ خاندان جہال پنائی' انتخاب دیوان قضا و قدر ' مقدمہ جنود فتح و ظفر باوشاہ جہال پناہ کے اسم مبارک سے معنون کر کے ان کے مبارک محفل میں ایک تحفے کی صورت میں پیش کیا۔

میں سے کی طرح بھی مناسب نمیں سمجھتا کہ اپنے آپ کو ان ذی علم اور فاضل مصتفین کے مقالم پر پیش کروں جو اعلیٰ درج کی تسانف ائي يادگار كے طور پر چھوڑ كر عالم فانى كو خير باد كمد يكھ بين اور ان كراى قدر تسانف ك بالقاتل ائى اس حقير تصنيف كو لاؤل.

کیو نک ایما کرنا ب ادبی کے مترادف ہو گا۔ الغدا اس ملطے میں میرا خاموش رہناتی بمتر ہو گا۔ ہاں اس قدر کئے کی جرات ضرور کروں گا کہ مکنه شناس اور معامله فهم امحاب المجھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کو اسلاف کی تصانیف سے وہی نسبت ہے جو کھیے کو بیت

مرادر خن مرچ آل پایہ نیت دلے خاک فطرت تک مایہ نیت مجھے اسید ہے کہ بید سادہ رخسار محبوب جو ہر طرح کی تز کمین و آرائش سے بے نیاز ہے اور کو ہر شب چراغ جو عبارت آرائی اور لظم ن با ندین سے آزاد بے علیات خروانہ کو اپنی جانب مبذول کرے گااور یہ خالص اور کھراسکہ مروج ہو گااور قبولت حاصل کرے گا۔

الله من ان تابول ك نام دي جاتي بين جو ذر نظر كتاب كى تارى بين ميرك ذر مطالعه رمين. المتنامه ليميني زين الاخبار. المنافرة

۳ طبقات ناص ی

م ملحقات في مين الدين عابوري.

د تاريخ فيروز فيايي.

۲ واقعات بل بی

- واتعات: مايوني.

۱ تاریخ مناسه تیمتی

١٠- سراج التواريخ جمني تالف ملا محمد لاري-

۱۱- تاریخ مبارک شابی-

١٢- تحقته السلاطين سمني بآليف ملا داؤد بيدري-

١٣- تاريخ الفي -

۱۳- تاریخ اُستادی ملا احمه تنوی.

١٥- رومته الصفاء

١٦. حبب البير ·

ا- تاریخ حاجی محمد قندباری-

۱۸- طبقات محمود شاہی بزرگ (مندوی)

۱۹- طبقات محمود شاہی پزرگ (مندوی)

۲۰- تاریخ محمود شای خورد (مندوی)

٢١. آريخ نظام الدين احمر بخشي-

۲۲- تاریخ بنگالیه-

۲۴- تاریخ سنده-

۲۴- تاریخ کشمیر

٢٥- نسخه الفواكد الفواد

٢٦- ننخه منرالحالس

۲۷ نخه قلی

٢٨- نسخه خبر العارفين شخ جمالي شاعر

يه كتاب باره مقالون ير مشمل ب- ابتدا من ايك "مقدمه" اور آخر من "خاتمه" ب-

## تفصيل مقالات

ا- تذكره سلاطين لابور

۲- تذکره سلاطین دیلی

۳۰ تذکره شامان د کن

٣- تذكره شامان تجرات

٥- تذكره سلاطين مالوه

۲- تذکره شامان خاندیش

۷- تذكره شامان ملتان

۸- تذكره شابان سنده

9- تذکره شابان تخمیر ۱۰- تذکره فرهازوایان ملیدار ۱۱- تذکره شابان زنگاله ۱۲- تذکره مشانخ بهز

جلد اول

#### مقدمه

### اہل ہندوستان کے عقائد

مہاجارت ہندوؤں کی ایک متعد کتاب ہے۔ اس زمانے میں ان کی کوئی اور کتاب اس سے زیاوہ بڑی اور معتبر نمیں ہے۔ شمنشاہ اکبر کے زمانے میں شخ مبارک کے صاحراوے ابوالفیض فیضی نے اس کتاب کا فاری زبان میں رجمہ کیا تھا اس کتاب میں ایک لاکھ سے زائد اشعار ہیں۔ ہندوؤں کے مقائد کے بارے میں اس کتاب کا فلامہ ہم پیمل ورج کرتے ہیں۔ تاکہ جو لوگ مکمل تاریخی معلومات عاصل کرنا جاہتے ہیں وہ شروع ہے آخر تک اصل حقیقت سے باخبر ہو جائمیں۔

مونی ہو' فلفہ دان ہویا فقیہ ہر کوئی تخلیق دنیا کے بارے ہیں الگ الگ خیال رکھتا ہے ایک گروہ کی رائے دو سرے گروہ سے مخلف ب- مهاجارت میں اس قتم کے تیرے (۱۳۳) مختلف مشربوں کا تذکرہ ہے' لیکن جو اہل نظر ہیں ان کے نزدیک ان میں سے کوئی مشرب الیا نہیں ہے جو دنیا کی پیدائش کے بارے میں بالغ نظر اصحاب کو مطعمیٰ کر سکے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق (جو اسلامی عقیدے سے مختلف ہے) اس جمال ہو تلموں کی گروش جار ادوار پر ختم ہوئی ہے جو حسب ذیل ہیں۔

الست يك

۲- زتا یک

۳- روا پر یک

س.کل کي

"کل گیے" کے فاتے پر پہلا گیا لین "مت گیے" نے مرے سے شروع ہوتا ہے، اور ای طرح کیے بعد دیگرے دو مرے کیا پہلے کی طرح آتے ہیں اور "کل گیے" پر فاتمہ ہوتا ہے۔ فرض ای طرح ان چاروں کیوں (زمانوں) کی گروش جاری رہتی ہے نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ابتدا کب ہوئی اور نہ انتماکا کچھے چھ چھاہے۔

میں نے ایک معتبر کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک بار کی فض نے حضرت علی " سے سوال کیا کہ "اب امیرالموشین حضرت آدم علیہ اسلام سے تمین بڑار سال قبل دنیا میں کون تھا؟ آپ نے جواب میں فرایا آدم-" اس فض نے تین باریہ سوال دہرایا اور حضرت علی " نے تیزں پر یمی جواب دیا- اس پر وہ فحض متجب ہو کر خاموش ہوگیا- حضرت علی " نے جب اس ساکل کو متجب اور خاموش دیکھاتو فرایا-"اگر تو تمیں بڑار مرتبہ بھے سے یہ سوال کر 7 تو میں ہربار میں جواب دیتا" اس دوایت سے بھی اس دنیا کی قدامت کا پچھ اندازہ ہوتا ہے اور یہ نمیں کما جا سکتا کہ بندووں کا " تقتیم ادواد" کا عقیمہ ہر جیٹیت سے ایک بے مرویا افسانہ ہے-

بعض قدیم بر بمن المل علم کے مخلف اقوال سے یہ طابت ہوتا ہے کہ دنیا کی آخری حدیا انتمامین ہے اور قیامت کا آنا لائی ہے لیکن بعد کے ہندو عالم ان اقوال کی جو تعبیروستے ہیں وہ اس کے برطاف ہے۔ لینی ان کے نزدیک "تعبیم اووار" کا وی قدیم عقیدہ درست ہے۔ بمرطال "ست میک" کی مدت سرہ لاکھ اٹھا کس ہزار سال (۱۵۲۸۰۰۰) کی جاتی ہے۔ اس میک (دور) میں انسانوں کا جال چلن

جلد اول درست ادر صالح سمجعا جاتا ہے کہ اس دور میں کسی انسان کا بھی خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو قدم ذرہ برابر بھی سیدھے راتے ہے إدهر اُدھر نسیں بٹنا اور ہر مخص کے تمام افعال خداوند تعالیٰ کی مرضی و منشاء کے تابع ہوتے ہیں ہیر بھی کما جاتا ہے کہ اس دور کے انسانوں کی طبعی عمرایک لاکھ سال ہوتی ہے- خدا ہی بمتر طور پر جانتا ہے کہ اس قول اور عمر کی اصل حقیقت کیا ہے-دو سرے دور یعنی "ترتیا گیے" کی مدت بارہ لاکھ چھیانوے ہزار سال (۱۳۹۷۰۰) ہائی جاتی ہے- اس زمانے میں اِنسانوں کی کل آبادی کا

تین چو تھائی حصہ اپنے کروار و گفتار کے کھاظ سے منشائے خداوندی کے تابع ہوتا ہے اور اِنسانوں کی طبعی عمروس بڑار سال بتائی جاتی ہے۔ تیرے دور "دوا پر یک" کی مدت آٹھ لاکھ چونشھ ہزار سال (۵۹٬۰۰۰) ہوتی ہے اس دور میں آدھی اِنسانی آبادی کے کردار و گفتار یں نیکی اور سچائی ہوتی ہے اور اِنسان کی طبعی عمرایک ہزار سال ہوتی ہے۔ حضرت آدم و نوح و دیگر انبیاء علیم السلام کی عمری جو ہزار

سال کے قریب سمجھی جاتی ہیں ہندو ان کو تشلیم کرتے ہیں اور یہ ہاتے ہیں کہ ان انبیاء علیمم السلام نے چونکہ "دواپر گیک" کا زمانہ پایا اس ليے ان كى عمرول ميں اتني طوالت ہے۔ چوتھے دور "کل گیک" کی مدت چار لاکھ بتیں ہزار سال (۴۳۲۰۰۰) بنائی جاتی ہے- اس دور میں إنسانی آبادی کے تین ھے گراہ ہو جاتے میں۔ بینی صراط متنقیم سے بہٹ جاتے ہیں اس دور میں إنسانی کی طبعی عمرایک سوسال ہوتی ہے۔ ان چاروں ادوار کی مرتوں کا طول الل بند کے اعتقاد کے مطابق میہ ہے۔

ت یک خرتایک بکل

آبتایگ جواپریگ . دوانریگ جو کل یک

موجودہ زمانہ آنخضرت کی ججرت کا ایک ہزار پند رہواں سال ہے۔ اہل ہند (ہندوؤن) کے عقیدے کے مطابق یہ "کل یگ" ہے۔ جس

ك أجى مرف جار بزار سال كزرت بين بحان الله ونياكي قدامت اور إنسان كے اس طرف بن كاكيا كمنا؟ اس مقیدے پر تمام ہندوؤں کا اتفاق ہے کہ خداوند تعالی نے سب سے پہلے پانچ عناصر پیدا کیے۔ اول خاک وم آگ سوم پانی ، چارم :وا' اور بنهم "اکاس" ان کے بعد "برما" نام کے ایک ذہین و فطین مخص کو پیدا کیا اور اس کو اس دنیا کی پیدائش کا سب قرار دیا-مام و ۔ "افاس" کے معنی "آسان" مراد لیتے ہیں الیکن خاص خاص ہندو اس عقیدے کو شیں مانتے۔ ان کے زدیک ہندوستان کے عالم

و فلف وان ای آ ال بت کے قائل نسیم میں- اور جو کچھ اوپر کی فضا میں نظر آتا ہے وہ جی ہوئی ہوا ہے اور ای کا فرضی نام "آسان" بي كيا جو آئان پر جو ور نشدو سارے نظر آتے ميں ان كى حقيقت يہ ب كديد وہ قديم بزرگ بين، جنوں نے ويا ميں خداكى كى

٠٠٠ ت ل ١٥١١ ك يتيم على بد نوراني وجود الفتيار كركيا اور ان كي ذات خداوند تعالى ك اوصاف كي حال موكى بد نوراني وجود اين ا را ا ۔ ت اسط آسانی فضاؤں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ ان بزرگوں یا ٹورانی پیکروں میں جو کمال کے اعلیٰ مدارج تک پہنچے ہیں وہ بہت زیادہ ا، پالی پاتیں ایا سارے ہیں اور اس ونیا کی طرف بلنے کا خیال نہیں کرتے الیکن جو کم ورجے کے کال بزرگ ہیں انہوں نے پھوٹ ہمات متاروں کا روپ افتیار کر ایا ہے الکین وہ فضا کی انتمائی بلندیوں پر مشمکن نہیں بلکہ اپنی دنیاوی عبادات و ریاضت کے

علاق باندی پائیں اور انی وجود ونیا کی طرف واپس آجاتے ہیں۔ اس تفصیل سے سد معلوم ہوتا ہے کہ ہندووں کے عقیدے کے · طابق مند "۱۶۰" ہے مراد آنان نیمی وہ کوئی اور چیز ہے۔ جس کا اس جکہ بیان کرنا طوالت کا باعث ہو گا۔

نىل إنسانى كى تقتيم

"بہما" خدا تعالی کے تھم سے اِنسان کو عدم سے عالم وجود میں لایا اور انہیں چارگروہوں میں تقسیم کیا۔ اول برہمن، ور پھتری "بہم ویش اور چارم شودر- برہمنوں کو عبادت کہ نہ ہی احکام کی محمداشت کو آئیں خداوندی کی حفاظت مونی کی اور اہل دنیا کا روحانی پیٹرا مقرر کیا گیا۔ دو سرے گروہ یعنی چھڑیوں کو ونیاوی انتظام مونیا گیا۔ حکومت و سیاست کی باگ ان کے ہاتھ میں دی گی، تیمرے کروہ مینی ونیٹوں کے ذے محیتی بازی اور دیگر چیٹوں اور جرفتوں کا کام کیا گیا۔ اور چوتھے گروہ یعنی شودروں کو متذکرہ تین کر وہوں کی ضدمت گزاری پہلے۔ مقرر کیا گیا۔

ونا اور عقبی کے فوا کہ کے لیے "برہا" نے ایک کتاب لکھی جس کو "وید" کہتے ہیں اس کتاب میں برہانے اپنے غین علم اور تا بد المائی کی مدح ایسے قوا میں بنائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان دنیا کی برشے ہے وابستہ رہتے ہوئے بھی خدا کو فراہ وش نہیں ار مگنا اور برچیز میں ای کا جلوہ و کھتا ہے۔ نیز ایسے ضابطے مقرر کیے ہیں کہ اِنسانوں کے برطنے اور ہرگروہ کے معالمات بخربی نے بامیامی۔ ان تمام قوا نین و ضوابط و قوامد کی بوری تصیل کے ماتھ دید میں کھیاگیا ہے۔ برہانے اس کتاب کو کلام اللی مشہور کیا تاکہ اِنسان اس تناب کی تعلیمات پر عمل کریں اور جو لوگ آگے ہیں وہ اپنی جگہ ہے نہ برحیں اور جو چھے ہیں وہ اپنے اعمل مقام ہے نہ بیش ایسی جو کام جس کے سرد کیا گیا ہے وہ ای پر عمل کرے) اور یوں میب کے سب سیدھے راجے پر چیس اور "وید" کے قوائین کے پاند رہیں ا

بندو حمان کے علاء و فضلاء اس امریہ متنق ہیں کہ وید کے اس مجیب و غریب مصنف یعنی برحائے ایک سوسال کی عمر بائی اکیس اس کو آج کل کے سوسالوں کے برابر منبی سجمتا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ برحائی عمر کا ہر سال تین سوساٹھ دنوں کا سمجما جا ہے لیکن جمل دور عمل برحاء موجود تھے اس دور کا ہر دن آج کے چار ہزار سالوں کے برابر ہے اور اس دور کی ہر رات بھی اتی ہوئی ہوئی آئی۔ جس بندوستان کے علاء اس امر پر بھی متنق ہیں کہ ابتدائی زمانے سے لے کر اب تک کئی ہزار "برحا" پیدا ہوئے۔ اور خدا کے تھم سے بندوستان کے علاء اس امر پر بھی متنق ہیں کہ ابتدائی زمانے کہ اس زمانے میں جو برتا موجود ہے اس کا عدد شار ایک ہزار ایک اللہ اللہ اور آدھا دن گزر چکے ہیں اور باتی آدھے دن کا آغاز اب ہوا ہے۔

### کوروؤل اور پانڈوؤل کے حالات

۔ بندوستان کے مور خین کا بیان ہے کہ "ووا پر گیہ" کے نصف آخر میں ہتنا پور میں ایک راج تھا جو ذات کا کھتری اور نام کا "بحرت"
قا- اس کی اولاد جب سات نسلوں تک حکومت کر چی تو آخویں نسل میں اس خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہو بڑا ہو کر راج کور کے نام
سے مشور ہوا۔ ہندوستان کا مشور شرکور کھیت (تھائیسر) ای راج کے نام پر آباد کیا گیا اور ای کی اولاد نے کورووں کے نام سے شرت پائی ہوا ہو کورووں کے نام سے شرت پائی ہوا ہو کہ کورووں کے نام سے شرت بائی ہوا ہو کہ کہ اور جس نے بڑے ہو کر راج چر بین کے نام سے شرت پائی ہوا ہو کے ملم الرجت راج مال سے اس کے بیال ہو گئی ہوا ہوا۔ جس نے بڑے ہو کہ اس کیا اور مشر بیا اور دو سرے کا "پنڈا" رکھا گیا۔ وہتم آشر برا لڑکا قباب کی جگ سنجمالے کا حق ای کو قا۔ لیکن اندھا ہونے کی وجہ سے سلطنت کا باز دافھا ساتھا سی لیے چر بہت کے بعد اس کی اولاد خود اس کے جمونے بینے پنڈا کو لی۔
ان کو قا۔ لیکن اندھا ہونے کی وجہ سے سلطنت کا باز دافھا سے اس می ہو سکت کہ اس کی اولاد خود اس کے نام سے مشور ہوئی اور پائڈو بنڈا کے بیل پائچ لڑکے پیدا ہوئے جن کے بام سے ہیں جد ہو مسلم سین ارجن آگل اور جدید اول الذکر تین لڑکوں کی کہ اس کی اور جن کیا ہوا الذکر تین لڑکوں کی دارہ تو الذکر وور رائی مادری کے بلن سے پیدا ہوئے۔ وہتر آشرے ایک سوایک اور ای بیڈو کوروں کے تاریخی وادوں کا کہا کہ رائی کئی تھا۔ اور آخر الذکر دور رائی مادری کے بلن سے پیدا ہوئے۔ وہتر آشرے ایک ایک سوایک اور ای بیٹور کروں کی دوروں کے تاریخی

نام سے مشہور ہیں۔

جب رضائے خداد ندی سے راجہ پنڈا کا انقال ہوا تو حکومت و سلطنت وہتر آشتر کے ہاتھ آئی حقیقت میں حکومت وہتر آشتر کی تھی

کیونکہ وہ خود اندھا تھا۔ خاص طور پر اس کا بیٹا ورید دھن آگے آگے تھا اور دھی باپ کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ چونکد احتیاط کا تقاضا یں بے کہ حکومت کو وشنول کی دستبرد سے محفوظ رکھا جائے اور مدعیوں کو کیل دیا جائے۔ ناکہ سلطنت خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ ای

جلد اول

لے دریو دهن کو پانڈووک کی طرف سے تثویش ہوئی۔ (کیونکه وہ سلطنت کے دعویدار بنتے تھے) اور وہ ان کی تباق کے منصوب سوینے اگا- دہتر آشرنے پانڈوؤل کے وعوے اور دشنی کاعالم دیکھا تو انہیں میہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھرشرے باہر بنائیں۔ اس میں یہ مصلحت تھی

کہ ٹلید دوری کے سب ہے جنگ کے شطے زیادہ نہ بھڑ کیں۔جب دہتر آشتر کے اس حکم کی تقمیل ہونے گی اور پایڈووں کے لیے گھر تقمیر :ونے نگا تو در یو دھن نے کاری گروں اور معماروں ہے مل کر ہیہ طے کیا کہ اس گھر کو رال اور لاکھ سے بنایا جائے۔ تاکہ ایک چنگاری

د کھانے ہی سے اس گھر میں شعلے بھڑ کئے لگیں اور وشمنوں کا نام و نشان تک باتی نہ رہے۔

پانڈوؤں کو اس سازش کا علم ہو کیا لنذا وہ چو کئے ہو گئے اور اس مکان میں بری اضاط سے رہنے گئے۔ ایک رات موقع پا کر پانڈوؤں نے خود ہی اپنے مکان میں آگ لگا دی اور اپنی ماں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک مورت جس کا نام بھیل تھا اپنے پائج میٹوں ك ساتھ وريو وهن كى طرف سے اس كام كے ليے متعين كى كئى تھى كه موقع پاكر مكان كو آگ لگا دے القاق سے وہ اس مكان ميں موجود متى - اور " چاه كنده راچاه در پش" كے مصداق جل كر خاك بو كئي ـ

دریو دھن کے جاسوس نے اس عورت اور اس کے پانچ لڑکوں کے جلنے ہے ہیں سمجھا کہ پانڈو مع اپنی ماں کے جل کر مرگئے ہیں۔ للذا

انہوں نے بیہ اطلاع در یو دھن کو دی کہ دعمٰن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ کورو میہ خبر سُن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے آپ کو دعمٰن کے خوف

ے محفوظ و مامون سجھنے لگے۔ اس واقعے کے بعد جیسا کہ مماجمارت میں لکھا ہے- پانڈو اپنی وضع قطع اور نام بدل کر جنگل سے شرمیں آگئے اور سمنیا (یہ مقام بندوستان کے صلع فرخ آباد کی تحصیل قائم منج میں واقعہ ہے آج کل اس کانام "کٹیل" ہے) میں آکر آباد ہو گئے اور یمال کے راجہ کی

الله و دوبدی سے مشترکه شادی کرلی ایعن بانچوں بھائی وروبدی کے شوہر تھے) ان کے نزدیک مید "مشترکه شادی" باہمی اتحاد و محبت کا جب تمی و رویدی کے متعلق مید ملے کیا کمیا کہ وہ ان جمائیوں کے ساتھ بھتر بھتر روز باری باری سے رہا کرے و بکد اس طرح کی شادی الدوال ك قانون ك مطابق جائز سيس ب اس لي بهت به بهده عالمول في اس واقع كي مخلف كاويليس كي بين والله اعلم بالصواب پانڈوؤں کی چیشانی سے اقبال مندی کے آثار نمایاں تھے اس لیے ان کی عظمت و شان دن بدن برحتی رہی۔ در یو وحن اور اس کے

۱۰ ریوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ اس کی تحقیقات کرنے تھے۔ اور آخر کار انہوں نے حقیقت کا سراغ لگاہی لیا کہ پایڈوؤں کے بنت في اطماع علط تقى اور وه ابعى تك معج و سلامت موجود جين- اب كوردؤل في ايك دوسرى جال جلى اور اپن چها زاد بعاكول ب ٠٠ تانه مهام استوار لرنے کی کوشش کی اور ان کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا انسیں ہتنا پور آنے کی وعوت دی۔ پانڈوؤل نے بید وعوت آھی' کی اور ہتنا پور جا پنجے. دربو دھن نے ان کی بری آؤ بھٹت اور خاطر تواضع کی۔ دونوں میں حکومت کی تقتیم کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ا ما المديت ف إلى وفي أما جامات مع أوهى سلطنت ك بالدووك ك قيف من رب اور ستما بور باتى أوهى ك ساته كورووك ك

: یکمیں رہے صومت کی اس تقیم کے بعد سلطنت کے اکثر امیروں نے پایڈوؤں میں اقبال مندی اور جما تکیری کے آثار دیکھ کر ان کی دها و ته آن الله الله الله و المام ي ملوري فو بالكل خام وش رب ليكن ول بي ول بين ياندوون كي جابي كم منصوب باند من رب-

#### راجسوی جگ

\_\_\_\_\_ اس دوران میں جدمشرہ (یانڈو بھائیوں میں سب سے بڑا) کے دل میں بلند ہمتی کی ایک بہت بڑی لمراشی اس نے "راجموی جُب" کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔ اس جگ کا انعقاد اس طرح کیا جاتا ہے کہ آگ کا ایک بڑا الاؤ روش کرکے اس میں ہر طرح کے سوے ' نوشبو میں اور غله جات والے جاتے ہیں نیز ہر فتم کے صدقے اور خیراتمی دی جاتی ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے اس جگ کے منعقد کرنے کی ایک اہم بنیادی شرط میہ ب که ساری ونیا کے راجہ جگ کرنے والے راجہ کے دربار میں اس کے مطبع ہو کر جمع ہوں اور اس جگ کی تمام رحمیں وہ خوداینے ہاتھوں ہے انجام دیں اس شرط کو پورا کرنے کے لیے جدمٹر' نے اپنے چاروں بھائیوں کو ساری دنیا فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ چونکہ خداوند تعلق پانڈوؤل پر ممیان تھا اس لیے پانڈوؤل نے جو سوچا تھا دبی ہوا۔ جاروں بابمت اور ممار بھائیوں نے خدا کی مدد سے ساری دنیا میں چاروں طرف اپنی فتح کا نقارہ بجا دیا۔ اور ہر ملک 'شهراور تصبے کے فرمانرواؤں اور راجاؤں کو ان مطیع و فرمانبردار بنالیا- خطا' روم' حبش' عرب' مجم' ترکستان اور ماورالنم (ممابعارت میں ان ملکوں کے نام کسیں نہیں ہیں. مشہور محقق بر من كاخيال ب كدية نام مسلمانوں كے عمد ميں داخل روايت ہو گئے ہوں گے اوغيرہ مشہور و معروف مقامات كے فرمازواؤں كو مغ ب شار زر وجوا ہر کے وارا محکومت اندربت میں لایا گیا اور حب مظار اجموی جگ کو بزے تزک و اضنام کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ وربع دھن نے جب یاندووں کی میہ شان و شوکت 'عظمت اور جاہ و جلال دیکھا اور ان کی سلطنت کی وسعت پر نظر کی تو باسانی فطرت کے مطابق اس کے دل میں حسد کی جو آگ جل رہی تھی اب اور بھڑک گئی۔ اپنے حریفوں کو ختم کرنے کا خیال رہ رہ کر اس کے دل میں آنے لگا اس سلسلے میں وہ طرح کل تدبیرین سوچنے لگا- بزے بزے مشہور و معروف حیلہ باز و مکار درباریوں ہے مشورے کرنے لگا-اس زمانے میں جوا کھیلنے کاعام روائ تھا، جالاک درباریوں نے دریو دھن کو جوئے میں کوروؤں کی قسمت کایانسر بلننے کامشورہ دیا اور ایک فاص فتم کی جو سریر جوا کھیلنے کو کما- اس مقصد کے لیے مید طے بایا کہ جوا کھیلنے کے لیے ایک ایسایانسہ بنایا جائے جو ہربار دشن کے ظاف یزے۔ (در یو دھن کو یہ تجویز پیند آئی اور اس نے) اس (خاص قسم کے پانے ہے) جدمشر اور اس کے بھائیوں ہے جوا کھیلنے کا ارادہ کیا۔ (جب مید سب بچھ مطے ہو گیا تو) ہوئی کجاجت اور ملائمت کے ساتھ جد مشرہ اور اس کے بھائیوں کو ہتنا پور آنے کی دعوت دن گئی۔ جب بے خبراور سچا راجہ جدمشر متنا یور پہنچا تو در یو دھن نے اس کی بزی آؤ بھگت کی اور خوب اچھی طرح اس کی مدارت کی اور فرصت کے وقت تفریج کے طور پر جوا کھیلنے کو کہا۔ بانڈووں کو چونکہ دریو وھن کی عماری کا حال معلوم نہ تھا اس لیے وہ بغیر کی حیل و حجت کے جوا کھینے پر تیار ہو گئے۔ اس پر درایو و هن نے اپنا وہی مخصوص یانسہ نکالا اور کھیلنا شروع کر دیا۔ دو جار ہاتھوں ہی میں باغدو اپنا ملک د مال ہار میٹھے اور یوں وربع دھن ہرچیز کا مالک بن میٹا لیکن اس نے ای پر بس نہیں کی بلکہ ایک آخری بازی اس شرط پر نگانے کو کہا کہ اگر پایزو جیت جائمیں قوانسیں ان کاسب بارا ہوا مال و ملک واپس کر دیا جائے اور اگر بار جائمین تو وہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں یطیے جائیں اور وہاں بارہ سال تک یر ندوں اور چر ندوں وغیرہ کے ساتھ زندگی گزارس اور جب جلاوطنی کی بید مت ختم ہو جائے تو وہ واپس آبادی میں آئیں اور ایک سال سک ممنای کی حالت میں زندگی بسر کریں کسی یر بید طاہر نہ ہونے دیں کہ وہ کون ہیں۔ اگر بید راز کھل گیا قرانسی مجربارہ سال کی جلاو طنی بھٹکتنی ہو گی۔

باغد بد تشمق سے یہ آخری بازی مجی ہار گئے۔ شرط کے موافق انہوں نے شمر کی سکونت ترک کر کے جنگل میں بیرا بالا اور بارہ سال گزار دئے۔

جلاو طنی کے بیارہ سال بورے کرنے کے بعد پانڈو و کن کے قریب ملک وائمین میں آئے اور یسال انتانی گمنامی کی حالت میں زندگ بسر کرنے گئے۔ وربع وصن نے ان کا کھوچ لگانے کی بہت کوشش کی 'کیکن اے کمیں ان کا سراغ ند ملا۔ پایڈو حسب شرط ایک سال تک کمنای کے اس عالم میں رہے) جب جلاد کھنی کی تمام شرائط پوری ہو تکئیں تو پانڈوؤں نے سری کرشن کو اپنا اپنچی بناکر دریو دھن کے دربا میں بھیجا اور اپنے ملک کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ وربو دھن نے اس مطالبے کو رو کر دیا جس کا متیجہ سے ہوا کہ ماہمی جنگ سے فیصلہ کرنے کہ نھانی گئی۔ دونوں فریقوں نے اپنی اپنی فوجوں کو سامان جنگ ہے پوری طرح آراستہ کیا اور تقانیسر کے قریب کور کھیت کے میدان میر بالتعامل صف آرا ہو گئے۔ یہ عظیم الشان معرکہ جنگ "کل جگ" کے شروع کے دور میں برپا ہوا- دونوں لشکر اس بری طرح ایک دوسرے پر تملہ آور ہوئے کہ اللمان والحفیظ! افعارہ روز تک بیہ بنگامہ برپا رہا اور اس طرح سے کہ دونوں طرف کے نظریوں کو تریفوں اور حلیفول میں امّیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ چو نکہ مکاری اور غداری کا انجام بیشہ ذلت و رسوائی ہو تا ہے اس لیے دریو دھن کا اس جنگ میں قصہ تمام

جلد أول

ہوا۔ اور اس کے نظری بھی موت کے گھاٹ اتارے گئے ' ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق اس جنگ میں کوروؤں کی طرف سے شال ہونے والا لفکر گیارہ ''کشون'' پر اور پانڈوؤں کا لفکر سات ''کشون'' پر مشمل تھا۔ ہندوستان والوں کی اصطلاح کے مطابق ایک ''کشون'' اکیس بزار چه سو بمتر (۲۱۷۷۲) فیل سوارون ٔ اینے ہی سانڈنی سوارون۔ پینیشھ بزار چودہ سو (۲۵۱۴٬۰۰) گھو ڑے سواروں اور ایک لاکھ نو بزار

چار مو پچاس (۱۰۹٬۳۵۰) بیادہ سپاہیوں پر مشمثل ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ تجیب و غریب بات سے بیان کی جاتی ہے کہ سپاہیوں کی اس

تدر بھاری تعدادے مرف بارہ آدی ذعرہ ہے۔ چار کورووں کے اشکر میں سے جن کے نام مید ہیں۔

4 ایک بر بمن کرپا چارج جو فریقین کا اُستاد تھا اور مالک سیف و قلم تھا۔ ۲- ورون نامی ایک عالم کا بیٹا اشو تھامان جو کرپاچارت کی طرح فریقین کا اُستاد تھا۔ ۳۔ کرت برماں نامی ایک مخض جو یا دو خاندان سے تعلق ر کھتا تھا۔ ۸۔ دریو دھن کے باپ کا بنی نامی رتھ بان- باتی آٹھ

آدی پایزووں کے نظر میں سے بنچے تھے۔ پانچوں پایڈو بھائی' ساتک نامی یا دو خاندان کا فرد' دریو دھن کا سوتیلا بھائی یو یو چھ اور آٹھویں

سرى كرش كه جو انى شرت كى وجد سے تعريف سے ب نيازيں.

اسِ جَلِہ چونکہ انفاقیہ طور پر سری کرشن کانام آگیا ہے۔ اس لیے ناظرین کی اطلاع کے لیے ان کا تھوڑا ساحال لکھ دینا مناسب ہو گا۔ سری کرش

ابل بند اس امرر بوری طرح متعق میں کہ سری کرشن شر متھرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں لوگوں میں مختلف عقیدے مروج

یں۔ بعض انسیں دنیا بھر کے تمام سیاستدانوں کا سردار اور ڈپلومیمی میں اعلی مانتے ہیں' بعض ان کی پیفبری کے قائل ہیں' بعض ان کو خدا ا وا ار مجمد كران كى پرستش كرتے ہيں- سرى كرش كى ولادت اور پرورش كا قصد اس طرح بيان كيا جاتا ہے كه متحرا كے والى راجد كنس

الم نجوئيوں نے بتايا كه اس كى موت كرش كے ہاتھوں واقعہ ہوگى- راجہ نے بيه نن كر حكم دست ديا كه اس لڑكے كو پيدا ہوتے بى قتل كر ديا

جے الین سری کرشن فکا گئے۔ پیدائش سے لے کر ممیارہ سال کی عمر تک وہ نند مای ایک فض کے گھریں پرورش پاتے رہے۔ آخر کار انہوں نے ایک موقعہ پر راجہ کنس کو قتل کیا اور اس کے باپ راجہ اوگرسین کو تخت پر بٹھایا لیکن اوگرسین کی حکومت برائ نام تھی مقبق اقتدار خود سری آبش کے ہاتھوں میں تھا۔ سری کرش نے اپنی زندگی کے ابتدائی بتیں سال بہت میش و آرام میں گزارے جن کے

متعلق بت سے بیب و غریب تھے آن تک مشور ہیں جب میش و آرام کے بیٹی سال گزر مے تو دو سرے راجاؤں نے سری کرش کو ا ن آجی ویں باروپند کے راجہ جراعکم نے ایک طرف سے متحرار حملہ کیااور دوسری طرف سے میچوں (ملجہ لین ایسی قوم

و المدون ك وي و خدب عل شال ند عمى ك راج كالون في عمله كرويا- ايك روايت بيد مجى ب كه دو مرا راج عرب كا فرمازوا تقا ۱۰۱۰ء اطم بانسواب برمال شری لرش ان او نول راجاؤں کی پورش ہے بچنے کے لیے متعراے دوار کا چلے تھے جو احمر آباد کجرات ہے • العدال وورو منال كراير الا ما سباك فاصلي وريائ شور كركنارك آباد ب- دوار كاك قلع من بناه كزين بوئ سرى كرشن

تُ الْحَمْ الْأَمْعَ) عَالَ وَوَارِهَا كَ أَنْ مَانِ يَسْطِيا قَالَ مِنْ مُونِ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْمُعْتَالِ

کا خیال ہے کہ سری کر ش کو موت نیس آئی ملکہ (انموں نے) معالت زعد کی روبو جی افتیار کی ہے اور وہ بیشہ بیشہ زندو رہی ہے۔ رانی گند ھاری کی بدوعا کا قصمہ

کما باتا ہے کہ جب رائی گندھاری کی زچگی کا زبانہ قریب آیا تو ایک دن اس نے سوچا کہ جب یہ لڑکا (در ہو وهن) پیدا ہو گا تو اس کا 
ہاب او جتر آخترا اندھا ہونے کی دجہ ہے اب و کچھ نہ سکے گا بھتر ہیں ہے کہ شم اپنے شوہر کی رفاقت کا پورا پورا خیال رکوں اور و جنر انٹر کی طرح لڑے کو دیکھنے ہے باز رمول ای خیال کی بنا پر جب ور ہو وهن پیدا ہوا تو رائی گندھاری نے آنجمیس بند کر لیں اور اپنے بنے نے جم پر اکابین نہ والیس بنال کسک کہ جوان ہو کر تحت سلطنت پر جیفیا اور لڑائی کا اب شار سامان لے کر وشنوں کے مقابلے پر
بیفا اور لڑائی کا دن مقرر موا اور دھرے کی گھڑی قریب آئی تو
بیدان جنگ جن آیا اور رائی روز اول کی طرح جیئے ویوار سے محروم رہی جب لڑائی کا دن مقرر ہوا اور خطرے کی گھڑی قریب آئی تو

"ا نور نظر إنسان اپنی اولاد کو ہر طرح کی آفات اور بلاؤں ہے محقوظ اور بے خوف رکھتا ہے کل جب کہ جنگ شروع ہوگی جھے یہ اخر ہ ہے کہ کہیں تیرے بازک جم کو جو کمی طامی زرہ ہے محقوظ نمیں ہے کوئی صدمہ نہ پنچے اس لیے تو بالکل عمواں ہو کر میرے بات آن کہ میں تیرے بازک جم پر نگاہ والوں "ور یو دھن نے اپنی مال ہے اس طرح عمواں ہو کر مبائے آنے کا طریقہ پو چھا مال نے اس طرح عمواں ہو کر مبائے آنے کا طریقہ پو چھا مال نے اس بائہ "اب میرے بیٹے اس زمانے میں عقل "چائی "اوبام بٹی اور بزرگی میں پانڈوؤں کے برابر کوئی نمیں ہے تھے کو چاہیے کہ ان کی وجہ بنا کی ہو بائے کہ باؤروں نے باؤر والے بیٹے اور انہ کی وجہ بنا کی بائے بائے کہ وجود کہ دیور وھن ان کا جائی و شمن ہے چائی اور طبیعت کے استقلال کو یہ نظر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ "فطرت کا یہ قانون ہے کہ اولاد مال کے بیٹ ہے بائکل برہنہ بیدا ہوتی ہے اور والدین کی نظرای برہنہ صالت میں بنے بریز ہے بچ نکہ تن کا مان نے تیا وجود اب بھی وہی جیشت تنے مال کا کہنا مانے اور اس کے سانے ایکل برہنہ جائے جائے تی مال کا کہنا مانے اور اس کے سانے بائکل برہنہ جائے جائے تی مان کا بیا کی بریز کا بیت تاکہ وہود کہ دور آن می المذا یہ تی جائے اور والدین کی نظرای برہنہ مالت میں جائے تیم اوجود اب بھی وہی جیشت کے مائے بائکل بریز جائے تاکہ وہ بھی وہی جیشت کے دیم یہ بیا گئری دیا ہے تیم وہود کے دور تھی المذا یہ تیم کی مائے بائکل بریز جائے تاکہ وہ تارہ کی دور آن کی المذا یہ سے کو قائم کی سے بائکل بریز جائے تاکہ وہ تارہ قائل کر تھے تام آفات سے محفوظ کر دے۔"

دری دھن سے نیک مشورہ حاصل کر کے اضاور اپنے لکٹر کی طرف روانہ ہوا رائے میں سری کرش سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہ
"ہی طرح تماو تمن کے لکٹر میں آنا خلاف مسلحت ہے آخر تم کی لیے آئے تھے؟ دریو دھن نے اس کے جواب میں تمام واقعہ بیان کر
دیا۔ اس پر سمری کرش نے کما "پانٹرووں نے تھے جو مشورہ دیا ہے وہ بہت موزوں و مناسب ہے تو بس صرف آئی احتیاط کر لینا کہ اپنے
گلے میں پھولوں کا ایک لمباہار سابین لینا آ کہ تیری سر پوشی ہو سکے اس عالم بر بھی میں پھرتو اپنی ماں کے سامنے بطے جائے۔" دریو دھن کو
سمری کرش کا مشورہ پیند آیا اور اس نے ای پر عمل کیا اور اپنی ماں کے سامنے جا کہ گلے جائے۔" دریو وھن کو
آئیس کھولیے اور بھے دیکھیے۔" ماں نے یہ سوچ کر کہ دریو دھن پانڈروی ہے نیک مشورہ لے کر آیا ہوگا آئیس کھول دیں لیکن
جونی اس کی نگاہ دریو دھن کے گلے میں پڑے ہو کے پھولوں کے ہار پر پڑی تو وہ ایک نعو مار کر سے ہوش ہوگئی جب اے ہوش آیا تو وہ
زار و قطار روئے گئی۔ اور پچھنے گئی کیا ہے ہار بہن کر آنے کا مشورہ تھے پاندوں نے دیا تھا۔" دریو دھن نے جواب ویا بخدا پاندوں کے
یہ مشورہ نمیں واقع بلکہ سری کرش دائے میں ملے تھے میں نے ان کی رائے پر عمل کیا ہے۔" یہ بات من کرگر شده ماری نے ودنوں ہاتھ
انسکر اپنے بطے ہوئے دل سے سری کرش کو بدوعا دی اور اپنے بیٹے ہے کہا۔" اے بیٹے تیرے جم کی کی جگہ جو میری نگاہوں سے
او جمل رہ گئی جو دھن کی وارے زخی ہو گئی اور پچر کی تھی ہائے تکا میں ہوگ۔" چانچ دریو دھن کی موٹ ای طرح واقع جوئی۔
انسکر اور جس کے کوارے زخی ہو کہ اور پچر کی تھی ہائے تکا میں ہوگ۔" چانچ دریو دھن کی موٹ ای طرح واقع ہوئی۔"

اس کی سلطنت کا شرہ ہوا۔ "ممابھارت" کے بعد پورے تمیں سال تک جد معرد نے عکومت کی "محر قبل اس کے کہ دنیا اے جھوڑے اس نے خود ہی دنیا کی ماہیت و حقیقت پر غور کر کے دنیا ہے کنارہ کشی اختیار کرئی- اس نے چاروں بھائیوں کو ساتھ لے کر گوشہ نشینی میں

جلد اول

بتیہ زندگی گزار دی اور ای عالم میں ونیائے فانی کو خیر باد کما۔ کوروؤل اور پانڈوؤل دونول نے مل کر چھتر برس تک حکومت کی۔ اس کے بعد اکیلے در یو دھن نے تیرہ (۱۳) سال تک فرمال روائی کی- مهابھارت کے بعد جد مشر نے تیس سال تک حکومت کا کاروبار سنبمالا- اس حساب سے ان چلزاد بھائوں کی کل مت سلطنت ایک سو پجیس (۱۳۵) مال ہوتی ہے۔

تاريخ فرشته

سجان اللہ! ایدا عجیب و غریب قصہ ہندوستان کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں شائد ہی کہیں اور ملے۔

مهابھار ت

تدیم رواتوں کے بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد پانڈوؤں کے خاندان میں ارجن کی اولادے تیری نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ لڑکا ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خوہوں سے مالا مال تھا۔ جب یہ تخت پر جیضا تو اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے اپنی رعایا میں ہر

والعزيز ہوا۔ اس نے برے عدل اور انساف سے حکومت کی اور ماضی کے واقعات کو حال اور مستقبل کے لیے عبرت انگیز سمجھ کر بھیشہ خالق کا گات کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس راجہ کے ول میں یہ خیال آیا کہ آخر میرے بزرگوں کے

، رمیان جنگ وجدال کی اصل وجہ کیا تھی اور ان کی بزم و رزم کے احوال کی اصل حقیقت کیا تھی۔" اس خیال کے پیش نظراس نے مشهور و معروف عالم معشم سے اصل حالت جانے کی خواہش ظاہر کی۔ معشم نے جواب دیا۔ "میرا اُستادیاس خود اس معرکے میں موجود تھا۔ وواصل حقیقت سے پوری طرح واقف ہے للذا بمتر ہے کہ آپ ای سے پوچیمں۔" راجہ نے بیاس کو شای عمایات و انعامات سے سرفراز

یواور اپنی خوابش بیان کی- بیاس نے بڑھاپ کی ضعف اور عبادت کی مھروفیات کی بنا پر اس طویل اور عظیم الثان واقعے کو بیان کرنے یں مذوری کا افلمار کیا۔ البتہ بید کیا کہ اس تمام واقعہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے قلم بند کرتا رہا۔ اور درمیان میں جابجا نصیتوں کا اضافہ کر کے آب أو المل كيا اور اس كانام مهاجمارت ركها اس كتاب كي وجد تسميد يديان كي جاتى ب كد "مها" كے معن "بررك" يا "بري" ك

یں اور جوارت جنگ یا لزائی کو کہتے ہیں کیونکہ اس کتاب میں بری بری لزائیوں کا ذکر ہے اس لئے اسے مما بھارت کہتے ہیں لیکن سے معنی . ت علم نمیں وقتے کو نکہ ہندی زبان میں "بھارت" کا لفظ مجھی بھی "جنگ" کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ بظاہر اس کتاب کی ب شت استعال بي وج ت "مجرت" من "الف" كالضاف موكر لفظ محارت بن كياب والله اعلم بالصواب-

: ندو حتان والے بیاس کو برا پاکیزہ فطرت اور عارف کال مانتے ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بیاس زندہ جاوید ہے۔ بعض ہندو عالموں نے این میں جس بے کہ " ہر میک" میں إنسانوں کے مروہ سے ایک ایسا إنسان افتتا ہے جو لوگوں کے اخلاق و عادات کی اسمان الناب المناس كو "بياس" كت بين اور بعض اس بات ير عقيده ركعتين كدوه شخصيت جو "بياس" كم نام م موسوم ب ' ﴿ بُ مَا رَوَانَ مُنْ طَالِقَ مُمْلِفَ الباسِ اور صورتوں مِي منظرعام پر آتي رہتي ہيں- بسرطال (پکھے بھي ہو) اس عالم و فاضل بياس نے برہما ف المان قام "ويه" لو تفسيل اور شرخ ف ساتھ چار كابوں من تقيم كيا ہے جن ك نام يد ين-

ا را اور ا جوار مع المراويد من القروية ويدك اس مشهور شارح كومياس كنن كي وجديد به كداس لفظ (بياس) كا اصل ' بنی تنسیل این اور علی این والے یک بین ورنه اس کا حقیق نام "دوی با کین" ہے۔ اور وہ دو آب کے علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ اس

معملی فی پیدائش کے متعلق ایک مجیب و فریب اور 10 راز فار قصہ ملائہ کا این کے اعلام کر اور میں مطابقہ میر سم میں

اں مقام پر بیاں نے بعد سحیل کتاب ایک جش عظیم بپاکیا جس میں بیاس نے طلق خدا کو اپنے علی خزانے اور انعام و آگرام ہے بالا بال کیا مقام پر بیاں نے بعد سحیل کتاب ایک مقد س ستیوں ہے متعلق ہیں۔ بیار و کا کھ اشلوک عالم بالا کی مقد س ستیوں ہے متعلق ہیں۔ بیار و الکھ اشلوک عالم بالا کی مقد س ستیوں ہے متعلق ہیں۔ بیار و الکھ اشلوک عالم بالا کے دو سری دی حیات تلوق ہیں۔ بیار اولاں ہے متعلق ہیں۔ بیار و اسان کے افادے کے لیے ہیں، ان ایک ایکھ اسلوک بی نوع از آسان کے افادے کے لیے ہیں، ان ایک ایکھ اشلوک کو اضارہ "بی و ایس متعلق ہیں۔ بیان ایک ایکھ اشلوک کو اضارہ "بی ہوا ہے ہیں ہواں ایک ایکھ اشلوک کو اضارہ "بی ہوا ہے ہیں ہواں ہیں تعلیم اس طرح کی گئی ہے ہیں ہوار استعمال اسلاک ہوا ہے کہ جو میں ہزار است میں انسان کی کو طش کی گئی ہے کہ جو میں ہزار است میں اشلوک کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ جو میں ہزار است میں انسان کی گئی ہے کہ جو میں ہزار است میں متعلق ہوں وروؤں کی تقلیم طرح کے وعظ شمیعیں متناف

برہمن اس امریر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہریگ میں ایک پنجبریا مجتند ضرور پیدا ہوتا ہے ادر اِنسانوں کی اصلاح کے لیے ایک تاب تصنیف کرتا ہے۔ بادجود ایک طور لی مدت گزرنے کے وہ تمام کتابیں اب تک محفوظ ہیں۔ خطا' فقن' اور چین کے غیر مسلموں کی طرح بندوستان کے غیرمسلم بھی میں کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے منکر ہیں۔ بعض ہندووں کا میہ عقیدہ بھی ہے کہ دو مشہور ذاتیں برہمن' کھتری تہ شروع زمانے سے ہیں بینی بیشہ ہے۔ اور بقیہ ذاتمیں (ولیش مشوور) تیمرے دوایر یگ کے آخری اور چوتھے کل یگ کے ابتدائی زمانے میں بدا ہوئیں جنانچہ راجیوت شروع میں نہ تھے بعد میں بیدا ہوئے اور مشہور کھتری راجہ برماجیت کی وفات کے بعد (جو اس کتاب کی تحریے ایک بزارچھ (۱۰۰۹) سال کا زمانہ ہے) راجوت قوم کے لوگوں کے ہاتھ حکومت بھی آئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ راج سور ن اجس کا ذکر آگے آئے گا) کی اولاد کو راجیوت کتے ہیں۔ ہندوؤں کا رہے عقیدہ ہے کہ دنیا کی پیدائش کا آغاز آوم خاک ہے ہوا اور ای طرح . آدم خاکی کا وجود آئندہ بھی ظاہر ہوتا رہے گا اور یہ ونیا بھی ہمیشہ تائم رہے گی لیکن ذی عقل اور صاحب بصیرت حضرات بخولی سمجھ ستے ہیں کہ دنیا کی پیدائش ہے لے کر اس وقت تک جے آٹھ لاکھ سال کی طویل مدت گردانا جاتا ہے عین ممکن ہے کہ کئی ہزار آدم دنیا میں آ کر روبیش ہو چکے ہوں اور جنوں میں ہے ہوں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے لیکن بد ظاہر ہے کہ "خاک" نہ تھ ان م سعض "بونماد" (بواے بنے ہوئے) اور بعض "آتش نماد" تھے اگرچہ قانون فطرت روز اول سے یی ہے کہ جب کوئی قوم العكام خداوندى كى؛ نافرماني كرتى ب تو خداوند تعالی اس سے سخت انتقام ليتا ہے اور اسے بھيشہ بھيشہ كے لئے نيست و نابود كر ديتا ہے- اور اس کی جگہ دو مری قوم پیدا کرتا ہے' لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر قوم خاکی نہاد ہو۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ ہندوؤں نے ہر قوم کو خاکی نہاد سمجمہ رکھا ہے اور ہر آدم کو آدم خاکی سمجھتے ہیں۔ ان کا بیہ خیال غلط ہے خود ہندوؤں کی بعض ایس روائتس موجود ہیں جو گزشتہ ادوار ک مگلوق کے قدو قامت کی بررگ ان کی عمر کی درازی کارناموں کی نادر الوجود قوت (جیسی که رام مجمن سے منسوب کی جاتی ہے) ہرگز بشری فطرت اور احوال اِنسانی کے موافق و مطابق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تذکرہ محض حروف اور آوازیں ہیں جو عقل کے خرازو میں کوئی حقیقت نمیں رکھتے۔ اور اگر یہ صحیح ہیں تو پھر یہ ان ماری اور ہوائی محلوقات کی نسبت ہوں گے کہ جن کا تذکرہ اور کیا جا چکا ہے۔ مسلمانون كاعقيده

جم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم ہے پہلے دیا میں کوئی آدم خاکی پیدا نمیں ہوا۔ اور ان کے دور سے لے کر اس وقت تک سات بزار سال کا زمانہ گزوا ہے۔ دیا کی مدت قیام کو لاکھوں برس سے بھی زیادہ بنانا تارے بزدیک فاط ہے اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ درست ہے کہ ہندوستان بھی دنیا کے دو سرے خطوں کی طرح حضرت آدم کی اولاد سے آباد ہوا۔ جس کی تضیل یہ ہے کہ طوفان کے بعد حضرت نوح نے اپنے تیوں بیوں لینی سام' یاف اور صام کو از روۓ کھٹی باڑی اور کاروبار کا تھم وے کر دنیا کی چادوں

اطراف میں روانہ کیا۔

سام حفزت نوح کے بڑے بیٹے اور جانشیں تھے۔ ان کے فرزندوں کی تعداد خانوے (۹۹) تھی۔ جن میں ارشد 'ار فحشہ' کئے' نور' پود' ارم ، تبد عاد اور مخطان مشور ہیں۔ اور عرب کے تمام قبلے انسی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ہود علی اور ابراہیم علیم السلام اپنا سلسلہ

نب ار فحد تک بنچاتے ہیں- ار فحد کا دو مرا مینا کمورث شاہان مجم کا مورث اعلی ہے- کمورث کے چھ بیٹے تھے- بیاک عراق وارس ا شام اور ومغان برابینا ساک باب کا جانشین ہوا۔ اور باتی بیٹے جس جس جگہ گئے وہ جگد انسیں کے نام سے موسوم ہوئی اور وہاں انسی کی اولاد آباد ہوئی۔ بعضوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کانام مجم تھااور مجم کے سب رہنے والے ای کی

جلد اول

اولاد می سے میں-سامک کے برے بیٹے کانام ہوشک تھا مجم کے تمام بادشاہ "برد جرد" تک ای کی اولادے ہیں-معنت نون کے تیرے بیٹے یافث اپنے والد محرم کے ایما پر مشرق اور شال کی طرف کے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس کے بت سے

بینے پیدا :وئے جن میں سب سے زیادہ مشہور مینا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قویس لیعی مفل ازبک ترکمانی اور ایران کے وردما کے

تر من ای اولاد میں میں ' یافث کے دو سرے مشہور بیٹے کا نام چین قعا ملک چین کا نام ای کے نام پر ہے۔ تیسرے بینے کا نام آرویس ب-اس كى اولاد شالى مكون كى سرصد ير بح ظلمات تك آباد بوئى ابل تاجيك فور وسقلاب اى كى نسل ي بين-

ھنے تنوع <sup>'</sup> کا تیرا بیٹا حام اپنے عالی قدر والد کے تھم ہے ونیا کے جنوبی جھے کی طرف گیا اور اس کو آباد و خوشحال کیا- حام کے چھ بنیا تھے جن کے نام یہ میں ۱- بند ۲- سندھ ۳- حبش ۴- افرنج ۵- برمز ۱- اور بوید- ان سب بیول کے نام پر ایک ایک شر آباد ہوا- حام کے

ب سے زیادہ مشہور بینے بندنے ملک بندوستان کو اپنایا اور اسے خوب آباد و مرسبرو شاداب کیا۔ اس کے دو مرسے بھائی سندھ نے ملک سنده ش قیام کیا اور تبت النفنی) اور ملمان کو اسپند بیول کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے چار بیٹے پیدا ہوئے ان کے نام یہ ہیں- او پورب ۲-بنگ ۳۰ ، کن ۴۰ نهروال جو ملک اور شر آج کل ان نامول ہے مشہور جیں وہ انمی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہند کے بیٹے و کن کے گھر تمن

ا نے پیدا :وے ایک کانام مرہن اور دو سرے کا کنٹرا اور تیمرے کا تلگ تھا۔ و کن نے اپنے ملک کو اپنے تیوں پیٹوں میں برابر برابر تتير يا آن كل وكن مي جو ان نامول كي تين مشهور قوم مي وه انهي تيول كي نسل سے مين- بهد كے بينے سوال كے بھي تين بينے الله ين الدائد تيرب بيني بنك ك كريس بهت ي اولاد بولي- انهول في مك بنكال آباد كيا، وحق بيني يورب ك بال جو بند كاسب

ت المينات اللهي (٣٣) بين بدا بوك اور كرى ال عرص من ان كى اولاد اس قدر برهى كد انبول في ملك ك انظام ك لئ اي فاندان میں ست ایل فینم کشن نامی کو اپنا سردار اور فرمال روا بنایا-اشن کی حکومت ملك بندوستان في جم معنى من سب سے پہلے ابن حكومت قائم كى وه كن قعاديد كن وه مشهور سرى كرش نسي ب بلك يد كن

ا ید اور قعمس تن آب لا ہندوستان والوں نے اس کی مبادری اور مرواعی کے پیش نظراہا فرماں روا مختب کیا تھا۔ یہ مخص بہت بھاری جم 8 تن ان فاوزن اس قدر تما که محمد ژااس کی سواری کی تاب نه لا سکتا تما. للذا اس نے تھم دیا تماکہ جنگلی ہاتھیوں کو حسن تربیر ہے رام یا بات آلہ وہ ان پر حاری لیے .... راجہ کشن کے زمانے میں ہند کے بیٹے بنگ کی نسل سے ایک دانشور اور عاقل برنهن پیدا ہوا

ف فن الماء : مالا ، عدوستان كي ابعض صنعتين اي برامن ك من تدبير سه دارج موسي بعض لوك لكعة بين كه لكعنه اور برج ﴿ وَانْ جَمِي إِنْ وَانْهُورِ يَهُمْنِ كِي فَلْمِ عَالَى فَا تَتَّجِيهِ بِهِ مِنْدُوسَتِانِ مِنْ يَهَا شَهِرِهِ أَبَادَ مُوا وَهِ أُودِهِ بِهِ مَنْ عَلَا مُو (٢٠٠٠) مال كي تے جن میں سب سے بڑا جس کانام مماراج تھاباپ کے بعد مسند حکومت پر جلوہ آرا ہوا۔ مماراج کی حکومت

اپنے پاپ کشن کی وقات کے بعد مماراج نے اپنی قوم کے مرداروں اور بھائی بڑوں کے مشورے سے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں کی اور بید حقیقت ہے کہ ملک کو آباد کرنے اور حکومت کے انتظام کو بھڑی طریقے پر چلانے میں اس نے اپنے باپ سے زیادہ محت کی' اپنی رعایا کو مختلف حصوں میں تقیم کیا۔ بہند کے بیٹے پورب کی اولاد کو حکومت اور سیاست کے کاموں کے لئے متحب کیا۔ برہمن کی نسل کے لوگوں کے برد وزارت اور نجوم و طبابت کے اہم کام کیے۔ ایک طبقہ زراعت اور کھیتی کے کاموں کے لئے متعمین کیا اور ایک قوم کو بیشہ وری کا حکم ویا۔

مهاراج نے زراعت کی ترقی و ترویج پر بہت زیادہ توجہ دی جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ بہت ہے ایسے شمر جو ہندوستان ہے بہت رور ک مقلات پر تھے آباد ہو گئے۔ اس نے شرمبار آباد کیا اور دور دور سے اٹل علم کو بلاکر اس شریں بہایا۔ شریں ہے شاریدرے اور موادت گاہی بنوائیں اور نوائی محاصل کی آمدنی کو ان عباوت گاہوں کے مصارف کے لئے وقف کر دیا۔ ان اصلاحات کا یہ جمیر ہوا کہ سنای جو گی اور برہمن فرقے کے لوگ پڑھنے پڑھانے ہے یوری پوری ولچیبی لینے لگے۔ مهاراج نے سات سو (۷۰۰) سال تک ہندوستان پر عومت کی' اس کے عمد عکومت میں ہندو متان کی طالت بدل گئ- مید راجہ ہندو متان کا جمشید اور فریدون تھا۔ اس نے حکومت کے کاموں کے استحکام اور رعایا و افواج کی بھڑی کے لئے بہت ہے قاعدے اور اصول مقرر کیے۔ جن میں سے چند قاعدے آج تک ای طرح جاری ہیں۔ اس نے شابان ایران کے ساتھ بیشہ خلوص و مجت کا بر آؤ رکھا اکین کچھ دنوں کے بعد اس کا بھیجا ناراض ہو کر فردون کے یاں گیا اور اس ہے اپنے بچاکے خلاف مدد کی درخواست کی۔ فریدون نے ایک بہت بزی فوج گرشپ بن اطرود کے ساتھ اس کی مدد کے لئے روانہ کی جب گرشپ ہندوستان آیا تو اس کی فوج نے بہت سے آباد شہوں کو ویران کر دیا اور غارت گری کا بیہ سلسلہ دس روز تک جارى رہا مماراج نے جب يه عالم ديكها قواس نے اين ملك كاليك حصد دے كر اين كتيج كو راضي كرليا- اور چند عمده اور تيتي اشياء فردون کی خدمت میں بطور تخفے میں جیجیں ---- مهاراج کے آخری زمانے میں منگلدیپ اور کرنانک کے زمینداروں نے آئیں میں ل کر یوری قوت کے ساتھ اس کی فوج کا مقابلہ کیا، طرفین میں زروست معرکہ آرائی ہوئی مماراج کا بیٹا لؤائی میں مارا گیا، شیو رائے اور مهاداج کی باتی ماندہ فوج زخمی اور پریٹان ہو کر بھاگ نگلی اور اینے اسباب اور ہاتھیوں کو سیدان جنگ بی میں چھوڑ گئی۔ مهاراج نے جب يه خرى قوده دم بيده مان كى طرح تي و كاب كهاف لكا اور خت فع بن آيا- اس تي و كاب اور غم و فعد كاسب يه قاك ركن ك معمولی زمینداروں کی بیر سرکٹی آئی بزی تھی کہ الی سرکٹی تلگ مینگو اور ملیار جیسے دور دراز مقامات کے بهادر اور جانباز زمینداروں نے بھی بھی نہ کی تھی۔ مماراج نے اس فنکست کا انتقام لینے کا یکا ارادہ کیا' لیکن اس زمانے میں باد شاہ ایران بے حکم ہے ایرانی سردار سام بن نریمان ہندوستان کو فتح کرنے کے لئے بنجاب کی مرحد تک بنتی دیکا تھا اور مالجند سید سالار (بینی مهاراج کی افواج کا ب سالار ابقیہ ہاہ کو لے کراس کے مقالمے پر گیا ہوا تھا۔ لاڈا مماراج کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑا۔ جب تک کہ پالچند سروار شام سے مسلح کر کے والیس ند آگیا۔ الجندنے یہ صلح اینے چرب زبان اسلیوں کے توسط سے بمت سے زر وجوا ہراور ملک ، بنجاب کو سام کے حوالے کرویئے پر کی تھی بعض نوگوں کا بیان ہے کہ فریدوں کے عمد سے بنجاب بیش ایرانی باوشاہوں کے قبضے میں رہا۔ اور گرشپ کی اولاد یعنی رستم کے بزرگ بنجاب کابل ازامل سندھ اور نیمروز امغرلی افغانستان اور موجودہ خراسان کے چند طاقوں کا نام زامل یا زاملستان قلد اس کا جنوبی طاقہ جس کا زاده ترحمه اب سِنسان مِن شال ب نمروز كهلاما قعالى بر جاكيردارول كي صورت مين قابض رب

مالجند ایک سید سالار کی میثیت سے بری ابہت رکھا تھا ملک الوہ ابھی تک ای کے نام سے مشور سے اگر شپ سے صلح کرنے کے

بعد اجب وہ واپس مهاراج کے پاس پہنچا تو اسے د کن جانے کا حکم ملا- اس نے بزے استقلال اور شان و شوکت کے ساتھ فوراً ملک و کن کا رخ کیا۔ جب دشنوں نے اس کی آمد کی خبر منی تو ہرامال ہو کر ادھرادھر بھاگ لگلے۔ مالچند نے فساد پھیلانے والے گروہ کو بری طرح

تر تنج کیا کہ ان کانام و نشان تک باتی ند رہا۔ اس نے جابجا تھانے اور چوکیاں قائم کیس اور واپس آیا۔ واپسی میں گوالیار اور بیانے کے قلعے تعیر کروائے اور راگ کا علم جو موسیقی کے نام سے مشہور ہے و کن اور تلنگانے سے لا کر ہندوستان میں مروح کیا، چونکہ الجند کا ذیاوہ وقت گوالیار ہی میں گزرا اور وہ تمام مشہور موسیقار اور کلاونت جو اس کے ساتھ و کن سے آئے تھے گوالیار ہی میں رہ اس لئے اس شرمین موسیقی کو بهت ترقی اور فروغ حاصل ہوا۔

جلد اول

کیشوراج کی حکومت مماران نے سات سو سال کی عمریائی' اس کے چودہ (۱۴۷) میٹے تھے۔ جن میں سے سب سے بڑا کیشو راخ اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ کیشو ران نے اپنے عمد حکومت میں اپنے ہر بھائی کو مملکت کے کمی نہ کمی جصے میں بھیجا اور خود کالجی سے گونڈوارہ (گونڈوانہ یا وسط ہندا آیا۔ اور د کن سے منگلدیپ (لنگا) تک کا سفر کیا۔ اس سفر میں اس نے سمرکش اور کج کلاہ راجاؤں سے خراج لیا اور تخفے حاصل کیے اور

ا بن رئیت کی پوری بوری طرح ببودی کی کوشش کی- جب وہ اس سفرے واپس ہوا تو دکن کے زمینداروں نے آپس میں متحد ہو کر بغادت کا عظم بلند کیا۔ ان زمینداروں کی قوت و طاقت روز بروز برحتی چلی جارہی تھی۔ ان کے حوصلے یمال تک برھے کہ وہ کیشو راج کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس وقت کیشو راج نے یہ محسوس کیا کہ اس میں ان سرکشوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ لغذا مجبوراً اے ان سے صلح کرنی پڑی- اس کے بعد وہ اپنے دارالسلطنت میں آیا اور بیش قیت تحفول کے ساتھ ایک خط شاہ ایران منوجر کی خدمت یں ارسال کیا اور اس سے مدد کا خواہل ہوا۔ (اس خط کے جواب میں) منوچرنے ایک زبروست فوج سام بن زیمان کی ما حتی میں ہندوستان کی طرف روانہ کی۔ کیشو راج نے جالند حربینچ کر اس فوج کا استقبال کیا اور بدے اعلیٰ پیانہ پر اس کی معمان داری اور خاطرو بآاضع کی اور پھر اس فوج کو لے کر د کن کی جانب روانہ ہوا۔ د کن کے زمینداروں نے جب اس زبروست فوج کی آمد کی خبر می تو وہ پیٹان او کر منتشر ہو مجنے اس طرح و کن پھر کیشو راج کی ماتحق میں آحما۔۔۔۔ (اس فتح کے بعد) کیشو رائ نے سام بن نریمان کی بری ا بھی طرح خاطرداری کی اور اے رخصت کرنے کے لئے پنجاب کی سرحد تک گیا۔ اور منوچر شاہ ایران کے لئے بہت سے تخفے اور نذرات اس کے ساتھ روانہ کیے ، بعد ازاں کیشو راج اپنے پایہ تخت اور ہیں آیا اور آخر عمر تک وہیں رہا۔ اہل ہندوستان کو اس نے اپ انسان کی برکت سے مالا مال اور خوش حال رکھا۔ اس نے دو سو میں (۴۲۰) سال تک حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا منيررات تخت يربيغه منیے رائے کی حکومت منیر رائ کو بندوؤں کی علمی کتابوں یعنی شاسر وغیرہ سے بری دلچیں تھی اور وہ اہل علم اور عقل مند لوگوں کی محبت کو پند کرتا تھا۔

ان بنان اس نے اغیر ملمی مشاغل مین) سواری اور لفکر کشی وغیرو کو ہالکل ترک کر دیا۔ وہ اپنا پیشتروقت علماء و نضلاء کی محفل میں گزار تا تمنال نے اہل خرورت اور فقراء وغیرہ میں بے شار دولت تقتیم کی اور بمار جاکر بت زیادہ خیرات کی۔منیز نای شمرای راجہ کی عمد میں به ۱۰۰۰ ساس راج نے بری ناشائستہ حرکت میر کی کہ جب سام بن نریمان کا انتقال ہوا تو منوچر شاہ ایران کی سلطنت میں کمزوری پیدا وہ کی ایرانی باہ شاہوں کے پرانے وحمٰن افراسیاب نے موقعے سے فائدہ اٹھایا اور ایران پر حملہ کر کے غلبہ حاصل کر لیا۔ اس وقت منیر ۔ اے کیا ہن زیمان اور منوچہ کے احسانات کو فراموش کر کے مخاب پر حملہ کیا اور اسے زال بن نمام کے عمال کے قضے ہے ذکال کر

بیجا ناکہ اپنے آپ کو اس کا دوست فاہر کرے اس زمانے سے لے کر سمیقباد کے عمد تک بنجاب ہندوستان کے راجاؤں کے قبضے می رہا ہیں جب اس نمانے ہیں ہے۔ رہا ہیں جب راحشوں عالم) رہم پہلوان اپنے باپ داوا کے منصب سرواری پر پنچا تو اس نے بنجاب کو واپس لینے کے لئے بندوستان پر حمل کیا۔ منیر رائے رہم کا مقابلہ نہ کر سکا اور ترجٹ کے کو استان کی طرف بھاگ نگا۔ جب رستم نے بنجاب مندھ اور ملمان کو فتح کر ترجہ کا عزم کیا تو منیر رائے دریائے سون کے دائیں کنارے کا طابقہ جو اب جمل محند اور چوٹے ناگیور میں شال ہے) چہار محند اور کو خوائیں کو ندوازے کے کو استان کی طرف چاگیا۔ اس کے بعد پھر بھی اسے خوشی کا دن دیکھنا نصیب نہ ہوا اور وہ اس زمانے میں انتہائی رخی و غم کے ساتھ رائی ملک عدم ہوا۔ کما جاتا ہے کہ منیر رائے کا زمانہ سلطنت پانچ مو بینتیں (۵۳۷) سال ہے۔ والملہ اعملہ بالمصواب راجہ سوورج

کما جاتا ہے کہ جب منیر دائے کی وفات کی خبر رستم نے کن تو اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس کی اولاد میں ہے کسی کو سلانت کی فرست اس نے اب ذائد داریاں سونی جائیں۔ کی بوعمدی اور ہے وفائی اس کی نگاہوں کے سامنے بھی جائیں اس خیال کے پیش نظراس نے اب بندوستان کے سرواروں میں سورج کو جو اس کی خدمت میں پہنچ کیا تھا (اس کام کے لئے منتجہ کیا اور) ہندوستان کی خودمت اس کے پردکی وارد خود والیس ایران چلا گیا۔ سورج نے ہندوستان میں اپنی حکومت کو بہت مضوط اور طاقتو رہایا اور ایسی عظیم الشان سلطنت قائم کی کہ دریائے بنگالہ ہے لئے کردکن کی سرحد تک ای کی عمل داری تھی اور اس کے نائمین حکومت کرتے تھے اپنے عمد حکومت میں راجہ دریائے بنگالہ ہے لئے کردکن کی سرحد تک ای کی علم فران ہوں کہ دریائے بنگالہ ہے لئے کردکن کی سرحد تک اس کی طرف بہت توجہ کی۔

چمار کھنڈ کے کوستان کا ایک برہمن جو جاود ٹونے وغیرہ میں بوئی ممارت رکھنا تھا راجہ سورج کے دربار میں آیا' اس نے تھوڑے عرصے میں راجہ کی نگاہوں میں بڑا رسوخ حاصل کرلیا۔ اس برہمن نے راجہ کوبت پر سی کی تعلیم دی۔

#### ہندوستان میں بت برستی

تاريخ فرشته

لهراج کی حکومت

شکل کی حکومت

ے ولچی لینے میں گزارا۔ اس کے باپ یعنی راجہ سورج نے اپنے عمد حکومت میں بنارس شرکی بنیاد رکھی تھی، لیکن اس شرکو اپنی زندگی میں مکمل نہ کروا سکا تھا۔ لمراج نے اس شمر کو بیانے میں پوری کوشش کی اس نے اپنے بھائیوں کو بمیشہ عزیز رکھااور انہیں ان کے حال کے منامب جاگیریں وغیرہ دے کر بھیشہ خوش رکھا: بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس راجہ نے اپنے باپ کی اولاء کو "راجپوت" کے نام

ے اور دو سمرے لوگوں کو مختلف فرقوں اور ناموں ہے موسوم کیا الیمن ان خوبیوں کے باوجود اس نے حکومت اور سلطنت کے امور اور قواعد میں برا ظلل بداکیا۔ جس کی وجہ سے ہندوستان کی حکومت میں بہت می خرابیاں پدا ہو گئیں اور ہر شخص حکومت کی باگ ڈور اپنے باتھ میں سنبھالنے کے خواب دیکھنے لگا۔ ایسے ہی لوگوں میں کیدار نامی ایک برہمن بھی تھا۔ اس نے موامک کے کوستان سے سرکشی کی اور لمان پر مملہ کیا اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ لمراج کو شکست ہوئی ہندوستان کی خومت کیدار کے ہاتھوں آئی کما جاتا ہے کہ لمراج نے ۲۶ سال

تُك حكومت كي. "كوستان سوامك" ك متعلق حتى طور ير كچه نيس كما تباسكا بعض مور فين كى رائ به كديد كوستان سلسله الله كى جوني شاخ ب

. کیدار برہمن کی حکومت

کیا جاتا ہے کہ جب کیدار مند حکومت پر بیٹھا اس وقت وہ حکومت اور سلطنت کے امور سے پوری طِرح واقف تھا۔ اس کئے اس کا نام بھی ہندوستان کے مشہور اور عالی مرتبت فرمال رواؤں میں شامل ہو گیا۔ ایران کے مشہور بادشاہوں " کمجرو" اور "کیکاؤس" کو اس ن بیشہ خوش رکھا۔ ان کی خدمت میں تحفے تحالف بھیجا رہا اور ان کا مطبع بن کر رہا۔ اس نے کالغر کے قلعے کی بنا والی اور اے ممل آروایا۔ اس کے عمد میں شکل نای ایک باغی نے کوچ بمار کی طرف سے فکل کر سلطنت پر حملہ کیااور ملک بنگال و بمار کو فتح کر کے ایک جوری فون تیار کی اس کی کیدار سے کئی بڑی بڑی معرکہ آرائیاں ہو ئیں جن کا بالآخریہ متیجہ لکلا کہ کیدار کو فکلست ہوئی اور شکل کو فتح اور یوں شکل بندوستان کا راجہ بن گیا۔ کیدار کی مدت حکومت انیس سال ہے۔

جلد اول

شنل نے زمام اقدار ہاتھ میں لے کر اپنی شان و شوکت اور رعب داب کا سکد بھیا۔ لکھٹو کی کا شرجو اب گور کے نام سے مشور ہے ای نے آباد لیا تھا، یہ شم دو ہزار سال تک صوبہ نگالہ کا دارالسلطنت رہا' لیکن سلاطین تیموریہ کے عمد میں ویران ہو گیا اور اس کے عبات نامره کو دفام ف ابن قیام کاه منایا شکل نے ایک زبردست فوج تیار کی جس میں جار بزار باسمی ایک لاکھ سوار اور چار لاکھ بیادے مال تے۔ اس وجہ ت اس پر غرور و تکبر کا نشہ چھایا رہنے لگا۔ اس کے عمد حکومت میں افراسیاب نے جب اپناا پلی خراج وصول کرنے ٹ کئے ہند مثان بھیجا تو شکل نے اسے ذکیل و خوار کر کے واپس جمیج دیا۔ افراسیاب کو جب شکل کی اس حرکت کا علم ہوا تو وہ بہت ۔ واقو ہنتہ ہوا۔ اور اس نے اپنے سید سالار "ویران دیسہ" کو پچاس ہزار خونخوار ترک سپاہ کے ساتھ ہندوستان کی طرف جمیجا۔ شکل نے جی است نمیں ہاری اور ایک بہت بری فوج اپنے ساتھ کے کر (پیران دیسہ) کے مقابلے کے لئے نکل پڑا۔ بنگالہ کی سمرحد کے قریب کوچ

ك الاستان عن اونول الله ون كا أمنا سامنا موا اور الزائي شروع موكى جو دو دن دو رات تك جاري ري- اس جنك مين اكر يد تركول في بن بلار ان سے فام ایا اور اپنی مروا کی کے جوہر و کھائے اور پہاس بڑار وشمنوں کا کام تمام کیا لیکن وشمنوں کی جماری معیت کی وجہ سے ا کئیں جی نقصان افغانی اور ان کے تیم زار آدی مار پر محمد آفریک منتبر کان کان کردی کر بیلاید ہیں ہے وہ کی ہے ت

جلد اول بھاگ کر ایک معبوط جگہ پر بناہ گزین ہوئی۔ "پیران ویسہ" نے اپنے ساتھوں کی رائے سے جنگ کی ساری کیفیت ایک خط میں لکھ کر افراساب کو رواند کی اور خود رات دن چھپ چھپا کر دعمن کے حملے سے اپنا بچاؤ کر ہ۔ ترکوں کی فوج ہندووں کو جو جاروں طرف سے حملہ كرتے تھے تيراندازى كركے بياكرتى رق الين پر مى برتك كے دل ميں يى خيال رو روكر آتا تھاكد آخر اس بنگ كا انجام كيا ہو كا کها جاتا ہے کہ اس زمانے میں افرامیاب شمر کلک و ژمیں مقیم تھا جو خطا اور فقن کے درمیان خان بالغ ہے ایک مینے کی مساخت ر ، واقع ہے- جب افرامیاب کو "بیران ویسہ" کے حالات کا علم ہوا تو وہ ایک لاکھ ترکی سواروں کی جمعیت تیار کرکے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا اور جاند کی رفتارے بھی تیز چل کر عین اس وقت ہندوستان میں وارد ہوا۔ جب کہ شکل نے ہندوستان بھر کے تمام راجاؤں کو جع کر کے "بیران دیسہ" کے مقالجے پر لا کھڑا کیا تھا۔ ہر طرف سے ترکی سیہ سالار کو گھیر کر پناہ کے تمام رائے بند کر رکھے تھے۔ افراسات نے پهل آتے ي وغمن ير ايك زبردست حمله كيا- اس حمل كابيه اثر جوا كه جندووں كے باتھ بيل كموارين اور بينے مين دل' دونوں ي بیار ہو گئے۔ ان کی فوج آسانی ستاروں کی طرح مجمور کی اور اپنا تمام مال و اسباب جمهو ژکر میدان جنگ ہے بھاگ نکلی۔ بیران در پر کو جب امرے کی مصبت سے نجات لمی وہ اپنے آقا (افرامیاب) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ افرامیاب نے اسے ساتھ لے کر (جمائے ہوئے) ٔ دشمن کا پیچیا کیا اور جو مخص جس جگه نظر آیا اسے وہیں قتل کر دیا۔ شکل بھاگتا ہوا ملک بنگالہ میں پنچا اور یہاں لکھنو تی میں بناہ گزیں ہوا' لمکن ترکوں نے یہاں بھی اس کا بچھانہ چھوڑا- للغاشکل (انی جان بچانے کے لیے) کلھنو تی میں صرف ایک روز تحر کر کوستان ترہٹ ااں ام كا علاق آج كل بظال ك دو اختلاع مظفر إور اور ورمينكه من تقتيم موكيا ب اور اب اس كايرانا نام تربث مروح نسي ربا) كي طرف بجاك كما. ترکوں نے بنگالے میں ایسی غارت گری کی کہ کمیں بھی آبادی کا نشان تک نہ چھوڑا۔ لیکن افراسیاب نے بھر بھی اس کا پیچیانہ چھوڑا۔ اس یر شکل نے مجبور ہو کر (ٹی) عمل مند بامبر افرامیاب کے پاس بھیج اور یہ کہلوایا کہ میرا قصور معاف کر دیا جائے اور مجھے قدم ہوی کی اجازت دی جائے۔ افراسیاب نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور شکل تکوار اور کفن باندھ کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ استدعا کی کہ افراسیاب اے اپنے ہمراہ توران (ترکتان) لے بطے افراسیاب کو شکل کی عقیدت مندی کی یہ ادا بہت پند آئی اور وہ اے اپنے ساتھ توران لے گیا۔ ملک ہندوستان کی حکومت افراسیاب نے شکل کے بیٹے "برہٹ" کے سرد کروی۔ شکل نے بقیہ عمرافراسیاب کی خدمت میں گزار دی بیان تک کہ ہمادران کی جنگ میں رستم کے ہاتھوں مارا گیا۔ شکل نے ہندوستان پر کل چونسٹھ (۱۴۴) سال حکومت کی۔ برہٹ کی حکومت

37

(شکل کا ہیٹ آ) برہٹ بڑا عمادت گزار' نیک طبیعت اور خلیق انسان تھا اس کی سلطنت گڑھی ہے مالوے تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ا بی سلطنت کی آمدنی کے تین جھے کیاکر تا تھا ایک حصہ عمواء و فقراء میں خیرات کر دیتا۔ ایک حصہ فوج اور جانوروں وغیرہ یر صرف کر؟۔ اس تقیم کی وجہ ہے اس کی فوج میں کی واقع ہومئی- مالوے کے راجہ نے جو اس کا مطیع اور خراج گزار تھابغاوت کر کے گوالیار کے قلعے کو اس کے حمدیداروں سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ قلعہ رہتاں کا بانی راجہ برہٹ مجی جو رہتاں میں ایک بڑا بت خانہ بنا کر مشغول عبادت تھا' اس کی اطاعت ہے منحرف ہو گیا۔ برہث نے اکمای (۸۱) سال تک حکومت کر کے وفات مائی۔ برہٹ جو نکہ لاولد موا تھا اس لئے اس کی وفات کے بعد وارالسلطنت قنوج کے آس پاس طوا نف الملو کی کا دور دورہ ہو گیا۔ کچواہد قوم کے ایک فخص مهاراج نای نے اردا ڑے نکل کر قوج پر قضہ کرلیا اور ہندوستان کا راجہ بن گیا۔

#### مهاراج کچھواہہ کی حکومت

مهاراج نے حکومت عاصل کرنے کے بعد ایک مدت تک اپنی قوت بڑھانے کی کوشش کی اور جب اس نے اپنی قوت میں مناسب اضافہ کرلیا۔ تو اس نے نسوالہ (گجرات) کے ملک پر مملہ کیا اور اے وہاں کے زمینداروں ہے جن میں سے بیشتراسر نتے 'چین کر اپنے جلد اول تینے میں کرلیا- مهاراج مظفرو منصور واپس آیا- اس نے چالیس سال تک حکومت کرنے کے بعد وفات پائی- مهاراج گشاسی کا ہم عصر

قعا اور ہر سال اس کو تخفے تحا نف وغیرہ ار سال کیا کر <sub>ت</sub>ا تھا۔

کیدراج کی حکومت

تھی۔ اور پچھ عرصے سے جناب کا کوئی طاقتور حکمران نہ رہا تھا۔ اس لئے کیدرائ نے اس پر حملہ کر کے اے اپنے قبضے میں لے ایا اور پچھ ونوں شر بھیرہ میں جو ہندوستان کے قدیم ترین شہول میں سے ایک ہے قیام کر کے جمول کا قلعہ تغیر کروایا- اور اپنے ایک رشتہ دار کو

جس کا نام داک در گا تھا جو سمکروں کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور حکمران بننے کا لورا اہل تھا۔ وہاں کا حاکم مقرر کیا اس ڈتت ہے لے

كراب تك يه قلعه اى قوم كے قبضے ميں ب بچھ عرصے بعد پنجاب كے ذمينداروں كے دو معتر فرقوں كمكر اور چوبيانے كال اور

قدبار کے وسطی کوستانی اور جنگل (علقے کے) باشدول کے اتحادے ایک بہت بزی فوج تیار کی اور کیدران پر حملہ کر دیا- کیدران نے

مجبور ہو کر سے علاقہ انسیں زمینداروں کے سرو کر دیا۔ اس وقت سے قوم تفرقے کی حالت میں مختلف سرداروں کی ماتحق میں بنجاب کے

کوستانی علاقوں میں آباد ہے' یہ وہی قوم ہے جے اب افغان کها جاتا ہے۔ کیدراج نے تینالیس (۳۳) سال تک حکرانی کے فرائض انجام دے کر وفات یائی. ہے چند کی حکومت

بے چند کیران کا پ سالار تھا اس نے کیدراج کے مرتے ہی قوت و اقتدار حاصل کر کے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور راج بن جیفا) اس

ك عمد حكومت من ايك بت برا قط برا جو مك وه شاى خاندان سے تعلق ند ركمتا تھا اس لئے اس نے خدا كے بندوں كى كوئى برواندكى

ا در شہ بیانہ میں مشغول میش و عشرت رہا۔ خدا کی مخلوق کی جانیں ضائع ہوئیں اور فوج اور رعایا کی تاہی ہے اکثر گاؤں اور قبضے ویران ہو ﷺ ان کے باد دور بھی) ہے چند نے کوئی پڑوانہ کی اور اس بے پروائی کا بیہ نتیجہ لکلا کہ ایک عرصے تک ہندوستان اپنی اسلی حالت پر نہ

آئا اور سارے ملک پر ادای چھائی رہی۔ جے چند نے ساٹھ (٦٠) سال تک حکومت کرکے وفات پائی۔ وہ بھن و داراب کے زمانے میں تن اور ان بادشاہوں کو ہر سال نذرانہ بھیجا کر تا تھا اس نے اپنے پیچھے ایک کم عمراز کا چھوڑا جو حکمرانی کے قابل نہ تھا۔ اس لئے جے چند کی یوی اس الیائ کو تخت پر بنھا کرخود حکمرانی کرتی رہی۔ کچھ عرصے بعد جے چند کے جمائی دانو نے سلطنت کے سرداروں اور امیروں وزیروں ، فيه في الفَّالَ راك سه أس لؤك كو تخت سه أمار ديا أور خود عنان حكومت سنبعالي لي-راجه دہلو کی حکومت

یه راجه برا مبادر الباء ت اور دلیر مخص تھا۔ رعایا سے شفقت اور مہانی کا بر اؤ کر اس کی بید بیشہ کو شش رہی کد رعایا خوش طال رہ ادر آرام سے زندگی بر کرے۔ وہلی شہرای کا آباد کیا ہوا ہے۔ جب وہلو کو حکومت کرتے ہوئے چالیس (۴۰) سال گزرے تو کمایوں کے

راجوال نے ایک عور فور افور سے مراد مصور راج بورس ہے جس نے سکندر کے ساتھ جگ کی تھی، نامی نے اس کے خلاف بخاوت کی۔ فور نے پیلے آئا ہایں پا قبعہ ایا اور بعد ازاں قلعہ تنون پر حملہ کیا، یمان اس کی راجہ والو سے بری ذبروست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں والو کر فاآر

روا فورت اے قلعہ رہتاں میں قید لرویا۔ راجه فوركى خكومت

نی نے رانہ وہ لو تامہ رہتاں میں قید لرنے کے بعد وگالے بے قبضہ کیااور سمندر تک تمام ملک کو فق کر کے اپنے قینے میں لے آیا

جلد اول تینے میں کرلیا- مهاراج مظفرو منصور واپس آیا- اس نے چالیس سال تک حکومت کرنے کے بعد وفات پائی- مهاراج گشاسی کا ہم عصر

قعا اور ہر سال اس کو تخفے تحا نف وغیرہ ار سال کیا کر <sub>ت</sub>ا تھا۔

کیدراج کی حکومت

تھی۔ اور پچھ عرصے سے جناب کا کوئی طاقتور حکمران نہ رہا تھا۔ اس لئے کیدرائ نے اس پر حملہ کر کے اے اپنے قبضے میں لے ایا اور پچھ ونوں شر بھیرہ میں جو ہندوستان کے قدیم ترین شہول میں سے ایک ہے قیام کر کے جمول کا قلعہ تغیر کروایا- اور اپنے ایک رشتہ دار کو

جس کا نام داک در گا تھا جو سمکروں کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور حکمران بننے کا لورا اہل تھا۔ وہاں کا حاکم مقرر کیا اس ڈتت ہے لے

كراب تك يه قلعه اى قوم كے قبضے ميں ب بچھ عرصے بعد پنجاب كے ذمينداروں كے دو معتر فرقوں كمكر اور چوبيانے كال اور

قدبار کے وسطی کوستانی اور جنگل (علقے کے) باشدول کے اتحادے ایک بہت بزی فوج تیار کی اور کیدران پر حملہ کر دیا- کیدران نے

مجبور ہو کر سے علاقہ انسیں زمینداروں کے سرو کر دیا۔ اس وقت سے قوم تفرقے کی حالت میں مختلف سرداروں کی ماتحق میں بنجاب کے

کوستانی علاقوں میں آباد ہے' یہ وہی قوم ہے جے اب افغان کما جاتا ہے۔ کیدراج نے تینالیس (۳۳) سال تک حکرانی کے فرائض انجام دے کر وفات یائی. ہے چند کی حکومت

بے چند کیران کا پ سالار تھا اس نے کیدراج کے مرتے ہی قوت و اقتدار حاصل کر کے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور راج بن جیفا) اس

ك عمد حكومت من ايك بت برا قط برا جو مك وه شاى خاندان سے تعلق ند ركمتا تھا اس لئے اس نے خدا كے بندوں كى كوئى برواندكى

ا در شہ بیانہ میں مشغول میش و عشرت رہا۔ خدا کی مخلوق کی جانیں ضائع ہوئیں اور فوج اور رعایا کی تاہی ہے اکثر گاؤں اور قبضے ویران ہو ﷺ ان کے باد دور بھی) ہے چند نے کوئی پڑوانہ کی اور اس بے پروائی کا بیہ نتیجہ لکلا کہ ایک عرصے تک ہندوستان اپنی اسلی حالت پر نہ

آئا اور سارے ملک پر ادای چھائی رہی۔ جے چند نے ساٹھ (٦٠) سال تک حکومت کرکے وفات پائی۔ وہ بھن و داراب کے زمانے میں تن اور ان بادشاہوں کو ہر سال نذرانہ بھیجا کر تا تھا اس نے اپنے پیچھے ایک کم عمراز کا چھوڑا جو حکمرانی کے قابل نہ تھا۔ اس لئے جے چند کی یوی اس الیائ کو تخت پر بنھا کرخود حکمرانی کرتی رہی۔ کچھ عرصے بعد جے چند کے جمائی دانو نے سلطنت کے سرداروں اور امیروں وزیروں ، فيه في الفَّالَ راك سه أس لؤك كو تخت سه أمار ديا أور خود عنان حكومت سنبعالي لي-راجه دہلو کی حکومت

یه راجه برا مبادر الباء ت اور دلیر مخص تھا۔ رعایا سے شفقت اور مہانی کا بر اؤ کر اس کی بید بیشہ کو شش رہی کد رعایا خوش طال رہ ادر آرام سے زندگی بر کرے۔ وہلی شہرای کا آباد کیا ہوا ہے۔ جب وہلو کو حکومت کرتے ہوئے چالیس (۴۰) سال گزرے تو کمایوں کے

راجوال نے ایک عور فور افور سے مراد مصور راج بورس ہے جس نے سکندر کے ساتھ جگ کی تھی، نامی نے اس کے خلاف بخاوت کی۔ فور نے پیلے آئا ہایں پا قبعہ ایا اور بعد ازاں قلعہ تنون پر حملہ کیا، یمان اس کی راجہ والو سے بری ذبروست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں والو کر فاآر

روا فورت اے قلعہ رہتاں میں قید لرویا۔ راجه فوركى خكومت

نی نے رانہ وہ لو تامہ رہتاں میں قید لرنے کے بعد وگالے بے قبضہ کیااور سمندر نک تمام ملک کو فق کر کے اپنے قینے میں لے آیا

فورنے گذشتہ راجگان ہندگی طرح شاہان ایران کو خراج دینا ہند کر دیا تھا اس لئے سکندر نے اس پر حملہ کیا۔ فورنے (اس حملے کی) بالکل پروانہ کی اور ایک ہت بڑا کیڑوں کو ڈوں کی طرح افٹکر لے کر اس نے مرہند کے قریب سکندر کا مقابلہ کیا دونوں ہاوشاہوں میں زبردست جگ ہوئی فور اس جنگ میں کام آیا۔ فورنے تستر (۲۵) سال تک محومت کی۔

دنیا کے واقعات و حوادث ہے باخرر بنے کے متنی لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مندرجہ بالا واقعات کے ساتھ ساتھ بندوستان میں اور بھی بہت سے عظیم الثان راجہ اس زمانے میں گزرے مثال گل چند جس نے گلبرگہ آباد کیا۔ راجہ مرج چند جس کے نام سے تعب مرج اب تک آباد ہے۔ اور بنج چند جس نے بجابور کو آباد کر کے اسے سارے دکن کا دارالسلطنت بنایا 'وغیرہ وغیرہ۔ اس جگہ سارے راجوں کے ناموں کی منصل فرست دینا موجب طوالت ہو گا۔

جب سکندر نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو تعلقہ بیدر کا بائی اور قوم راج بیدر سکندر کا سردار (جو دکن میں تمام قوموں اور فرقوں میں شجاعت و دلیری میں مشہور ہے) راجہ بیدر سکندر کے حملے اور راجہ پورس کے مارے جانے سے سخت ہراساں ہوا (اے اپنی فکر لاحق بوئی فندر) اس نے بہت ساتھ سکندر کی خدمت میں بیجا بوئی اندا) اس نے بہت ساتھ سکندر کی خدمت میں بیجا تاکہ وہ اس کے ملک پر حملہ نہ کرے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کرواپس ایران چلا جائے۔ چنانچہ ایسای ہوا اور سکندر نے اس پر حملہ نہ کرا اور سکندر نے اس پر حملہ نہ کرا اور سکندر نے اس کے حال پر چھوڑ کرواپس ایران چلا جائے۔ چنانچہ ایسای ہوا اور سکندر نے اس پر حملہ نہ کرا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کرواپس ایران چلا جائے۔ چنانچہ ایسای ہوا اور سکندر نے اس پر حملہ نہ کیا اور دائیں ایران چلا گیا۔

#### راجه سینسار چند کی حکومت

فور کی وفات اور سکندر کی والجس ایران کے بعد سینسار چند نامی ایک فخص نے ہندوستان کی عمان حکومت کو اپنے باتھ میں لیا اور پڑھ ان مت میں ہندوستان میں ایک متحکم اور پائیوار حکومت قائم کر کیا۔ چو تکد اس راجہ نے راجہ پورس کا مشرائی آ تحمول سے دیکھا تھا اس نے وہ بت خوف ذوہ تھا لڈا ہر سال وہ نذرانے کی رقم' طلبی سے پہلے ہی شاہ ایران گودرز کی خدمت میں روانہ کر دیتا تھا۔ سینسار کو عکومت کرتے ہوئے جب سز(2) سال گزر گئے تو ہونہ نامی ایک فخص نے سرکئی کی اور حکومت کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔

#### راجه جونه کی حکومت

راجه کربان چند کی حکومت

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ جونہ راج کاٹور کا بھانجا تھاجب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے ایتھے کاموں اور نیک عاد توں کی وجہ سے لمگف کو خش طال اور آمووہ بنانے کی کوششیں کیں۔ اس نے گڑھا اور جمنا و دنوں وریاؤں کے کناروں پر بہت سے نئے قسے اور گاؤں آباد کے اور حسب مقدور عدل اور انسان سے حکومت کی۔ راجہ جونہ کے ہم عمرابرانی بادشاہ اروشیر بایکاں نے جب ہندو سمان کو فتح رئے کا اراوہ کیا اور ایک بہت بربی فوج کے کر ہندو سمان کی مرحد پر بہتی گیا تو راجہ جونہ کو مخت تشویش لاحق ہوئی لفذا وہ اورشیر بایکاں کی ضدمت میں حاضر ہوا اور بہت سے زر و جواہر اور کوہ بیکر ہاتھی اس کی نذر کے (اس وجہ سے ادرشیر) تملہ کے بغیر واپس چاگیا اس کی واپس کے بعد جونہ واپس قوت میں آیا۔ اور ایک عرصے بحک برب آرام سے حکومت کرتا رہا۔ اس واقعہ کے نوے (۹۰) سال بعد اس کا انتخال ہوا۔ اس راجہ نے ایک بیا نے من کا مام کریان چند تھا۔ سلطنت کا وارث ہوا۔

کرپان چند برا طائم اور سفاک راجہ قال وہ چھوٹی چھوٹی ظیروں پر خلق خدا کو مروا دیتا قال اور بے گناہ لوگوں پر طرح طرح کی تہتیں باندھ کران کا مال و اسباب ضبط کر لیتا قال اپنی رعایا ہے وہ بری حق سے روپید وصول کرتا قال ان خیتوں اور سفاکیوں کا یہ نتیج ہوا کہ لوک دارالسلطنت کو چھوڑ کر اوھر اوھر کے دو سرے علاقوں میں چلے گئے۔ ہندوستان کی حکومت کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ تون کی قومی اور انتہا توت میں زیردست کی واقع ہوئی اور راجہ سم مختصری فوج کے تھا رہ گیا۔ حکومت کی وہ اگل می شان و شوکت ختم ہوگی اور

جلد اول

بندوستان میں طوا نف الملو کی کا ایسا دور دورہ ہوا کہ آس پاس کے سارے راجہ باغی اور خود مختارین گئے۔ یه باغی اور خود مختار راجه اس قدر طاقت ور اور عالی مرتبت ہوئے که تاریخ میں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے (یمان)

صرف تنوج اور ہند کے راجاؤں ہی کے تذکرے پر اکتفاء شیں کی جاتی ، بلکہ ان دو سرے راجاؤں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے ذیل میں مالوے کے راجہ برماجیت کا حال درج کیا جاتا ہے۔ راجه بکرماجیت کی حکومت

. بمراجيت كا تعلق پوار قوم ہے تھاوہ طبيعت كابت نيك تھا· اس كى اصل حقيقت ان قصوں اور روايتوں ہے معلوم كى جا <sup>س</sup>كتى ہے جو بندوؤں کی قوم میں کمانیوں کی طرح مشبور ہیں- راجہ مجرماجیت ابتدائے جوانی سے کئی سال تک فقیروں کی وضع قطع افقیار کر کے انہیں کے آگر وہ میں شال ہو کر جگہ جگہ کی سیاحت اور طرح طرح کے مجاہدے کرتا رہا۔ جب اس کی عمر پجاس (۵۰) سال کی ہوئی تو اس نے فیمی ر بنمائی ہے سپہ میری کے میدان میں قدم رکھاچو نکہ خدا کی مرضی ای میں تھی کہ یہ فقیرایک بحت بڑا فرمازوا ہے اور خدا کے بندوں کو غالم حکرانوں کے پنجہ ظلم سے آزاد کرائے۔ اس لئے بکراجیت کو بری ترقی حاصل ہوتی گئی۔ یمان تک کہ کچھ ہی عرصے میں نسروالا اور مالوہ اس کے بیفے میں آگئے عنان حکومت سنبھالتے ہی اس راجہ نے عدل و انصاف کو دنیا میں اس طرح پھیلایا اور اپنے احسان کے چتر کے سائے تلے ہر شم اور اہل شمر کو اس طرح بناہ دی کہ ظلم اور سفاکی کا کمیں بھی نام و نشان نہ رہا ہندوؤں کا بید عقیدہ ہے کہ بجراجیت کی حالت اس کا مرتب دنیا کے عام انسانوں سے کمیں زیادہ بلند تھا۔ اس کے عرفان اور روش صغیری کے متعلق کما جاتا ہے کہ جو بات اس کے ول میں آتی تھی وہ بغیر کمی کی بیشی کے ظاہر ہو جاتی تھی اور ہراتھا یا برا واقعہ جو رات کو اس کے ملک میں ہو آ اس کی اطلاع اے دن

باد جود فرمانروا ہونے کے وہ اپنی رعایا کے ساتھ بالکل برادرانہ سلوک کرتا تھا۔ اس کے گھر کا تمام سمواید ایک مٹی کے پیالے اور ایک بوریئے پر مشتمل تھا۔ بمراجیت نے اجین کو آباد کیا اور دھاڑے کے قلعے کو تقمیر کروا کے اپنا مسکن بنایا- اجین کا مشہور بت خانہ مهاکال مجی ای نے بوایا تھا اور ان جوگیوں اور برہمنوں کے وظیفے مقرر کئے تھے جو اس بت خانہ میں رہ کر عبادت کرتے تھے وہ اپنے وقت کا پیشتر حمد ابن رعایا کے حالات جاننے اور خدا کی عبادت کرنے میں صرف کر ؟ تھا ہندوستان کے لوگ اس راجہ کے متعلق بهت انچھا عقیدہ . الحت میں اور بہت سے عجیب و غریب انسانے اور قعے اس کے نام سے منوب کرتے ہیں (بندوؤں کے) سال اور مینوں کی ابتدا ای

راج ال وفات ك ون اور مينے سے ہوتى ب- اس كتاب كى تعنيف ك وقت ك جو جمرت نبوى كا ايك بزار پدر بوال (١٩٥٥) مال ب-منه برمانیت کی ابتداء کو ایک ہزار چھ سو ترمیش (۱۹۷۳) سال مزر چھ ہیں- راجہ بکما بیت ایران کے بادشاہ اردشیر کا ہم عصر تھا- بعضوں کا یان ب که اس فاور شاپور کا زمانه ایک بی تھا۔ بمراجیت کے آخری زمانے میں ایک زمیندار نے جس کانام سال باین تھا۔ اس پر حملہ کیا۔ وریا ۔) زیدا کے آغارے دونوں کے افکروں میں زیردست معرکہ آرائی ہوئی۔ جس کے نتیج میں سال باین کو منتج حاصل ہوئی اور المعانية مقتول بوار

مال باین ک معد طومت کی بهت می الیمی روایتی بیان کی جاتی میں جو تاریخی لحاظ سے معتبر نمیں ہیں۔ اس لئے ان کا ذکر قلم انداز ب بات ب العالمية في وفات ك بعد الك عرص تك مالوه بالكل ويران ربا اور كوفي انساف يبند راجه اور مخي حاكم اس پر فرمازوا ند والدول على الدراب بعد في في منان حكومت البينة بالته ميل لي.

راجه بھون کی حلومت

راتوں کو بھیں بدل بدل کر پھرتا تھا اور ضرورت مندوں اور فقیروں وغیرہ کے حالات ہے آگاہ ہو کر ان کی فہر کیری کرتا تھا۔ وہ بیشہ اپنی رعائی ہو خوش کرتا تھا۔ یہ بین مقالمت کھر کھوں' بچاگم' اور ہنڈیہ ای راجہ کے عمد میں آباد کئے گئے تھے۔ راجہ بنوع کشرت ازدوائ کا ہزا شوقین تھا۔ وہ ہر سال میں دو نمرتبہ ایک ہست ہوا جشن منایا کرتا تھا۔ جس میں ہندوستان کے ہر کوشے کے رقص و مردد کے اہرین شرکت کیا کرتا تھے۔ جشن کا بیہ سلملہ جالیس روز بحک رہتا تھا اور اس میں سوائے ناچ گانے کوئی اور کام نہ ہوا کرتا تھا۔ دوران جشن میں ہرگروہ کو کھانا' شراب اور پان وغیرہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ رفصت کے وقت ہر محض کو ایک ناحت اور دس مثال سونا دیا جاتا تھا۔ راجہ بھوج نے بچاس (۵۹) سال تک حکومت کرنے کے بعد داعی اجل کو لیک کیا۔
در حاسلہ لوکو کی حکومت

راجہ بھون کے زمانے ہی میں ایک شخص جس کا نام ہاسد یو تھا' قنوج کا راجہ بن میضااور بمار کو جو بنگالے کی طرح قنونے سے علیمہ ہو کیا تھا۔ پھر دوبارہ اپنے قبنے میں لے آیا۔ اور اپنارعب اچھی طرح قائم کرلیا۔ کما جاتا ہے کہ ای راجہ کے زمانہ میں بسرام گور ایک سوراً ا کے بھیں میں ہندوستان آیا تھا۔ تاکہ وہ اس ملک کے اور یمال کے باشندوں کے حالات معلوم کرے۔ بسرام گور کے (ہندوستان) آنے اور ایماں اس کو پیمان لئے جانے کا قصد یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جن ونوں وہ یمان تھا ایک جنگلی ہاتھی تنوج کے نواح میں انقاق ہے آئیا تھا اور کوئی دن ایبانہ گزر تا تھا کہ بید مدہوش ہاتھی لوگوں کی جانوں کو تلف نہ کرتا ہو۔ راجہ باسدیو نے کئی بار اس ہاتھی کا کام تمام کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہربار ناکام رہا۔ جس روز بهرام قنوج میں واخل ہوا ای روزیہ بدمت ہاتھی جھومتا ہوا شر کی حدود تک آپنجااور شر یں بڑا شور و غوغا بیا ہوا۔ راجہ نے شرکے تمام دروازے بند کر دینے کا حکم دے دیا۔ بسرام گور نے جب یہ خبر بنی تو وہ اکیلا اس مہ مت اور جنگل ہاتھی کے سامنے آیا اور ایک می تیرالیا مارا کہ اس سفاک جانور کا کام تمام ہو گیا۔ اہل شمرنے جو یہ تماثار کیلینے کے لئے جمع تھے۔ جب ما عالم دیکھا تو تحمین و آفرین کے نعووں سے آسان مریر افعالیا اور (عقیدت و محبت) سے بسرام گور کے بیروں پر گریز گے۔ جب راجہ باسدیو کو مید واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بمرام گور کو بلایا ، بمرام راجہ کی طلبی ہر اس کے سامنے آیا۔ راجہ کے ایک مصاحب نے بمرام کو جب دیکھا تو اسے پچپان لیا۔ کیونکہ ایک سال قبل جب وہ ندرانہ لے کز ایران گیا تھا تو اس نے بسرام گور کو دیکھا تھا۔ اس مصاحب نے راجہ کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ باسدیو کو جب بیات معلوم ہوئی تو وہ فوراً ای وقت بسرام کے سامنے خادموں کی طرح حاضر ہوا اور انی بٹی اس کے نکل میں دی- نیز بهت اعزاز و اکرام اور دولت کے ماتھ اے رخصت کیا- باسدیو جب تک زندہ رہا ہر سال بیش قیت تخفے تحالف بسرام گور کو بھیجنا رہا۔ باسدیو نے ستر سال تک حکومت کرنے کے بعد وفات یائی۔ مشہور شر کالی ای راجہ کا آباد کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے چیچے بتیں (۳۲) بیٹے چھوڑے ' جو سلطنت حاصل کرنے کے لئے آپس میں متواتر دس سال تک لڑتے رہے۔ آخر کار باسد یو کے سید سالار نے ان جمائیوں کے باہمی نفاق سے فائدہ اٹھایا اور فوج کے سرداروں کے مشورے اور انفاق رائے سے تنوح پر بننے کر کے ایک عظیم الثان راجه بن بیفا-

### راجه رام ديو راجپوت کي حکومت

راجہ رام دیو کارافحور قوم سے تعلق تھا وہ بہت بمادر اور ولیراور مدیر تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو ان سرکش سرداروں کو جن کی فطرت میں خود نمائی شال تھی، بقدرتی مطبح کر سے مقای فقد و ضاد کو ختم کیا۔ بعد ازاں ایک لفکر جرار بیار کر سے ماروا ڈپر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے مقاب کی جرائی ہوں کے کہوا ہم قوم کو نکال کر اپنی قوم رافحور کو آباد کیا۔ چنانچہ ای تاریخ سے رائحور کو آباد کیا۔ چنانچہ ای تاریخ سے رائحور کو آباد کیا۔ چنانچہ ای تاریخ سے دو اور میں آباد ہونے کی ترفید دی اور اس ماروا شرحی آباد ہونے کی ترفید دی اور اس ماروا کی سے معرور کی ترفید کی اور اس باردار کی اس کے ابتدار کی تعلق کی ترفید کی اور اس کے تعرف میں لایا اور انہیں اپنے محل میں واضل کیا اس کے بعد اس نے لکھنو آئی پر حملہ کر کے اس پر

. جلد اول غلبه حاصل کیا اور این سیتیج کو وہاں کی حکموانی سونی (اس طرح) وہ بے شار مال و دولت سمیث کر تین سال بعد اپنے دارالسلطنت قنوج میں واپس آیا۔ اس کے دو سال بعد رام دیو نے مالوے پر حملہ کیا اور اسے فضر لیا۔ وہاں اس نے بہت سے نئے قصبے اور دیمات آباد کئے۔

فرور (یہ مقام کوالیار کے قریب واقع ہے) کے قلعے کی مرمت کروائی اور راٹھور قوم کے ایک سردار کو وہال کا حاکم مقرر کیا، اس کے بعد اس نے بھائگر کے راجہ شیورائے ہے اس کی بیٹی طلب کی شیورائے جو اس زمانے میں ملک دکن کا فرمازوا تھا۔ راجہ رام دیو کی وسعت

سلطنت اور شان و شوکت سے خانف ہو کر اپنی بیٹی مع بیش قیت تحالف اور جیز کے رام دیو کے گھر بھیج دی رام دیو نے گویڈوا ژے میں وو سال تک قیام کیا اور بہت سر کش اور بڑے بڑے زمینداروں کو اپنا مطیع بنا کر قنوج کی طرف واپس ہوا۔ اس کے بعد کے سات سال اس نے عیش و عشرت میں بسر کئے اور پھر کوستان سوالک کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں پینچ کر اس نے تمام راجاؤں کو اپناہاج گزار بنایا'

کین راجہ کمایوں نے باج گزار بننے سے انکار کر دیا۔ بیہ راجہ اس ملک کا سب سے بڑا فرمانزوا قعااور اس ملک کی حکومت اس گھرانے میں

دو برار (۲۰۰۰) سال سے مسلس چلی آ ربی تھی۔ راجہ کمایوں راجہ رام دیو کے مقابلے کے لئے سامنے آیا۔ صح سے شام تک دونوں کے لنگروں میں جنگ ہوتی رہی۔ طرفین کے بہت سے مبادر اس جنگ میں کام آئے کہ جن کی موت سے ان کے گھرانے برباد و دیران ہو

گئے۔ آخر کار رام دیو کی اقبال مندی نے وسمن کو نیچا د کھایا اور اسے فاتح بنایا- راجه کمایوں بے شار مال و اسباب اور بہت سے ہاتھی میدان جنگ میں چھو ڑ کر پیاڑوں میں جاچھیا۔

کوستان سوالک کی مم سے فارغ ہو کر راجہ رام دیو نے اپنی فتح کی عنان کوستان گرکوٹ کی طرف موڑی۔ اور اس ملک کے قصبوں اور شروں کو فتح کرنا ہوا اور مال نغیمت میشا ہوا "مکوٹ پنڈی" پنچا- یمال سے وہ آگے نہ بڑھا کیونکہ درگا کے مندر کی حرمت اس کے پٹ نظر تھی۔ ایک جگ قیام کر کے اس نے اپنا ایک الحجی مکوٹ پنڈی کے راجہ کے پاس بھیج کر اسے طلب کیا۔ راجہ نے رام دیو کے

باس آنے میں حل و جمت کی- آخر کار برہمن اس معالم میں پڑے اور انہوں نے یہ تصفید کیا کہ رام دیو بت خانے کی زیارت کرنے ك لئے آئے اور مكوث پندى كا راجہ اس سے وہيں ما قات كرے- رام ديونے اس فيلے كو متقور كر ليا اور بت خانے ميں آكر مكوث پندی کے راج سے ملاقات کی رام دیو نے عظیم الثان نذر بت خانے میں چڑھائی اور یہاں کے ملازموں کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ نیز راجہ مگر کوٹ کی لڑکی سے اپنے لؤکے کا بیاہ رچایا۔ ان معالمات سے فارغ ہو کر رام دیو جموں کے قلعے کی طرف برها. جمول کے راجہ نے

ننی شان و شوکت' قلع کی مضوطی' رایتے کی مشکلات' جنگلوں کی مختبانی اور فطے کی فراوانی کے خیال سے رام دیو کی آمد کو کوئی اہمیت نہ وی اور مقابلے کے لئے تیار ہو گیا لیکن اپنی بدقتمی سے وہ رام دیو کامقابلہ ند کرسکا اور میدان جنگ سے فرار ہو گیا- رام دیو نے اپنے <sup>تقم کا</sup> ایک حصہ تو راجہ کے تعاقب میں روانہ کیا اور خود قلعہ جموں کا محامرہ کر لیا۔ اور کچھ ہی عرصے میں اس کو فتح کر لیا اور بہت ہے

و کوں لا کر قار کیا اور بت سامیں قبت مال و اسباب اپنے قبنے میں کیا۔ جون کا راجہ اپنی اس جای سے مجبور ہو کر بری عاجزی سے رام و یا اور اپنے قصور کی معافی جای - رام دیونے اسے معاف کر دیا اور اس کی لڑکی سے اپنے دو سرے لڑکے کی شادی کی - پھر

یماں سے روانہ ہوا اور بھت (دریائے جمل مواد ہے) کے کنارے سے جو تشمیر سے پنجاب کی طرف بہتا ہے۔ بنگالے کی اس سرحدی جگہ تک ا جل وریائ شور کے کنارے کو ستان سوالک اکوستان اوالد کے جوبی پیاز مراد بیں، کا سلسلہ ختم ہوتا ہے کا سفر خوب سرو تفریح میں

ہے ایا اور تقیباً پانچی راجاؤں کو جو اس کوستان کے مخلف حصوں پر حکومت کرتے تھے اپنا مطبع اور ہاج گزار بنایا اور بے شار زر وجواہر اور است مامال و اسباب اور ان گنت باتھی کھوڑے وغیرہ ساتھ لے کروالی توج میں آیا۔ تنو نے پنجی کر رام دیو نے ایک بہت برا جشن لیا اور اپنے لکٹریوں کی تخواہوں کو دس گزااور میں گنا کر دیا۔ قوع کے برادر اور جان باز

فرہازوائی کر تا رہا۔ اس کے بعد مجھی بھی کسی مقام پر حملہ نہ کیا۔

رام دیوئے چون (۵۲) سال تک حکومت کرنے کے بعد دائل اجل کو لیک کما۔ اہل ہندوستان اس بات پر متفق ہیں کہ رام ، یو بسیا عظیم الثان راجہ ہندوستان میں نمیں گزرا- میہ راجہ شاہ ایران کیقباد کے فرزند فیروز شاہ ساسانی کا ہم عصر تھا اور ہر سال اس کی خدمت میں فراج اور تختے تحالف بھیجتا رہا اور اطاعت و فرمانیرواری میں کسی طرح کی کمی نہ آنے دیتا تھا۔

#### برتاب چند سيسوديدكي حكومت

مراجہ رام دیو کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں حصول سلطنت کے لئے جھڑا ہوا اور نوبت باقاعدہ جنگ تک پنجی۔ اس باہی جنگ کا یہ بیت ہواکہ توجہ کا کا یہ بیتی جنگ کا در براہ ہوگئی اور رام دیو کا عظیم اطان خزاند ای کی نذر ہوگیا ای باہی جنگ و جدال سے مام دیا ہے کہ کے دیا در ایک عظیم الشان لفکر اپنی حمایت میں تیار کر کے توج پر تملہ کر دیا اور اسے بری آسانی ہے اپنے بیٹے میں کر لیا۔ آسانی نے اپنے قبضے میں کر لیا۔

قون پر قابض ہو جانے کے بعد پر تاپ چند نے سب سے پہلے تو رام دیو کے لڑکوں کی طرف سے المیمنان کیا اور ان کا سارا گھ انہ تا: و براہ کر دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے ذمینداروں کی خمرل۔ جو موقع سے فائدہ اٹھاکر مختلف علاقوں پر قابض ہو گئے تتے اور رفتہ رفتہ ان زمینداروں کو فتم کر کے فود ایک بہت بڑا راجہ بن جمیفا۔

ان تمام کامیایوں کی وجہ سے پر تاپ چند میں فرور و تحجبر کا مادہ پیدا ہو گیا اور اس نشخ میں ایسا غرق ہوا کہ شاہان ایران کو خراج بجیجا اپی شان کے طاف سمجھا اور نوشیرواں کے اپنچی کو جو خراج لینے کے لئے ہندوستان آیا ہوا تھا، طال ہاتھ واپس کر دیا۔ (اس کے :واب میں جب ایرانی فوج پر تاپ چند کی سرکوئی کے لئے روانہ ہوئی اور چناب و ملتان تک پیچی تو اس نے اس فوج کی کٹر ت سے خائف ہو کر معانی مانگ کی اور اپنی حرکت پر نام ہوا۔ نیز ہے شار دولت بھیج کر ایرانی فوج کو قتل و غارت گری سے باز رکھا۔ اس کے بعد وہ جب تک ذند و ہا ہر سال شاہ ایران کو خراج ارسال کرتا رہا۔

ر باپ چند کی وفات کے بعد آس پاس کے چھوٹے چھوٹے راجہ خود مختار ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اولاد کے بینے میں بت تھوڑا ساملک باتی رہا۔ اس کے جانشین رانا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ کیونکہ جندی میں رانا کے سمنی میں چھوٹا اور کرور راجہ اس تاریخ میں کھنے کے وقت تک اس خاندان میں حکومت باتی ہے لکین وہ صرف کوئل مری کے کوستان اور اس کے آس پاس کے طاقے پر حکران میں اور رانا کے لقب سے مشہور ہیں۔ چنوڑ اور فنڈ سور وغیرہ اس خاندان کی حکومت میں نمیں رہے اب وہ خاندان تیوریہ کے قبضے میں ہیں۔

#### انند دیو راجپوت کی حکومت

ید راجہ بیں قوم سے تعلق رکھتا تھا، راج پر تاپ کی موت کے بعد اس راجہ نے مالوے سے سراٹھایا اور اس کے آس پاس کا تمام ملاقہ اپنے ذریے تکمیں کیا۔ چونکہ اس کی تعمت کا سمارہ باندی پر تھا اس کئے اس کی سلطنت میں وسعت پیدا ، بوتی تئی اور ملاوہ موجوات مرجٹ وکن اور ہرار کے علاقے اس کے قبضے میں آ گئے۔ رام محرجہ ماہور اور مندو کے قلعے ای نے بنوائے تھے۔ بیر راجہ ایران کے بادشاہ خرو پرویز کا ہم عصر تھا۔ مولد سال فرمازوائی کرنے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔

#### مالدیو کی حکومت

 جلد اول

(۳۰) بزار دکانیں تھیں اور اہل رقعی و مرور کے ساتھ (۲۰) بزار گھرانے تھے۔ ای سے تنوح کی آبادی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مالد یو نے بالیس (۴۲) مال تک حکومت کرنے کے بعد وفات یائی۔ چو نک مالدیو نے اپنے چیچے کوئی اولاد نہ چھوٹری تھی۔ اس لئے اس کے مرتے ہی چاروں طرف طوا نف الملوکی کا دور دورہ ہو گیا اور (اس زمانے سے لے کر) اسلام کے آفآب کے ملوع ہونے تک کوئی ایسا فرمازوا نہیں گزرا جس کی عظمت و وسعت سلطنت قامل ذکر ہو۔ جس وقت سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا اس وقت یمال مختلف راج قائم تھے. قنوج میں راجہ کور' میرٹھ میں راجہ وحرم د مت ' نماون میں راجہ گل چند' لاہور میں راجہ ہے پال اور کالمجر میں راجہ بحیرا کی حکومت تھی۔ ای طرح ہالوہ ' اجمیر' محجرات اور کوالیار یں بھی جدا جدا حکومتیں قائم تھیں۔ لنذا ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا ذکر قلم انداز کیا جاتا ہے اور سلاطین اسلام کے حالات درج کئے جلتے ہیں۔ کہ وہی اس کماب کا اصل موضوع ہیں۔

# النبئ الدالظي الرحيف

# ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد

بندوستان میں سب سے پہلے جس مسلمان نے قدم رکھا اور اہل ہندوستان سے معرکہ آرائیاں کیں وہ "مسلب بن ابی صفرہ" تھا، اس اجمال کی تفسیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

ججت نبوی کے اغمانیسویں (۲۸) سال امیرالمومنین حطرت علی فنی سی عمد خلافت میں بھرے کے حاکم "عبداللہ بن عامر" نے فاری پر حملہ کیا اور وہاں کے باشدوں کو جنوں نے امیرالمومنین حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد بد عمدی کی تھی، فکست دی اور والی بھرے آیا۔ بجرت کے سیویں (۴۰) سال امیرالمومنین حضرت علی فنی شف واید بن عتبہ کو جو کونے کا حاکم تھا، اس وجہ سے معزول کر دیا کہ اسے شراب خوری کی عادت تھی اور اس کی جگہ سعید بن العاص کو مقرر کر دیا۔ سعید ای سال طبر سمان کی طرف متوجہ بھوا۔ حسید تا العاص کو مقرر کر دیا۔ سعید ای سال طبر سمان کی طرف متوجہ بھوا۔ حسین سمان کی حضرت حسین سمان کی محمد مار کے باشدوں نے وہ لاکھ ویٹار سالانہ ویٹا متعور کے۔ اہل جرجان اسلام لے آتے اور خوش حال کے ساتھ ذمی میر کرکے گے۔

مهم على حضرت اميرمعاويية في زياد بن ابيه كو بعرو ، خراسان اور سيتان كا حاكم مقرر كيااور اي سال زياد كي تقم سے عبدالرحمٰن

بارج فرشته بن ربیہ نے کابل کو فتح کیا اور اہل کابل کو حلقہ مجوش اسلام کیا۔ کابل کی فتح کے کچھ ہی عرصے بعد ایک نامور عرب امیر مهلب بن ابی صفر

مرد کے راہتے سے کاتل و زامل آئے اور ہندوستان پننچ کر انہوں نے جہاد کیا اور دس یا بارہ ہزار کنیزو غلام اسر کئے ان میں کچھ نوگ توحید اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے مسلمان ہو گئے۔ ۵۳ھ میں زیاد بن ابیہ کی انگل پر طاعون کی بھنسی نگلی اور اس سے اس نے وفات پائی۔ حضرت امیر معادیہ " نے اس کے بیٹے عبداللہ

جلد اول

کو حاکم کوفہ مقرر کیا۔ بچھ عرصے بعد عبداللہ نے ماورالٹمر کا عزم کیا اور اس ملک کے بہت شہوں کو فتح کرکے واپس آیا۔ اس فتح کے صلے میں اے بھرے کی حکومت کمی لیکن اس نے اسلم بن زراعہ کو اپنی طرف سے خراسان کا حاکم مقرر کیا اور خود کوفیہ میں مقیم رہا۔ ۵۰ھ میں خراسان کی عکومت حفرت امیر معاویہ " نے سعد بن عثان غنی " کے سپرد کی. ۱۳۱ھ میں بزید بن معادیہ نے مسلم بن زیاد کو سیتان اور خراسان کا حاکم متعین کیا۔ جن لوگوں کو یزید نے مسلم کے ہمراہ روانہ کیا تھا انہیں میں ایک مسلب بن الب صفرہ بھی تھا، مسلم نے اپنے پنجوٹ جمائی یزید کو سیسمان کی حکومت سپرو کی۔ جب بزید بن زیاد نے میہ ساکہ کامل کے بادشاہ نے سرکٹی کرے مسلمانوں کے حاکم ابو مبداللہ بن زیاد کو قید کر لیا ہے تو اس نے ایک لشکر جرار جمع کر کے اہل کامل سے جنگ کی 'ایک زبردست اور شدید معرکہ آرائی ہوئی۔ `ئ من بزید کو شکت ہوئی اور اس کے نشکر کا ایک بڑا حصہ جنگ میں مارا گیا۔ جب مسلم بن زیاد کو ان حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے طلبہ بن عبداللہ بن حنیف کو جو "مطلبہ العلمات" کے نام سے مشہور ہے- کابل روانہ کیل پینچ کر طلحہ نے پانچ لاکھ درہم ادا کر کے ابو عبداللہ کو شاہ کابل کی قیدے آزاد کروایا۔ بعد ازاں مسلم نے سیتان کی حکومت علیے کو سونبی اور غور اور بادغیس کے باشندوں پر مشمل ایک لشکر تیار کر کے کامل روانہ کیا اور اہل کامل کو زبرد تی اپنا مطبع" و فرمانیردار بنایا اور خالد بن عبداللہ کو نے بعض اوگ حفرت خالد رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے اور بعض ابو جمل کی اولاد ہے بتاتے ہیں' حاکم کابل مقرر

جب خالد بن مبداللہ کابل کی حکمرانی سے معزول ہوا تو اس نے عزاق و عرب کی طرف واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ نئے حاکم کے خوف ے والی میں قیام کرنا بھی مشکل تھا۔ المذا اس نے اپنے بال بچوں اور متعلقین کو جو عربی النسل تھے ساتھ لیا اور شاہ کابل کی راہنمائی میں و علمان پر اینا ایره جملاء جو ملمان اور پشاور کے درمیان واقع ہے- خالد نے اپنی بٹی کی شادی ایک شریف افغانی کے ساتھ کر دی جو کہ ند ب اسلام اختیار کرچکا تھا۔ اس لزکی کے بطن سے بہت ہے لڑکے پیدا ہوئے جن میں دو لود همی اور سور بہت مشہور اور ممثاز تھے۔ انفائیوں کے گروہ میں دو مشہور فرقے لود حی اور سوری انہیں دو بھائیوں کی اولادے ہیں۔ آب "علمع الانوار" جو ایک معتبر مصنف کی تصنیف کردہ ہے اور جے میں نے بربان پور خاندیس میں پڑھا تھا ..... یہ لکھا ہے کہ

انفان حقیقت میں قبطی فرعونی میں. جس زمانے میں حصرت مولیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس زمانے میں بہت ہے تبھی تا ہے کیا ہے این موی میں شامل ہو مسکئے تھے لیکن ان قبلیوں کی ایک جماعت ایسی مجمی تھی کہ جس نے باوجود طرح کی مصیتوں

ئے یہ این افتیار نہ ایا اور فرعون کی دو تی میں اور اس کے دعواے خدائی کے مانے میں جابت قدم رہی۔ اس کے نتیج میں اس جماعت الوالم المن الوناية النداية بندوستان ألى اوركوه سليمان ير متوطن بولى. اس منامت سے بہت سے قبلے پیدا ہوئے جو افغانوں کے نام سے مشہور ہیں۔ جس وقت کہ خانہ کعبر پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا اس وقت

ٹ کے دعت سے دعمی نزدیلہ و دور سے آلر این ہے کے گرو قبع دو گئے تھے۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ مل کر کعبہ پر حملہ کیا تھا انہیں

جنم واصل ہوئے۔ مختریہ کہ مسلمان افغان میمی ہاڑی اور معاش کی طرف متوجہ ہوئے اور بے شار کھو ڈوں 'گائے اور برایوں و فیرہ کے بالک بن گئے۔ ان افغانوں نے ان مسلمانوں کے ماتھ ہو محد بن قائم کے ساتھ ہندوستان آئے تھے برے دوستانہ مرائم پیدا کیے۔ بب ان کی نسل کڑت سے بیلی تو یہ ۱۳۳ میں کوستان کے ماتھ ہندوستان کے مختلف شہروں کرمان 'پٹاور اور شنوران و فیرون قابض ہو گئے۔ داجہ اجمیر کے ایک رشتہ دار نے جو لاہور کا راجہ تھا ان افغانوں کے فقتے کو دبانے کا ارادہ کیا اور اپنے ایک ایم رکو مع بزار مواروں کے ان کی سرکون کے لیے دوانہ کیا۔ افغان اس لگر کے مقالے پر نظے اور انہوں نے چشر ہندو سواروں کو تی کر کے اس لگر کے مقالے پر نظے اور انہوں نے جشر ہندو سواروں کو تی کر کے اس لگر کو گئے۔ دروں کے ان کی مرکون کے لیے دوانہ کیا۔ اور پانچ بزار بیادہ سیابیوں کے ساتھ افغانوں کی مدد کرنا اپنا فرض سیجھا اور ہوار برا رہا ہوں کا ایک سرزنش کے لیے دوانہ کیا۔ ان ان کی مدد کے باتھ دی ان ان کی مدد کے باتھ میں سر لاائی کو اور کا کل کے مسلمانوں نے افغانوں کی مدد کرنا اپنا فرض سیجھا اور ہوار ہوا ہوار کیا کہ کے مسلمانوں کے افغانوں کی مدد کرنا اپنا فرض سیجھا اور ہوار ہوار کا بارہ ہور کا بارہ ہور کو بران سیابیوں کا ایک نظر کی بازار گرم کر رہا۔ بنا فرم ہور کی بازار گرم کر رہا۔ بنا فرم کی بران کی مدد کے بائی ہور کے بائی ہور کی ہور کی بران کی ہور کی کا بران کرنے ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کی کہور کی ہور کیا گئی ہور کیا ہور

جب برسات کا زمانہ آیا تو دریائے ٹیلاب (ٹیاب سے مراد دریائے انگ یا سندہ ہے) کا سیاب وکھ کر اہل بند لڑائی کے بتیے کا خیال کے بغیر اپنے ملک کی طرف لوٹ گئے اور ای طرح کائل اور نظی کے مسلمانوں نے بھی اپنے وطنوں کو مراجعت کی۔ کائل اور نظی کے ہاشندوں سے جب کمی ان کا کوئی ہم وطن سے بوچھتا کہ کو مستان نے کم سلمانوں پر کیا گزری تو وہ جواب وسیتے کہ ان کے ملک کو کو مستان نے کہ ان افغانستان کو مورک کو ان افغانستان دفورہ لیے مواجعت کی اور سائی نسین ویتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ای بناء پر کو مستان کے مسلمانوں کو بٹھان کتے ہیں۔ اس کی وجہ شمید معلم مسلمانوں کو بٹھان کتے ہیں۔ اس کی وجہ شمید معلم نہ ہو گئی اگر ہی نظام بالو باز ہوئی۔ اس لیے ایل نہ ہو گئی اگر ہوئی نے اللہ بوئی۔ اس لیے ایل نہ ہو گئی ان کی قوائد اعلم بالوہ ا

اس دو ران ہیں ہندہ کھروں اور لاہور کے راج کے در ممان بجائے دو تی کے رفیش پیدا ہو گئی اس وج سے کھر قوم نے قوم انفان

حدو تی اور ممیل طاب پیدا کرلیا۔ اس پر راجہ لاہور نے مجی افغانوں سے لڑائی بند کر دی اور ان سے صلح کر کے ملفان کے چند گاؤں

ان کو دیئے۔ فیموں کو جو افغانوں کی عدد سے ای جنگل میں آباد تھے اس شرط پر افغانوں کی می مراعات دیں کہ دو افغانوں کے ساتھ ٹل کر
مسلمانوں کے مقالمج میں سرحد کی تفاظت کریں۔ افغانوں نے بٹاور کے کوستان میں ایک حصار کھیچا اور اس کا نام "خیبر" رکھا۔ اور
مسلمانوں کے ملک پر ایسے قابض ہوئے کہ آل سامان کے عمد حکومت میں سامانی لفٹر کو بھی انہوں نے لاہور تک نہ تو تینے دہا ہی بنا پر
سامانی لفٹر کی لوث مار آخر تک بیشہ شدھ اور بھائٹ ("بھائد" کی امل" بھائی" سعلوم ہوتی ہے۔ اس نام کا ایک مقام مکن کے قریب قما کی طرف
ری ہے۔ دوہ سے وہ مخصوص کوستائی سلما مراد ہے جو لہائی میں بچور ("بجور" ہے چڑال اور دریائے کامل کار مہائی علا ہوا ہے۔ جب فرنی کی حکومت
ری سے۔ دوہ سے وہ مخصوص کوستائی سلما مراد ہے جو لہائی میں بچور ان بھرار کے قریب تک پاکستان کی مدود میں پہلے ہوئے تھے۔ ان کا کار
ایک سے مراد ریاست قات کا طاق ہے اور خوال کی اصاف قید کر کے گیا۔

جب افغانوں نے یہ دیکھا کہ الپتگین سے چیزکارا حاصل کرنے کی کوئی راہ نہیں تو انہوں نے راجہ جے یال سے الپتگین کامقابلہ کرنے

ك ليدد جايى بي يال في اس خيال ك بيش نظر كه بندوستان كي فوج مردى كي وجد س مرحدي مقامات ير بيشه قيام سي كر عتى اس سلط میں جماعنہ کے راجہ سے مشورہ کیا۔ اس نے جو رائے دی اس کے مطابق ایک ایسے شخص کو جو افغانوں میں سے معتبراور قائل ا متاد مخص تھا اور جس کا نام سیخ حمید تھا اس ملک کا امیر مقرر کیا۔ شیخ حمید نے لمفان اور ملمان کو اینے قبضے میں کیا اور ہر مقام پر ایک ایک

جلد اول

حاکم بطور اپنے نائب کے مقرر کیا اور ای زمانے سے افغانوں میں حکومت اور سلطنت کا سلسلہ شروع ہوا۔

التگین کی وفات کے بعد اس کا جائشین سبتگین ہوا۔ شیخ حمید نے سبتگین کی مخالفت کو مناسب نہ سمجھا اور اسے یہ پیغام بھیجا کہ ہم ملمان ندب اسلام کے بیرد ہونے کی وجہ سے ایک ہیں۔ اس لیے بادشاہ کو جاہیے کہ اس طبقے (یعنی افغانوں) کو اپنا سمجھ اور جب (بمجی)

مطمانوں کی فوج بندوستان میر چرهائی کرے تو اس کا نشکر (یعنی سینتین کا) کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے اور اس جماعت کو کوئی نقصان نہ بنجائے۔ سکتین نے بھی مصلحت وقت کے پیش نظر شخ حمد کی درخواست قبول کر لی اور جب راجہ بے پال پر فتح پائی تو افغانوں کی بہت فاطر تواضع کی اور ملمان کے اکثر جھے ان کو عطا کے۔ لیکن سکبتگین کے بیٹے سلطان محمود نے اپنے باپ کے بر عکس عمل کیا۔ اس نے بیٹ انغانوں کو سر گوں اور مغلوب رکھا۔ ان میں ہے جو سرکش تھے اسیں قتل کیا اور جو اطاعت شعار تھے ان سے ملازموں کا ساسلوک کیا۔ مقاله اول

تذكره سلاطين لاهور

جن کو ''سلاطین غزنوبیہ''بھی کماجا تاہے

# اميرناصرالدين سبكتكين

اگرچہ امیر ناصر الدین کی فوحات کا سیاب دریائے شدھ سے آگے نہیں پڑھا اور بھی اس کی حکومت بنجاب تک نمیں پنجی ' اہم بعض مور نعین نے اے سلاطین لاہور کی فہرت میں ثابل کیا ہے۔ الپتگین کے حالات

تمام مور نیمین یہ کتے ہیں کہ سبکتگین دراصل الپتگین کاغلام ترکی نژاد قعا۔ سامانی حکومت کے عمد میں الپتگین خراسان کا حاکم مقرر ہوا

تیں۔ پچھ ہی عرصے میں اس نے اپنی حکومت کو پوری طرح قوی بنالیا اور (عمل) غلبہ حاصل کرلیا۔ جب عبد الملک کا انقال ہوا تو امرائے

. خارا نے البتكين كى باس ايك قاصد بھيجا اور يه وريافت كياكه آل سلان ميں اب كونسا مخص حكومت كرنے كا الل يه؟ البتكين نے جواب دیا کہ منصور بن عبد الملک امجمی نوجوان ہے۔ للذا اس کام کے لیے اس کے پیچاہے زیادہ اور کوئی موزوں نہیں' لیکن اس سے قبل

ک قاصد البتكين كاجواب لے كرواليس لونا امرائ سلطنت نے اتفاق رائے سے منصور كو تخت پر بنھاديا۔ منصور نے حکومت کی باگ ڈور ہاتھ میں لیتے ہی الپتگین کو بخارا میں طلب کیا اپتگین ڈر گیا۔ (کیونکہ وہ منصور کو حکومت کا اہل نہ سمجھنے

ُن رائے وے چکا تھا۔) لیکن اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے ہجائے وہ منصور کے دائرہ اطاعت سے نکل گیا اور علم سرکشی بلند کیا۔ ادا اء میں وہ تین ہزار مواروں کو لے کر جو اس کے غلام تھے خراسان سے فرننی کی طرف روانہ ہوا اور غزنی کو فتح کر کے اپنی حکومت

مستقل طور پر قائم کرلی جب منصور نے دیکھا کہ خراسان خالی ہے تو اس نے وہاں کی حکومت ابو الحن محمد بن ابراہیم بجوری کو دے ی نیز و تین بار اپنگین کے مقابلے پر اپنا لنگر بھیجا کین ہربار اپنگین کو فتح ہوئی اور منصور کی فوج شکست کھا کر وشمن کے سامنے سے

آمِ اِنَّهُ مُتُونَى كَ قُول كَهُ مطابق البَّكِين نے پندرہ (۱۵) سال تك ہمت و اقبال مندى سے حكومت كي اس عرصے ميں اس سے سپہ ۱۷٪ سَبَتَكِين فَ لَى بار ہندوؤں سے جماد كيا اور ہربار ان كے مقالم پر كاميابي حاصل كى- ٣٦٥ ه ميں البنگين كا انقال ہوا اور اس كامينا ا اسحال سبتلین کے ساتھ مغارا روانہ ہوا۔

امیر منسور نے فو نیں کی حکومت اگرچہ ظاہری طور پر ابو اسحاق کو سونپ رکھی تھی لیکن امور سلطنت کے تمام اہم کام سبکتگین کی رائے ت أجام إن النن حقيقت من حومت اي كم باته من ري-

بند نل و منے میں ابو اسحال کا انتقال ہو کیا۔ غز نمیں کے امیروں اور ارکان سلطنت نے سکیٹین کے چرب پر اقبال و فتح مندی کے آثار

، بیر سسر ۱۳۱۰ میر شارات اینا مستقل باد شاه تسلیم کر لیا اور البشکین کی بینی ابو اسحال کی بمن) سے اس کی شادی کر دی- البشکین نے (اپنے مه الله منت مین مدل اور انصاف کی ترویج میں بڑا حصہ لیا اور ظلم و تعدی کی سخ کن میں کوئی وقیقه انصانه رکھا۔ امراء شرفاء اور ار کان المات بالمرت المرت في مم بانيال اور عما قبل ليس اور ان كه ولول ميں اپني محبت اور جهانداري كي قابليت كا سكه ،شايا-

مبتثين ك ابتدائي حالات

مدم و في و خالي في الله المنهان المران " من مبتلين ك ابتدائي حالات اس طرح لك بين كد ايك موارًا جس كانام

کے آثار دیکھ کر اسے اپنے خاص لوگوں کے طلقے میں شامل کر لیا۔ غزنی کی جنگ میں اسے لشکر کا امیرالا مراء بنایا اور اپنی طرف سے و کیل مطلق قرار دیا۔ خد کورو مورخ (جو زجانی) سبکتین کے نسب کی باہت لکھتا ہے کہ سے ایران کے بادشاہ یزد چرد کی نسل سے ہے جس کی تفسیل درخ ذیل کی جاتی ہے۔

ستكين كأعهد حكومت

ب بلنگین نے عمان حکومت سنبھال تو بت اسرقی خراسان کا ایک شن کے قلعے پر طفانام کے ایک شخص نے قبعنہ کر لیا لیکن اس شخص ئ ایک دشمن جس کا نام یاتور تھا اس پر حملہ کر کے اس قطع سے باہر نکال دیا۔ طفائے امیر سکتگین کی خدمت میں اس مضمون کی ورخوات پیش کی اگر امیرا و شمن کے مقابلے میں میری مدو فرمائی اور میں قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجر تمام عمر خدمت گاروں اور خران گزاروں کی طرح اطاعت کے دائرے سے قدم باہر نہ رکھوں گا۔ امیرنے اس درخواست کو منظور کر لیا اور پاتور پر لظکر شی کر کے اسے شکست دی اور طفا کو اس کی حکمرانی واپس ولوا دی ' کیکن طفانے احسان فراموشی کی اور اپنے وعدے کے ایفا میں ٹال مول کرتا رہا، جب امیر سبکتگین نے یہ دیکھا کہ طفاکی ہربات اور ہر عمل میں تمراور فریب کاری نظر آتی ہے تو اس نے ایک دن شکار گا، یں اجب کہ دونوں کی ملاقات ہوئی) طفاے ایک ایسے امرکے بارے میں بازیرس کی جس کے ابفاء کا دہ وصدہ کرچکا تھا۔ طفانے اس کے :واب میں کچھ ناشائستہ کلمات کے اور کلوار تھینج کر امیر سبھٹین کے ہاتھ پر ایک کاری زخم لگایا۔ امیرنے ای زخمی ہاتھ ہے اس پر کلوار کا ا یک دار کیا اور چاہتا تھا کہ دوسرے وار میں اس بدمعاش اور فریب پیشہ انسان کو بیشہ کے لیے ختم کر دے کہ دونوں اینی سبتگین اور هفنا) کی وجوں نے ایک دو سرے پر تملہ کر دیا اور ہنگامہ بیا ہو گیا۔ طفا کو اس افرا تفری میں جان بیچانے کا موقع مل گیا اور وہ کرایتے کی طرف بھاک گیا۔ اس مرکش کے بھائنے کے بعد قلعہ امیر بمثلین کے ہاتھ آگیا۔ اس قلعے کی دستیابی سے سمبتلین کو جہال اور بہت سے فائد ہوئے وہاں ایک میہ فاکدہ بھی ہوا کہ اس کی ابو الفتح سے ملاقات ہو گئی۔ ابو الفتح مختلف فنون کا ماہر کال اور خصوصاً فن اللہ یدازی اور كتابت ميں اپني مثال آپ تھا، وہ حقیقت میں پاتور (جے امیر سبتقین نے طفا كي درخواست پر شكت دى تھي) كامير ختى تھا اور اس ك ا خراج کے بعد بہت میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ امیر سبتگین کو جب اس فاضل محض کے حلات کا علم ہوا تو اس باکمال اور قامل قدر الل فن کو این باریانی سے نوازا اور اس کی نیافت اور اہلیت کے مطابق اسے طرح طرح کی عمایوں اور مهمانیوں سے سرفراز کیا نیز اے عمدہ انشاء پر متمکن کیا ابو الفتح سلطان محمود کے ابتدائی زمانے تک اس عمدے کے فرائض انجام دیتا رہا۔ بعد ازاں سلطان سے کس بات یر رنجیدہ ہو کراس ملازمت سے علیحدہ ہو گیا اور ترکستان چلا گیا۔

قصرار پر کشکر کشی

52 ہے یال سے معرکہ آرائی راجہ اسبال کا بینا راجہ بے پال جو برہمن قوم سے تعلق ر کھنا تھا اور جس کی سلطنت سمرہند سے کمفان تک اور کشیر سے ملتان تکہ

بیلی ہو کی تھی اس زمانے میں قلعہ بٹھنڈہ میں مقیم تھا تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکے۔ اس راجہ نے جب دیکھا ک مسلمان حملہ آوروں کا ارادہ اب اس کی سلطنت حاصل کرناہے تو اس نے پریثان ہو کر ان غیر ملکی حملہ آوروں کی پورش کو رو کئے کا تہے ئیا اور کوہ بیکر ہاتھیوں اور بمادر سپاہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کی سلطنت کی طرف بڑھا (اس کے جواب میں) امیر سبتگیر نے بھی اپنائشکر تیار کیااور اس کے مقابلے کے لیے غزنیں سے روانہ ہوا۔ ملمان کی سمرحد پر دونوں فرمان رواؤں میں آمنا سامنا ہوا اور کخ

جلد اوإ

روز تک مسلسل لڑائی جاری رہی۔ اس معرکے میں سلطان محمود (غزنوی) نے باوجود کم ننی کے اپنی مبادری کے ایسے جو ہر دکھائے کہ ان کی مثال مشکل سے مل سکتی ہے۔ یہ لڑائی چند روز تک کچھ اس طرح ہوتی رہی کہ فاتح اور مفتوح کی تمیز کرنا د شوار تھی. ا یک دن ایک گروہ نے سلطان محمود سے جاکر کما کہ راجہ ہے پال کی فوج جمال مقیم ہے وہاں قریب بی ایک چشمہ ہے جس کی خاصیت یہ ب که اگر اس میں تھوڑی می نجاست وال دی جائے تو آندھی کے تیز تھیٹروں' بادل کی گرج اور بھلی کی چیک دیک سے فوراً ایک طوفان

برپا ہو جاتا ہے۔ (بیرین کر) سلطان محمود نے تھم دیا کہ فوراً اس چیشے میں تھوڑی سے نجاست ڈال دی جائے۔ فوراً تھم سلطان کی تقبیل کی

کئی۔ نجاست جو نئی چیٹے میں بڑی آسمان پر انتعائی گھرے باول چھا گئے۔ باول کی گھن گرج اور بجل کی چیک کڑک ہے میدان کا روار میں نیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ لنکر کے تمام مگوڑے اور بار برداری کے دیگر جانور ہوا میں انتمائی محمندک پیدا ہو جانے کی وجہ سے باا سبو گئے افکریوں کے بدن مردی کی شدت سے مخمر کر رہ گئے اور ہر فرد نقل و حرکت سے معدور ہو گیا۔ اس عالم میں ہر افکری فیاد و زاری کرنے لگا اور جے پال کے نشکر میں ماتم بیا ہو گیا۔ ، اج بے پال نے جب یہ دیکھا کہ اس آسانی مصبت ہے چینکارے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے چند قابل اعتبار ایلیوں کو امیر بنٹین کی خدمت میں روانہ کیا اور (ان کی معرفت) صلح کی درخواست کی۔ جس میں یہ شرط رکھی کہ اگر سبکتین اس وقت جنگ بند کر · - تَ بَالَ اپْ مَلَكَ مِن اس كا ( یعنی سَبَتَلین كا) حَم **چلائے گا اور اے كو، پیکر ہاتھیوں کی بچھ قطاریں اور چند میش قیت تحفے** بطور ندران ، که نیز ہر سال خراج اور جزیبہ کی رقم باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا۔ امیر سیکٹین نے انسانی بعدردی کے بیش نظر اس ، رخوات صلح کو منظور کر لینا چاہا لیکن سلطان محود نے اختلاف کیا جس کی وجہ سے صلح نامے کی سحیل میں تھوڑی می تاخیر ہوئی۔ اس ب بنیا سنا کی سمجد دار الیمی سلطان محود کی خدمت میں بھیجا۔ اس الیمی نے راجہ کا پیغام دیا کہ "ابھی آپ اہل بند اور خاص طور پر رانبوتاں کی جہالت اور تعصب کی حقیقت سے بوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اس قوم کی جہالت اور بے فکری اس حد تک بینج چک ہے

ا ين الله الله عيبت إلى على اور اس في محكارا عاصل كرف كاكوني ذريعه شين ربتا) تويد آخر كار مجور بوكريد قدم الفات یں اسابا تنام مال و اسباب اور بیش قیت اثبیاء مایوس ہو کر آگ کی نذر کر دیتے میں اور اس فغل کو اپنی آخرت کی بہودی تصور کرتے یں اللیا آراں کے بعد بھی اپنی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوئی راہ نظر شیں آتی تو اپنے قدیم رواج کے مطابق اپنی عورتوں اور حرام ۱۰۰ با جمی نذر آتش لرویت میں اور پھر جب میہ ویکھتے میں کہ ان کے پاس ونیاوی مال و متاع کھے نہیں رہا۔ تو پھر یہ وشن سے ن و ست معرار آرائی لاتے میں اور اس معرے میں اپنے آپ کو بالکل فٹاکر ویتے میں اور سوائے مٹی کے ان کا نام و نشان کچھ باتی

کیں بہتا اب ان بی میبیت اس مد تل پنج چکل ہے کہ اپنی پرانے وستور کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ کو ان کی تاہی و بریادی ہی منه ب تا نیا اور در بعد یی ب لد أب صلح لا سام من كواینا منون بنائيس "سلطان محود نے دب بد باتیں سلی تو اے ہندوؤں پٹن کرے۔ بے پال نے اپنی حکومت کے ایک معتبر رکن "دولٹ" کو اس نذرانے کے موض امیر سبتین کے پاس گردی رکھا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر لاہور آیا کہ حسب شرط صلح ہاتھی اور درہم ان کے حوالے کرے۔ لاہور پنجی کر بے پال نے بد عمدی کی اور ان مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور کما کہ جب تک امیر سبتین میرے سردار "دولت" کو واپس نہ کرے کا میں ان مسلمانوں کو قید میں رکھوں گا۔

، ور میں نکھتے ہیں کہ اس زمانے ہیں ہندو راجاؤں کے وربار کا یہ وستور تھا کہ ملک کے عاقل اور فٹیم برہمن راجہ کی وائن طرف اور عمتی اس معاملہ ور چیش ہوتا تو یہ درباری راجہ کو اپنے مشورے دیا کرتے تھے، چہائجہ ااس معاملہ ور چیش ہوتا تو یہ درباری راجہ کو اپنے مشورے دیا کرتے تھے، چہائجہ ااس سنے پہنو اور اس کا یہ فضل انتمائی نامناسب ب راجہ کی ماجہ کی اور بائمیں دونوں طرف سے بلانقال ایک ہی آواز بلند ہوئی اور سب نے یہ کما کہ ایسے طاقور وحمّن سے وعدہ طائق کرنا احتیاط اور ما معائب از ل ہوں کہ مات اور کم کی بالک طاف ہے کمیں ایسانہ ہو کہ یہ یہ عمدی ہوارے لیے جاتی و بربادی کا باعث ہوا ور ہم پر وہ مصاب نائل ہوں کہ بایم میں ہمارے کہ ہم اس ترک (یعنی امیر سیکٹین) ہے جس کا خوف ہمارہ و خواس جمعی کے ولوں پر جیفا ہوا ہے ' برعمدی کر کے جنگ نہ کریں اور خدا کے بندوں کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے بارہ وجو ہوں اس جمی کے ولوں پر جیفا ہوا ہے ' برعمدی کر کے جنگ نہ کریں اور خدا کے بندوں کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے بارہ وجو دو اس مجمی کے ولوں پر جیفا ہوا ہے' برعمدی کر کے جنگ نہ کریں اور خدا کے بندوں کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے بارہ وجو دو اس میں کے اور اس میا گانے اس اس اس کے درباریوں کے مرباریوں کے دور اس میال قائل استانہ سمجما اور اتی ضد ہر اڑا رہا۔

#### <u>ہے پال کی شکست</u>

جلد اول کے بعد امیر ناصر الدین نے اپنے ایک مردار کو دو ہزار سواروں کے ساتھ پٹاور میں چھوڑا اور اس علاقے کے آس پاس کے افغانی اور خلجی صحرا نشینوں کو بھی مطبع کر تا ہوا واپس غرنی پہنچا۔

امیرنوح سے ملاقات

بیان کر کے مدد کی در خواست کرے۔ سبکتین آل سلمان کی بیچار گی کی داستان من کر اپنی غیرت کی وج سے سخت بے جین ہوا اور اس ب

چین کے عالم میں فوراً ماوراء النمر کی طرف روانہ ہو گیا- امیر نوح مقام سرخس تک سبتگین کے استقبال کے لیے آیا- اگرچہ ملاقات ہے

پیلے سکتٹین امیرنوج سے کملوا چکا تھا کہ اے (یعنی سکتٹین کو) بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے گھوڑے سے اتر کر امیرنوخ کا رکاب کو

بوسہ دینے کی خدمت میں معاف رکھا جائے اور امیرنوح نے اس بات کو مان بھی لیا تھا لیکن جو نمی دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور سَبَتَعَيْن نے امیر نوٹ کے چرے پر نگاہ ڈالی تو بادشائ رعب داب سے وہ کچھ الیا مجبور ہوا کہ وہ ب افتیار اپنے گھوڑے سے اثر پڑا اور امیر نوح کی ر کاب کو بوسہ دیا- امیر نوح نے بھی بری خوتی اور عزت افزائی کے ساتھ سبکتگین کو گلے سے لگایا- ان دونوں امیروں کی ملا قات سے تمام

دیکھنے والے بہت خوش ہوئے اور ان سب پر اس خوشی کا خاص اثر ہوا۔ ان دونوں میں سیربزی پرلطف اور دلجیپ ملاقات تھی۔ مختصر یہ ک جب بات چیت' خاطرو مدارات سے فراغت ہوئی تو اصل معاملہ ورمیان میں آیا اور امور سلطنت کے بارے میں بات چیت ہوئی اور ، شمنوں کے دفعے کی تدابیر پر ملاح و مشورہ ہونے لگا۔ آخر کار میں طے پلا کہ سکتگین واپس غزنی جائے اور ایک لشکر جرار تیار کرے۔ اس ب بعد امیر نون نے سبکتگین اس کی اولاد اور متعلقین کو طرح طرح کی بیش بها خلحتوں اور نوازشوں کے ساتھ رخصت کیا اور خود نشکر کشی

ارادہ کر کے بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ ابو علی ہمجوری کی پریشانی جب ابو علی بجوری کو جس کے پاس فائق پناہ گزین تھا۔ اس تمام معاملے کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے امیروں

وزوں سے مشورہ کیا کہ اگر کوئی مصیبت پیش آئے تو کمال اور نمس والی ملک کے پاس مدد کی ورخواست لے کر جانا چاہیے ان لوگوں ۔ یہ مشورہ دیا کہ فخر الدولہ ویلمی سے میل طاب پیدا کرنا چاہیے اور اس کی دوئی پر تکمیہ کرنا چاہیے۔ ابوعلی بمجوری نے جعفر ذوالقرنین ا کہ جمان فاعلیم مقمر کیا اور خراسان و ترکستان کی وہ میش قیمت اور گراں قدر اشیاء جو مل سکیں فخرالدولہ ویلمی اور اس کے وزیر کے لیے البور تنف ارسال لیس اور یوں ان سے دوئی پیدا کر کے آمد و رفت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس دوران میں امیر سبتگین (لشکر لے کر) ملخ بہنجا

اور امیر نوئے بھی خارا سے روانہ ہو کر وہاں اس سے جاملا، جب فائق اور ابو علی ہمجوری کو ان کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھی ایک لشکر جرار ا معرک آرائی کے لیے نظے اس لنگر میں دارا بن عمس المعانی اور قانوس بن دشم مرجمی جو فخرالدولہ کی طرف ہے ان کی مدد کے كيدد جار موارون ك ماته أك بوك تق شال تقر.

امیرابو ملی ہمجوری ہے جنگ امیر سبتگین نے ایک وسیع میدان جنگ کے لیے متنب کیااور میٹ اور میسرہ کو سپاہوں سے آراستہ کر کے خود امیر نوح اور اپنے بیٹے

لمطان مجمود کے ماقد فوج کے درمیان کونا ہو کیا جب دونوں جانب صف آرائی ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی تو ابو علی ہمجوری کا محملة اور نند وامیر آن نے وونوں وستوں پر خالب آیا اس طرن امیر نوخ کے لشکر کے قدم اکمڑنے لگے۔ مین ممکن تھا کہ بنا بنایا کام گز باتا کہ ایک الم الله الله الله الله على المجوري له قاب الله بينة الله أنها الورد بيد وونون صغول كيدر مبان أما قواي سركو يختب في طرف وزیروں نے جب بیا عالم دیکھا تو وہ میہ سمجھ کر کہ این قابوس نے تھا ہی غداری نہ کی ہوگی بلکہ لشکر کا ایک بڑا حصد اس کے ساتھ ہو گا۔ خت پریٹان ہوئے اور مایوس ہو کر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ امیر نام رالدین نے جب و شمن کے لشکر کی میر پریٹانی دیکھی تو اس نے اپنے لشکر کے چیدہ مبادروں کے ایک وستے کو ساتھ لے کر دشمن پر تملہ کر دیا۔ تراسانی لشکر اس زبردست تھنے ہے ہو اس ہو کیا اور سامنے کی طرف بھاگ نگا: سلطان محمود نے ان بھاگئے والوں کا چھپا کیا ان میں سے بیشتر کو قبل کیا اور جو بال بچ انہیں قید کر ایا۔ یہ بد نصیب بھاگئے والے جنوں نے اپنے آقا کے ساتھ نمک ترامی کی تھی۔ اس قدر مال و اسباب اور اسلحہ و فیرہ چھوڑ کر بھاگ کہ اگر اس کا دسواں حصد بھی اپنی عزت بچانے میں صرف کرتے تو زمانے کی مشکلات سے ہیشہ بیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے۔

جب فائن اور امیر ابوعلی بجوری نیشاپورکی طرف فرار ہو گئے تو امیر نوح نے سبتھین کو "نامر الدین" کا خطاب ریا اور اس کے فرزند

علطان محمود کو "میف الدولہ" کا لقب عطاکر کے ابو علی بجوری کی بجائے امیر الامراء مقرر کیا اور خود کامیاب اور کامران بخارا کی طرف

روانہ ہوا۔ جب امیر نامر الدین اور سلطان محمود برخی آن بان اور شان و شوکت سے نیشاپور کی طرف روانہ ہوئے تو فائن اور ابوعل

بجوری بد حواس ہو کر جرجان بھاگ گئے اور فخر الدولہ ویلی کے ہاں بناہ گزین ہوئے۔ جب امیر نامر الدین فرنی کو روانہ ہو گیا اور اسطان

محمود شما نیشا پور می میں رہ گیا تو ابو علی بجوری اور فائن نے موقع کو فئیست سمجھا اور اس سے پہلے کہ امیر نوح اور امیر نامر الدین کی

مرف سے سلطان محمود کو بدد پنچے اس پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمود کو فکست ہوتی اور ان دونوں نے تمام مال و اسباب اپنے قبضے میں کر لیا

اسباب امیر نامر الدین نے یہ الموس ناک اور جران کن خبر نی تو وہ فوراً ایک زردست نظر تیار کرے غیشاپور کی طرف روانہ ہو گیا۔ موسی کے قریب امیر نامر الدین اور فائن اور امیر ابو علی کا آمنا سامنا ہوا دونوں لئکروں میں بھگ شروع ہوگی۔ ابھی طرف کے دوبر پوری

مروز ایک زردست فوج کے چا آ دہا ہے۔ اب امیر ابو علی بجوری نے امیر نامر الدین نے اس محمود کی دونوں وستوں کو قلب لئکر سے مانی دائل میا۔ تعلی فوج کی دونوں وستوں کو قلب لئکر سے میا کہ وران کی خبری موری کے اسبر ابو علی بھوری کے اسبر ابو علی بھوری نے امیر الدین کے دونوں وستوں کو قلب لئکر ہو میار الدین نے اس محمل کو بوری جراب امیر نامر الدین نے اس محمل کو بوری جراب امیر نامر الدین کے موری دونوں وستوں کو قلب لئکر ہو گیا ہوا وسمی کوری نے اس محمل کو بوری جوری اور کیلی بھوری کے ویک بھوری کے اور کیل مورث شری کی خبری ہو گئی ہوری کو اور معمود کے دونوں وستوں کو قلب المیر ابوری کے درمیان ایک قلع میں جاکم کوری کے اور معمود کے دونوں مجل کوری کے اسبر ابوری کے معمود کے دونوں وسوں کو قلب امیر ابوری کے اسبر ابوری کی میاری کرتے ہوئی دوری کی ہوری کرتے اسبر ابوری کی میار کرتے ہوئی کوری کے اسبر کرتے ہوئی دوری دوری کی میار کرتے ہوئی کرتے اسبر کرتے ہوئی کرتے کرتے ہوئی کرتے کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے

اس رک سے بعد امیر جین سے بڑے ارام اور اسیمان سے ساتھ سوست ی اور جین راہ ان میں می سرب ہے۔ سب استعمال فریا۔ وفات کے بعد اس کے جم کو تابوت میں رکھ کر غرنی لایا گیا اور وہیں پرو خاک کیا گیا۔ مبتلگین نے ہیں سال تک فربازوائی کی اور اس کے بعد اس کی اولاد میں سے چودہ (۱۳) افراد نے باری باری مند حکومت منبعال اور وہ لاہور اور اس کے اطراف پر قابض رہے۔ ابو العباس فقل این احمد اسفوائی سبتھین کا وزیر تھاجو حکومت و سلطنت کے امور انتظام' رعایا کی خرگیری' ہیاہ و لنگر کی در تی مخرض ہر معالمے میں بوری ممارت رکھتا تھا۔

#### ايك عجيب وغريب واقعه

"جامع الکلات" میں لکھا ہے کہ نیٹا پور میں جب امیرناصرالدین الہنگین کی طازمت میں تھا تو اس کے پاس صرف ایک طوڑا تھا اور وہ تمام دن ای گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں گھوا کر تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ویکھا کہ ایک ہوئی مع اپنے نجے کے جنگل میں چر رہی ہے۔ سہنگین نے اسے دیکھتے ہی گھوڑے کو دو ٹرایا اور ہم ٹی کے نیچ کو کیڑلیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بائدھ کر اس نے اس بچے کو اپنی ڈین سے باغدھ دیا اور شرکی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ بچھ ہی دور گیا ہو گا کہ اس نے مزکر پیچھے کی طرف ریکھا تو معلوم ہوا کہ وہ برنی بچھے بچھے جلی آ رہی ہے اور اس کی صورت اور حرکات سے پریٹائی اور رنے کا اظمار ہو رہا ہے نیا مار کھے کر جسٹین جلد اول .

کو اس بے زبان جانور پر بہت رحم آیا اور اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی اپنے بچے کی رہائی ہے بہت خوش ہوئی اور (یچے کو ہمراہ لے کر) جنگل کی طرف روانہ ہوئی وہ تھوڑی تھوڑی دور چل کر سبکتگین کی طرف مزمو کرد کھیے لیتی تھی جیسے اپنی خوشی کا اظهار کر رہی ہو۔ جى دن كابيد واقعه ہے اى رات كو سبكتين نے خواب ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو ويكھا- انهوں نے فرمايا- "اے ناصرالدين تو نے ایک بے زبان جانور پر جو رحم کیا ہے وہ خداوند تعالی کی درگاہ میں بہت مقبول ہوا ہے۔ الندا اس کے صلے میں تجھے چاہیے کہ یمی طریق اختار کرے اور بھی رحم کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے کیونکہ میہ طریق دین و دنیا کا سمالیہ ہے" ۔۔۔۔ "معاصر الملوک" میں لکھا ہے کہ سلطان محمود نے اپنی جوانی کے ابتدائی زمانے اور باپ کی زندگی میں غزنی میں ایک سرسبزو شاداب باغ لگوایا تھااور اس باغ میں ایک بزی . عد: اور عالی شان محارت تعیر کروائی تھی۔ جب ہہ باغ اور عمارت پوری طرح تیار ہو گئی تو ایک جش عظیم منعقد کیا اور اپنے باپ اور دو سرے ارکان سلطنت کو اس باغ میں مدعو کیا امیرناصرالدین نے اس باغ اور عمارت کو دیکھا تو سلطان محمود ہے کہا۔ ''اے بیٹے اگر چہ پیے باغ اور یه ممارت بت خوبصورت میں کیکن ایک چیزی تو تمهارے ملازم بھی بنا سکتے ہیں۔ بادشاہوں کی شان و شوکت کا یہ نقاضا ہے کہ وہ ائی ممارت کی بنیاد ذالیں جس کی مثال پیدا نہ کی جا سکے۔" محمود نے بڑے ادب سے بوچھا۔"وہ کون می ممارت ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔" سبکتگین نے جواب دیا۔ "اس ممارت سے مراد اہل علم کے دل ہیں۔ اس گھر کی زمین میں اگر تم این محبت اور احسان کے 🕏 بوؤ گ اور وہ بار آور ہوں گے تو ان کے پھل ایسے ہوں گے جن کے چکھنے ہے تہیں دین و دنیا کی سعاوت کی لذت ملے گی- اور تمهارا نیک نام روز حشر تک زندہ رہے گا۔ سبتكين كاانقال

" تزبمه سمینی" ( یعنی مشهور تاریخ سمینی) میں لکھا ہے کہ سبکتگین نے اپنی وفات سے چند روز قبل ایک دن شخ ابوالفتح سے روران گفتگو یں کہا۔ "ہم انسان نازل شدہ مصائب کو دور کرنے کی تدامیر اور لاحق شدہ امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے سوچے رہتے ہیں۔ يد ان بي بات ب جيد كد قصاب س بعيزكواس كم بال كترف ك لي بيل مرتبد زمين ير بكتا اور إس ك باؤل مضرف س بانده و بنا ب بھیز اپنے اور ایک نی اور جیب مصیبت و کم کر زندگی سے مایوس ہو جاتی ہے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے الکین تصاب ا پنا کام ے فارغ ہو کر اے آزاد چھوڑ دیتا ہے اور وہ خوشی ہے اجھلنے کودنے لگتی ہے۔ وو سری مرتبہ بھر جب تصاب اے پکڑتا ہے تو ٠٠١ يك نك وشبر من جملا مو جاتى ب خوف اور اميد دونون كااسته خيال رجاب العني ده بيد خيال مجى كرتى ب كداست زر كرويا جات اور سائتھ یا امید نبی ہوتی ہے کہ مکنشتہ موقع کی طرح اس بار بھی اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اور جب قصاب (اس کے بال کتر کر) اے أناد الرويتا باتوه بم خوش مو جاتل ب اور خوف كاحماس اس ك ول يه فكل جاتا ب- تيري مرتبه بب قصاب اي والح كرف ئ آیال سے زمین پر کراتا ہے قواس کے ول میں نمی فتم کا خوف شیں ہوتا اور وہ یہ خیال کرتی ہے کہ پہلے کی طرح اس بار بھی تھو ڈی ن ٠ \_ ك إن لي آذادى سلب كي منى به اور كچو محول كے بعد وہ پہلے كي طرح آزاد ہو جائے گي- وہ بے خرى اور ب خونى كے عالم ٹ رئتی ہے اور ای عالم میں اس کے ملکے پر چمری پھیروی جاتی ہے اور وہ وٹیا ہے گزر جاتی ہے۔ ہم انسان بھی چونکہ بیشہ طرح طرح ن الميتون اور التائية امراض مين آئون جالا وقت رجة بين الى لي برميست اور برمرض مين الى ي دبائى كاخيال كرك منظمان : و بوت میں ایمان تل که آخری معیبت ووت کا پیغام لے کر <mark>آتی ہے اور ای غفلت کے عالم میں بمارے ملکے می</mark>ں موت کا پھندا 

### اميراسلعيل بن اميرناصرالدين سبئتگين

جب امير ناصرالدين سَبَعَتَين نے دنیا ہے رحلت کی تو اس وقت چونکہ سیف الدولہ سلطان محمود نیٹنا پور میں مقیم تھا۔ اس نے اس ہ چوہ بھائی امیراسمیل آپ باپ کی نصحت کے مطابق کی میں اس کا جائشیں ہوا۔ امیراسلمیل نے لوگوں کے دان میں اپنی مجت پیدا کے ں بت کوشش کی باب کے جمع کردہ خزانے کو اہل نظر میں فراخ ول سے تقییم کیا اور نظریوں کی دل جو کی اور خاطر داری وری برن طرح کی لیکن باوجود ان عنایتوں اور مهمانیوں کے اہل لفکر میں خود غرضوں کی طبع روز بروز بڑھتی چلی جاتی تھی اور وہ آے دن طرح طرح یے مطالبت کرتے رہتے اور کسی طرح بھی امیر اسلمعیل کے قابو میں نہ آتے تھے. سلطان محود کو نیٹنا پور میں ان معامات ، ملم زوا اور اس نے اپنے جانی کو اس بارے میں افسوس کا ایک خط لکھا۔ محمود نے وہ خط ابو الحمن حموی کے باتھ روانہ کیا اور ساتھ بیدینف رہا۔ "امیر نامرالدین جو ہم سب کے بشت پناہ تھے وہ اس دنیا ہے کوچ کر چکے میں اور ان کے بعد تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے تم میری آ تھیں ہو اور جو پچھ تساری خواہش ہو میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن سلطنت کے قیام اور حکومت کے انظامات کے لیے ت ریدہ اور بختہ کار ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے میر کازی ہے کہ وہ اچھامطالمہ فنم ہو۔ اگر تم میں بیہ صفات ہوتیں ہتر میں تر ے زیادہ کی کی اطاعت کو ترجم نہ ریتا، والد صاحب نے جو تم کو اپنا جائشین مقرر کیا تھا تو اس کا سبب صرف مصلحت وقت اور سلطنت کَ خاظت تعامیری دوری کی وجہ سے یہ امرناگزیر تھا، اب وقت کی مصلحت یہ ہے کہ تم ایچائی اور برائی کے فرق کو سمجھواور اس معالمے پر محنف دل سے غور کرو- انساف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور جو کچھ بلی کا متروکہ ہے اسے شریعت کے مطابق تشیم کرو : غزنی جو بماری عکومت اور رعب داب کا سرچشمہ ہے ' مجھے دے دو تاکہ ملخ و خراسان کو دشمنوں ہے پاک وصاف کر کے تمہارے حوالے کر دوں۔ امیراسعل نے اپنے بھائی کے کہنے کی کوئی برواند کی اور مخالفت پر ڈٹا رہا۔ سلطان محمود نے جب بید دیکھا کہ زبائی نصیحت سے کوئی کام سیس چلنا قواس نے اس مثل پر عمل کیا کہ آخری تنبیہ مارہے،" اور اپنے پچامعزالحق اور اپنے چھوٹے بھائی نصیرالدین کو ساتھ لے کر نیٹایورے فزنی کی طرف روانہ ہوا۔ (امیراسمعیل بھی اپنے لشکر لے کرا بلخ ہے آگے برھے جب دونوں بھائیوں کے لشکر آئے سائے آئے تو محود نے آخری بارید کوشش کی کہ امیراسلعیل جنگ ہے باز رہے اور دونوں بھائیوں میں صلح ہو جائے لیکن اس کوشش کاکوئی تیجہ نہ نکلا اور اسلیل این ضدیر اڑا رہا۔ ملطان محمود نے ناچار اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور اسلیل بھی اپنے سرداروں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ اس نے اپنی فوج کا ہر پہلو بوری طرح درست کر لیا تھااور کوہ پیکر ہاتھی اور اس کے ساتھ تھے ..... دونوں بھائیوں کی افوان میں معرک آرائی ہوئی اور میدان جلک میں فون کی ندیاں برہ حمی - آخر سلطان محمود نے اینے قلب لشکرے نکل کردشن نے ا یک زبروست تملد کیا۔ اس حملے سے فریق خالف کے چھلے جھوٹ گئے۔ سلطان اسلیل کی فوج سریریاؤں رکھ کر بھاگی اور غزنی میں قلعہ بند ہو گئی- سلطان محمود نے ان لوگوں کو عهد و بیان کے بعد قلعہ سے باہر نکالا اور ملک کے خزانے وغیرہ پر قبضہ کیا اور چند قاتل اعتبار اوگوں کو وہاں کا عامل مقرر کر کے خود بلخ کی طرف روانہ ہوا-

اس لڑائی کے چند روز لبعد ایک دن امیراسمنیل اور ملطان محمود ---- رونوں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ادھراد طری ہاتیں کر رہے تھے کہ سلطان محمود نے کسی بملنے سے اس لڑائی کا ذکر چھیڑا، اور اسملیل سے بوچھا۔ "اگر تمہاری قست یاوری کرتی اور تم جیت ہت ہو تھ بج میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔" اسمئیل نے جواب ریا۔ ''میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر بھی فتح نصیب ہوتی تو تمیس ایک قلعے میں نظر

58 بند کر دوں گا اور وہاں تنہیں راحت و آرام کا تمام سامان بم پنچاؤں گا۔۔۔۔ " سلطان محمود کو جب اپنے بھائی کے دل کی بات معلوم ہو گئی۔ تو اس نے لزائی کے اس تذکرے کو ختم کیااور خاموش ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان محمود نے امیرا سلیل کو جرجان کے قلعے میں

جلد أول

نظر بند کر دیا اور اس کے لیے راحت و آرام کا تمام سلمان بھم پہنچایا اور اس طرح امیراسلعیل کا اپنے بھائی کے لیے جو خیال تھاوہ خود اس كى اين حالت ير صادق آيا-

## امين الملت يمين الدوله سلطان محمود غزنوي

50

ننج باد و متلات ابو افعر مشکاتی اور مجلدات ابو الفضل وغیرہ تمام قابل اعتبار کتابیں اس امری شاہد ہیں کہ سلطان محمود کے دربار میں جس قد رشاموان باعلم اور مبادران روز گار جمع تھے اسخے شاید ہی کمی دو مرے بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے ہوں اور سجھنے والے جانتے ہیں کہ ابل علم کا ایبا گروہ بغیر عمایات اور بخشوں کے جمع نہیں ہو سکتا۔ سلطان محمود ہیشہ اہل کمال سے دو تی رفعتا تھا اور ان کو انعام و اگرام سے ملا مال کرتا تھا۔ مقروہ شخواہوں کے علاوہ ہر سال مزید چار لاکھ درہم ان میں تقتیم کرتا تھا اور ہر طرح کی خاطرہ مدارات کرتا تھا۔ ان اوصاف کے باوجود سلطان محمود کے بخیل مشہور ہونے کی بطاہر رو وجوہ نظر آتی ہیں ایک تو فردوی طوی کا قصد اور دو مرب سلطان محمود کا ابنی آخر عمر میں ابنی رعایا اور دولت مندوں سے بلا ضرورت روپید طلب کرنا۔

#### صورت وسیرت ----

مور خین کا بیان ہے کہ سلطان محمود کی صورت نوشمنا اور خوب نہ تھی ایک روز اس نے آئینے میں اپنا چرہ دیکھا تو اپنی بد صورتی ہے بہت رنجیدہ اور پریٹان ہوا۔ اور اپنے وزیرے کہا۔ "مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کر آٹھوں میں روشن آئی ہے ایک میری صورت ہے کہ بنے دیکھ کر شاید دیکھنے والون کو تکلیف ہوتی ہو۔" وزیر نے جواب دیا تماری صورت تو شاید بزاروں میں ایک دیکھا ہو۔ لیکن تماری سیرت سے سموں کو تعلق ہے تم آگر عمرہ سیرت کے حال ہو جاڈ کے اور بیشہ ایسے بی رہو گے تو لوگوں میں تہیں بر دلعزیزی حاصل ہوگی۔" محمود کو اپنے وزیر کی ہے بات بہت پہند آئی اور اس کے کشنے پر عمل کیا۔ (سلطان محمود نے اپنی سیرت کو اس حد شک خوبیر کا مجموعہ بنایا کہ) تمام بادشاہوں سے زیادہ مقبول و محبوب ہوا۔

<u>پدائش</u>

سلطان محمود کی مال ایک زابلی شریف کی بنی تھی۔ ای وجہ سے سلطان کو محمود زالی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان مجمود ۳۵۷ھ میں عاشورہ کی رات کو پیدا ہوئے۔۔۔۔۔۔ کتاب "منهان السراج" میں جو زجائی لکھتا ہے کہ سلطان محمود کی قسست کا ستارہ اور صاحب معلی اللہ علیہ کے طالع مبارک کا ستارہ ایک ہی تھا.

سلطان محمود کے پیدا ہونے ہے ایک گھڑی پہلے اس کے باپ سیکٹین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندرے

جلد اول

ا یک درخت نظا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آگئی۔ سیکٹین کی جب آگھ کھلی تو وہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں موج ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک محف نے آگر محمود کے پیدا ہونے کی خوش خبری سالی۔ پید خبر س کر سکتیکین کو ب انتا خوشی ہوئی۔

اس نے اپنے خواب ہے جس کی ابتداء اور انتہا بت انچھی تھی۔ خوش ہوا اور امیدیں قائم کیں اور اس لڑکے کانام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسا بی ہوا اور یہ افرکا بڑا ہو کر ایک عظیم الثان حکمران بنا اور اس کی سلطنت یمال تک وسیع ہوئی کہ ایک عالم نے اس کے انصاف کے سائے میں آرام اور راحت عاصل کی۔ چنانچہ فردوی شاہنامہ میں بھی ای طرف اشارہ کرتا ہے۔

ای زمانے میں امیر ناصرالدین سبکتگین نے ہندووں کا وہ مشہور بت خانہ جو سودرہ کے کنارے پر واقع تھا مسار کیا اور اس طرح گویا خداوند

باری تعالی کے حضور میں اس الرکے (محمود) کی پیدائش کا شکر بجالایا۔ اور اپنے بیٹے کے طالع کی مدد سے جو بیفیر اسلام کے طالع سے

مطابقت رکھتا تھا بت پر ستوں کے مقالم پر فتح حاصل کی۔

حالات ابتدائے حکومت

جنوس محمودی کے پہلے ہی سال سیستان میں سونے کی ایک کان جو ورخت کی مانند تھی زمین کے اندر نمودار ہوئی جس قدر اس کان کو

حودا جاتا تما سونا نظل آتا تھا يمان تك كد كھودتے كھودتے اس كان كا كھيرا عن (٣) كر مدور ہو كيا يد كان ايك عرص تك باتى رہى يمان تك كد سلطان معود ك زماف مي ايك زلزلد في اس بالكل معدوم كرديا-جب سلطان نے اپنے بھائی امیر اسمیل کی جنگ سے فراغت حاصل کی تو وہ بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ امیر منصور نے خراسان کی امیر الامراء كاستعب جو محمود اور اس كے باپ كا طرہ انتياز تھا اس زمانے ميں بكتوزن كے سپرد كر دیا تھا. سلطان محمود نے اس سلسلے ميں ایک

قاصد امیر منصور کے پاس بخارا روانہ کیا اور اس منصب سے علیحدگی پر اظهار افسوس کیا۔ اس پر منصور نے جواب دیا۔ "میں نے تهمیں بنی تر نه اور برات کا امیر الا مراء مقرر کر ویا ہے۔ بکتو زن چو مگنہ ہمارے خاندان کا قدیم خیر خواہ ہے اس لیے بلاوجہ اس عمدے ہے اے معزول كرنامناسب نهين.

ساطان محمود نے ابو الحن کو بہت سے تیخے تحا کف اور دو سمری چیزوں کے ساتھ امیر منصور کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ "بارشاہ کی دور ا نمی نگ ہے بیجھے ہ تع ہے کہ ہماری دریبے دوئی اور خلوص کی مضبوط بنیاویں بے رقی کی وجہ سے کزور نہ ہو گی اور میرے والد کے حقوق ند مت : و آل سلمان پر میں نظر انداز ند کیے جائیں گے اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے آپس کے رشتہ اخوت و محبت کو توڑ کر فرمانیرداری

کی بنیادوں کو مسمار نہ کر سکے گی۔" جب ابو الحن حموی بخارا پہنچا تو امیر منصور نے اپنی وزارت کی امید دلا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور علطان محمو، کو کوئی جواب نه دیا. (لنذا مجبوراً) اب محمود نے نیٹا پور پر حملہ کیا۔ بکتوزن کو جب اس جملے کا علم ہوا تو وہ خود شرچھوڑ کر نیں نو کیا اور امیر منصور کو ایک ذما کے ذریعے اس کی اطلاع دی۔ امیر منصور نے حقیقت حال سے آگاہ ہوتے ہی فوراً اپی فوخ کو تیار کیا

ا من انی کے نشع میں سم شار ہو کر سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے غیشاپور روانہ ہوا اور سرخس میں جا کر مقیم ہوا-المطان محمود اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ امیر منصور اس کے مقابلے پر کسی طرح نمیں ٹھر سکتا الیکن اس نے بیر مناب نہ

تهما اله الا مان فراه وهي ك واغ سند اپند وامن كو آلوده كرك-اللذاوه نيشا پور كو چهوز كر مرغاب چلاگيا .... اى زماني مي بكتوزن نے فائق نے مشورہ پر غداری کی اور امیر منصور کو قید کر کے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور اس نے چھوٹے بھائی عبد الملک

۶ نوب تا نال کم مم تما تخت پر شماویا اور خود سلطان محمود کے ڈور ہے مرو بھاگ کیا۔ سلطان محمود نے دہب یہ خبر کی تو فور اس کا پیچپاکیا ان مونيغ المبينان اور فائل بين مرايه أرائي في جونك الادونون به نصيبان كرسر راج الد فويدغ بدر كفون فويد عرايا بيزار امیر منصور کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو ساتھ لے کر بخارا کی طرف بھاگا اور بکتو ذن نے نیٹایور کی راویائی کچھ عرصے کے بعد کمتر زن نے پھر ملطان محمود سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے بخارا پہنچ کراچی منتشر فوج کو جمع کرنا شروع کیا لیکن اس سے تبل کہ اس بی فون کیا ہوتی۔ اے موت نے اپنی آفوش میں لے لیا- فائق کے انتقال کے فوراً بعد ایلک فال کا شفرے مفارا پہنےاور اس مد الملك اور اس كے بوا خوابوں كانام و نشان تك مناويا عبد الملك كي موت كے ساتھ آل سالن كالجي خاتر بوا جو اليد برانداكين سال سے حکومت کرتی جلی آ رہی تھی۔

#### خطاب واعزاز

ان جھوٹی چھوٹی بیشانیوں کے ختم ہو جانے کے بعد سلطان محمود بزے المعمنان اور چین کے ساتھ کلخ اور خراسان پر حکومت کرے ، کا جب محمود کے کروفر اور شان و شوکت کا آوازہ بلند ہوا اور تمام دنیا میں اس کی شرت ہوئی تو ظیفہ بغداد القادر بلفد عمای ۔ اے ایک قیتی نلخت (ایک ایسا نلغت که اس جیسا خلیفہ نے اس ہے پہلے کسی کو نہ بھیجا تھا،) اور این الملت اور بیمین الدولہ کا خطاب عطاب. او آخر ذکی قعدہ ۳۹۸ ھیمیں سلطان محمود ملج ہے ہرات آیا اور ہرات ہے سیتان پہنچا۔ یماں کے حاکم حنیف بن احمد کو این مشتج بنایا اور والیس غزنی آگیا۔ غرنی بینج کر محمود ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا اور ہندوستان کے چند تلعوں کو فیح کر کے واپس اینے دارالسلفنت آگیا اور مدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر کے عوام و خوام و ونوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ ایلک خال نے ماوراء النم کو آل سامان ک تیفے سے نکال کر سلطان محود کی خدمت میں فتح نامہ ارسال کیا اور مملکت خراسان پر قبضہ کرنے کی خوش خبری سائی، اس کا نتیجہ بدیرہ کہ ا یلک خال اور ملطان محمود میں بڑے گرے اور دومتانہ مراحم پیدا ہو گئے۔ اس کے جواب میں محمود نے اس زمانے کے مشہور محدث ابو اللیب سل بن سلیمان معلوکی کو اپنا پیغامبر بنا کرایلک خال کے پاس میجیا اور ایلک خال کی بٹی سے شادی کرنے کی ورخواست کی۔ نیز انتائی قیمتی اور اعلیٰ درج کے باقوت و لعل اور مروارید ' موتکے کی مائیں۔ مخبر کے ذب ' روپے اور اشرفیوں کے توڑے ' خوشبو دار کا فوری بتمیاں اور ہندوستان کے دو مرے نوادرات (مثلاً) عود کے درخت 'ہندوستان کی ٹلواریں' کوہ پیکر ہاتھی' زریں اور چنکدار جھال جو زیورات سے اس طرح سبح ہوئے تھے کہ ان کے ویکھنے ہے آمکھوں کو چکا چوند پیدا ہوتی علاوہ اذیں گراں لقرر ساز و براق سے الد ہوئے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ابو اللیب کے ساتھ (ایلک فال کے لیے) جھوائے۔ امام ابو اللیب جب ترکتان پینچے تو ایلک فال کے حکم ے ترکول نے جن میں سے بیٹتر فدمب اسلام قبول کر میکے تھے ان کی بے حد تعظیم و تحریم کی- امام ابو اطب نے وہاں اس وقت تَعد قیام کیا کہ جب تک پیام بری کے فرائض یوری طرح اوا نہ کر لیے اسلک خال کی بٹی سے سلطان محمود کے نکان کی بات جیت مے کرنے ک بعد ابو الليب واپس ہوئے- ان كے ساتھ ايلك خال كے ديتے ہوئے اعلى ورج كے بيش قيت تحالف ' خاص سونا اور چاند ك 'خطاور ختن کی خوبصورت لونڈیال اور غلام' قاتم و سمور اور دو سری بت می اعلی درجے کی اشیاء وغیرہ تھیں۔ بیہ سب چیزیں انسوں فیسلطان محود کی خدمت میں پیش کیں۔ سلطان محمود نے امام ابو اللیب کو اس خدمت گزاری کے عوض طرح کے اعزاز واکرام ہے نوازا۔ اس کے بعد ایک مت تک علطان محمود اور ایلک خال کے درمیان رشتہ اتحاد ویگائکت اور رابط لطف و محبت قائم رہا اور تی ایک ایس زمانہ آیا کہ گردش دورال اور چفل خوروں کی کوششوں کے ہاتھوں میہ جگری دوست ایک دو سرے کے جانی وشمن بن گئے۔

جلد اول

# ہے پال سے معرکہ آرائی

لزائیاں لڑے گا۔ اب اس نے اس عمد کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا اور پیہ طے کیا کہ تقریباً ہمر سال ایک خاص موسم میں ہندوؤں ہے معرکہ آ رائی کرے گا۔ چنانچہ (اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے) وہ شوال ۱۳۹ھ میں دس ہزار لشکریوں کے ساتھ غزنی ہے پشادر آیا۔

راجہ بے پال بھی ایک زبردست لٹکر کے ساتھ جس میں بارہ ہزار سوار 'بتیں ہزار (۳۲۰۰۰) پیادے اور تین سوہاتھی تھے محود کے مقالبلے پ نکا- ۸ محرم ۳۹۲ھ بروز رو شنبہ رونوں حکمرانوں کے لشکر آپس میں معرکہ آرا ہوئے۔ فریقین نے بری مردا گئی اور دلیری ہے ایک

دوسرے پر حملہ کیا' لیکن فتح سلطان محمود ہی کو ہوئی۔ للذا وہ اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا۔ راجہ ہے پاں پندرو اشخاص کے ساتھ جو اس کے بعٹے اور رشتہ وار تھے اگر فقار ہوا۔ اس کے لشکر کے پانچ ہزار سپائی تهہ تنج کیے گئے اور باتی بدحواس و پیشان ہو کر فرار ہو گئے۔ اس معرکے میں بہت سامال و اسباب محمود کے ہاتھ لگا۔ بہت می دو سری اشیاء کے ساتھ سولہ (١٦) جزاؤ مالے

تے جو تدیوں کے مللے ہے اتار کر محود کی فدمت میں پیش کیے گئے۔ جن میں سے ہرمالے کی قیت جو ہریوں کے اندازے کے مطابق ا یک اکٹی ای جار (۱۸۰۰۰۰) دینار تھی۔ سلطان محمود پٹاور سے پہندہ کے قلع میں گیا اورا س کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شال کیا۔ جب ٠٠ سم بهار قریب آیا تو سلطان محمود نے راجہ ہے پال اور دو مرے امیروں کو اپنا با مگرار بناکر رہاکر دیا اور بہت سے باغی و سرکش افغان ٠ ١٠ رو . تو تهيه تنظ کيا اور کچھ کو اپنا غلام بنا کر غزنی کو واپس لوٹا۔ بندوؤں کا بید عقیدہ ہے کہ جو ہندو راجہ دوبار مسلمانوں سے محکست کھائے یا ان کی قید میں رہ چکا ہو' وو اس قابل نس رہتا کہ

ألها والى الرب اوريه جيزايك ايها گناه ب كه جس كو سوائ آگ مك كوئى دو سرى شے پاك نئيں كر سكتى ب پال چونك دو مرتبه محود ت مندت کھا چھا تھا اس لیے اس نے اسپنے عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے انٹدیال کو اپنا ولی عمد مقرر کیااور خود کو بھڑ کی ہوئی آگ کے فعلول ئے سے والے ویل بمالنه كى فتح

rarھ میں ساطان محمود پھر سیستان کیا اور اس ہار صنیف بن قیس کو اپنے امراہ غزنی لے آیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد محمود نے ندہ کان لو فتح کرنے فائد ارادہ کیا۔ وہ ۴۹۵ھ میں غربی ہے جماعت (یہ دراصل جمانیہ ہے جو ملکان کے قریب ایک مقام قعا اور ایک ہندو و و دارالسلطنت تھا؛ لی طرف روانہ :وا اور ماتان کی سرحد ہے گزر کر جماعنہ میں مقیم ہوا- بھاطنہ کے گرد تھینی ہوئی شربناہ بے حد بلند ا ۔ مشبوط حمی اور اس کے گرد ایک مندق بھی تھی۔ جس کی قعاو کی پچھ خبرنہ تھی اور اس خندق کا منہ بستہ چوڑا تقا۔ بھامنہ کے فرمازوا کا 💎 📫 راه " تما اور وه اپنی فون کی کثرت ا باتھیوں کی قوت اور طاقت پر اس درجہ مغرور تھا کہ نہ تو سیکتین کے ہندوستانی ناہوں کی پروا ی خواہ ریز بن راہ بنے پال کو خاطر میں اتا تھا۔ جب ساطان محود اس کی سرزنش کے لیے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی اپنے نظر کو تیار

ے " ملمانوں کی فون کے مقابلے میں صف آرا ہوا۔ فریقین میں زبروست جنگ ہوئی " تین روز تک بازار جنگ کرم رہا اور دونوں الخراف مشافلة عاصل الشابي لاشفي للور ولعله ولاحتراب الرمين مراس المراس جنگ ہے اکھڑنے کے آثار پیدا ہو گئے عین ممکن تھا کہ ہندؤوں کو فتح ایل نعیب ہوتی کہ سلطان محمود نے اپنی فوخ میں یہ منادی کرا دی

کہ آن "سلطانی جنگ" ہوگی۔ افغا فوج کا ہر قرو خواہ وہ اپر ٹھا ہو یا جوان جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور (دشن) کے مقابلے کے
لیے میدان میں آجائے۔ جب بج راؤ کو مسلمانوں کے اس اراوے کی خبر پنٹی قو دو پریٹان ہو کر مندر میں آیا اور اپنے معبودوں ہے در
کا خواشگار ہوا نیز اپنی فوج کو مسلم ہونے کا تھم دیا وہ اپنے انگر کو لیے کر بری شان و شوکت اور کر فرقے ' شرے نکل کر میدان جنگ
میں آیا۔ مسلمانوں نے محمد اور میسرہ دونوں جانب ہے ایک ہی بار ہندووں پر حملہ کر دیا اور میں سویرے سے لیے کر فروب آ قالب تک میں اپنی مسلمانوں نے بحد اور میسرہ دونوں جانب ہے ایک ہی بار ہندووں پر حملہ کر دیا اور میں مواج کے ایکن میدان جنگ ہے کی فروب آ قالب تک ہے کہ و مروا گی کے جو ہر دکھاتے رہے 'اگرچہ فریقین کے بے شار سابھ اس معرکہ آ رائی میں کام آ کے' لیکن میدان جنگ ہے کی فرون نے اکون نہ اکھڑے۔

سلطان محود نے پیٹان ہو کر ضداوند تعالی کی بارگاہ میں فتح و کامرانی کی دھا باقی اور حضرت ختم المرسلین کا واسطہ دے کر مدد طلب کی اور اپنے قلب لنکر کو ساتھ کے کر ہندووں کے قلب لنکر کو ساتھ کے کر ہندووں کے قلب لنکر کو ساتھ کے کر ہندووں کے قلب لنکر کو ساتھ کے کہ ہندووں کا لنگر شتر ہتر ہو کیا اور ان کے قدم میدان جنگ ہے اگر گئے۔ راج بیج راؤ اپنی ہمائی ہوئی فوج کو لے کر قلعے میں پناہ کزیں ہوا۔ سلطان محود نے قلعے کا عاصور کر کے کہ اب دخمن سے جنگارا مناصرہ کر لیا اور خدود اپنے خاص ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو کیا اور مناص کرنا مشکل بے عالم ہو والی میں اپنے لنگر کو سلطان محود کے مقابلے پر چھوڑ دیا اور خود اپنے خاص ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو کیا اور ریائے شدھ کے قریب ایک جنگل میں جا چھا۔ سلطان محود کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسلامی لنگر کا ایک حصر بجے راؤ کر ریائے شدھ کے قریب ایک جنگل میں جا چھا۔ سلطان محود کو جب اس کا ایک کو چاردوں طرف سے گھر لیا۔ اس موقع پر بجے راؤ کر ہوائے جان گئر والے جان کے وائد سال کے جاروں طرف سے گھر لیا۔ اس موقع پر بجے راؤ کر ہوائے جان گئر والے کے وشنوں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہ آئی لاندا اس نے پرشانی کے عالم میں اپنے تخبر سے آپ وار اس کے ساتھ اسامی محمد کے والے اس کو جان کے آپ مسلمان سے بیون کے اس میتوں کو تہ تی کا کہ اس می مسلمان کے آپھ دو موای ہاتھی (۲۸۰) اور دو سری بہت می گراس قدر اشیاء آئیں اور بھائنہ اپنے تمام مضافات کے ساتھ اسامی ممکلت کیا گئر کیا گئے۔

ملتان پر کشکر تشکی ملتان پر کشکر تشکی

اس مم کے بعد سلطان محود غرنی میں داہس آیا۔ ۱۹۹۱ء میں اس نے پھر لمکان پر پڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور فوج کو تیاری کا محم دیا۔

ہلان کا مردم عاکم شخ حمید لود می امیر مبتلین مردم کے بمی خواہوں میں سے تعا اور ہر طرح سے امیر مرحم کی اطاعت اور فرہانہواری

ہمان کا مردم عاکم شخ حمید لود می امیر مبتلین مردم کے بمی خواہوں میں سے تعا اور ہر طرح سے امیر مرحم کی اطاعت اور فرہانہواری

ہمان تا ہمان تھا۔ شخ حمید کے بعد اس کا ہے دین پو یا ابوائق لمکان کا عالم مقرر ہوا۔ پھی عرصے تک تو ابوائق نے اپنے اسلان کی چروی کی اور

محود کے طقہ بھرش میں شامل رہا میں معلی اور اس سے بہت می باشائت حرکتیں مرزد ہو ئیں جن کے پش نظر

عاصرہ کیا تو ابوائق نے اپنی نمک حرای کا عملی جوت دینا شروع کیا اور اس سے بہت می باشائت حرکتیں مرزد ہو ئیں جن کے پش نظر

مطان محمود نے اسے جلد از جلد سنیسہ کرنا مناسب سمجھا۔ اس سال تو محمود نے مسلح ابوائق سے کچھ نہ کما ابت اس کی دو مرسے سال اس نے بید پکا ادادہ کر لیا کہ اس بدکردار انسان کو اس کی بدا تمالیوں کی مزا دی جائے۔ "زین الاخبار" کی روایت کے مطابق سلطان محمود دین مرح الحق بیاں کہ اور ذہ بن کر سلطان محمود کی کامیال کے رائے نے مرحمول رائے کی خربہ کو کو تو کہ مورخ الحق بیاں کیا در خواست کی انسان کی نے بھر کا کو اس کی خود کے عزائم سے باخبر کیا اور مدد کی درخواست کی انسان کی اس بار تھی کو کہ کو کود کے عزائم سے باخبر کیا اور مدد کی درخواست کی انسان کی اس بار اس بار بی جابانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے لاہور سے باخبر کیا اور مدد کی درخواست کی انسان کی کی ابوائنہ دلیری سے کام لیتے ہوئے لاہور سے باخبر کیا دورہ کی کے دوانہ کیا۔ انسان کی اس

تاريخ فرشته 64 حرکت سے سلطان محمود بہت غضبناک ہوا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ پہلے ای عاقبت ناندلیش کا مقابلہ کیا جائے اور اس کے ملک کی این ے این بجائی جائے سلطان کے لشکر کے بمادورں نے اس حکم کی تعمیل کی اور بزی بمادری سے انندیال کے مقالمے ہر آئے اور ایر

ہمت اور سرفرو خی ہے لڑے کہ دہنمن کی فوخ کو ہدحواس اور منتشر کر دیا۔ انندیال نے اپنی فوخ کا جو میہ حال دیکھا تو جان بچاکر فرار ہوگم سلطان نے اپنے لنگر کا ایک دستہ اس کے تعاقب میں روانہ کیا جب اسلامی لنگر اس کا چیجیا کرتے ہوئے دریائے جناب کے کنار سودرہ کے مضافات میں پہنچ گیا تو انندیال کی ہمت نے جواب وے دیا-اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھرا کر تشمیر کے پیاڑوں میں چھیا۔ ملطان نے بھی اب زیادہ بچھیا کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے اصل مقصد لینی ملمان کی فتح کے پیش نظر پہندہ ہو ہا ہوا ملان کی طرف برها جب ابوالفتی نے یہ دیکھا کہ محمود کا مقابلہ کرنے میں ہندوستان کے سب سے برے راجہ انتہال کا یہ حشر ہوا ہے تو اس نے ایک نیج بت ای میں دیکھی کہ قلعہ بند ہو کر مینے رہے۔ للغا اس نے ای پر عمل کیا اور سلطان کی خدمت میں اپنے قصوروں کی معانی ک د رخواست چیش کی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ ہر سال دس ہزار اشرفیاں سلطان کی خدمت میں پیش کرے گا۔ سلطان نے ابو لفتح در خواست کو قبول کر ایا اور محاصرے کے آٹھ روز بعد مندرجہ بالا شرط پر مسلح کر کے واپسی کا ارادہ کیا۔ سلطان ابھی سوار بھی نہ ہویایا ف کے حاکم ہرات ''ارسلان جاؤب'' کے تیز رفتار قاصد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے ایلک خال کے حملے اور اس کی غاریہ کری کی خبر سائل۔ سلطان نے میہ خبر شنتے ہی جلد از جلد ہشمندہ کے تمام اہم کام سکھیال کے سپرد کیے اور خود غزنی کی طرف روانہ ہوا سکیمال حقیقت میں ایک ہندو راجہ کا بنا تھا جو پشاور میں ابو علی مجوری کے ہاتھوں گر فقار ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ پیرعام طور پر اب باز ئے نام سے مشہور ہے۔ ایلک خال کے حملے کی رودار ایلک خال کے تلے کی واسمان اور اس کی اپنی روداد ذیل کی سطور میں درج کی جاتی ہے۔

جلد اول

جم پہلے لکھے چئے ہیں کہ ایک عرصہ دراز تک سلطان محمود اور ایلک خال کے درمیان خلوص و محبت کارشتہ قائم رہااور اس رشتے کا نے و المادی کے تعلق نے اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا ایعنی سلطان محمود نے ایلک خال کی لڑکی سے شادی کی تھی) لیکن تجھ عرصہ بعد محبت

۱۰ به خلوص او اشهنوں ' بد کرداروں افساد پھیلانے والوں اور چغل خوروں نے وشمنی میں بدل دیا تھااور بید دونوں دوست ایک دو سرے کی بن ك وهمن وكي المراس اجمال كي تفسيل مير ب كه جب سلطان محمود ملتان كي طرف روانه جوا اور خراسان سے لشكر كا ايك بهت بزا

اور زیرو ہے حصہ اس کے ساتھ رخصت ہو گمیا تو ایلک خال کے لالچی بن کو اظهار کاموقع ملا اور اس نے خراسان کو فتح کرنے کا ارادہ کر ا کا اس سے اپ سید سالار سیاوش میکین کو ایک بهت بوے نظر کے ساتھ خراسان کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور جعفر میکین کو فلخ کا

المقال مقرر ایا جات نے عالم ارسان جانب نے جب یہ خبر من تو فوراً غرنی کی طرف رواند ہوا تاکہ وہاں پہنچ کر وارالسلطنت کی مفائلت اس والد خراسان كر بت ب امراء سلطان كى اس طويل فيرحاضرى سے طرح كر شك شك و شبر مين مثلا بو كئے تھے اس

المعنى المطان محمود لى أمد فبريختن بي بهاك الااور زفد مين جاكروم ليا- ارسلان جانب في سلطاني علم ك مطابق سياوش مكين كي

النب فیش قدی فی اور ہمات سے ماورالئم فی طرف روانہ ہوا۔ ایلک خال نے چین کے بادشاہ قدر خال سے مدد کی درخواست کی. قدر نا یا ی از ار دار کا ایلک خال می مدد کے لیے آیا۔ اس فی مد سے ایلک خال کی صد برد مئی اور وہ قدر خال کے ساتھ دریائ  طائی کو مترر کیا۔ محمد پر التوناش کو متعین کیا اور میمرہ کو ارسان جاذب اور دو مرے افغانی مرداروں کی گرانی میں دیا۔ فریقین کے لئکر یکی ہے قراری ہے ایک دو مرے پر چیٹے اور محمودوں کی ٹاپوں کی صداؤں ہے ساری فغا میں ایک غلظ بچ کیا۔ گرد فبار کی وجہ ہے میدان جگ تیرہ تار ہو کیا اور اس شدت ہے لائی کا بازار گرم ہوا کہ کی کو کسی کی فہرنہ رہی۔ کمواروں اور نیزوں کی ضربوں ہے میدان جگ میں فون کی ندیاں بنے گئیں۔ ایمک فال اپنے مخصوص غلاموں کا وستہ لے کر آھے برطا اور جو ہر مردائی و کھانے گا۔ سلطان محمود نے جب ترکوں کی بمادری اور جرات کا بیا عالم و کھا تو اپنے گئی رہے ہے تھا اور اپنی پیشائی کو ذمین پر رکھ کر قاضی الحاجات کی درگاہ میں فی خوا کی بمادری اور جو اپنی الحاجات کی درگاہ میں فی فوج کی محمد آن اور ہوا ہو کو 'خدا کی رحمت سلطان محمود ہے مربر سایہ کیے ہوئے تیے اس لے اس کے ہاتھ کی درشت سلطان محمود ہے مربر سایہ کیے ہوئے تیے اس لے اس کہ ہاتھ کے پہلے بی صار مور کی فوت کی لیسٹ میں لے کر اوپر کی طرف اچھالا اور اس کے بعد ترکوں کی فوت کی طرف نے پہلے بی صلے میں ایملک فال کے مطبردار کو اپنی سونڈ کی لیسٹ میں لے کر اوپر کی طرف اچھالا اور اس کے بعد ترکوں کی فوت کی طرف بیسا اور ان گئت ترکوں کو موت کے گھا۔ آثار و باجب غونوی لکھرنے اپنی اور نیزوں سے ترکوں کے بینے چھائی کر دیے۔ ترکوں کی مینے کہا تر اور کیا ور پر محمل کی اور کیا اور سے بینی کر دیے۔ ترکوں کی سینے کہائی اور میر بیائی اور میر بیائی رکھ کر ایسے بھائے کہ دریائے جیون کو پار کرکے اپنے ملک طان اور قدر خول (شاہ جیس) نے برے مشکوں سے ابنی جائیں اور میر بیائیں رکھ کر ایسے بھائے کہ دریائے جیون کو پار کرکے اپنے ملک میں بینی کر بین ور بیائیں رکھ کر ایسے بھائے کہ دریائے جیون کو پار کرکے اپنے ملک میں بینی کر بیائی در میں دریائی میں ایک بیسا کیا کہائی در میں بینی کر دورائیں کو پورٹ کیائی کون کو پار کرکے اپنے ملک میں بینی کر بی ور

اور اس علاقے میں شدید برف باری ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر امیروں نے ہد مططان محود نے اس کا پیجھا کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ زبانہ سردی کا تھا اور اس علاقے میں شدید برف باری ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر امیروں نے ہد مشورہ دیا کہ فوج کا بڑا حصہ اس سردی کو برداشت نہ کر سکے گا۔ مگر چن کئد سلطان کو فود اس سلیط میں بے حد اصرار تھا اس لیے فوج نے می جارہ بھار سلیل حکم کی تقیل کی اور بارشاہ کے ساتھ لگڑی گئی میری دات بھی میں اردی باری ہوتی اور اس قدر تحت سردی بڑی لاگڑی کی اسک خوا کے ایک فیم سلیل میری کے اگر کو ختم کرنے کے لیے اس فیم میں ارائی بھی اردی باری ہوتی اور اس قدر تحت سردی بڑی بطائی گئی سال قدر حدت پیدا ہوگئی کہ اگر لوگ اپنے میں الدائی میری کے اگر فوق کے اگر فوق کے ایک فیم میں اس قدر حدت پیدا ہوگئی کہ اگر لوگ اپنے سردی کی موری کے مارے پر مجبور ہوگئے۔ اس دور ان ایک غلام سلطان محمود کے مارے یہ طال ہوگئی کہ اگر لوگ آئی کہ بران سے کہا۔ "باہر جا کر ذرا سردی سے کو کہ تم کیوں اس قدر جان فوز کو حشش کر رہی ہو۔ ہمارا تو گری کے مارے یہ طال ہوگئی کہ اگر ہوگیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور اس کے ماری ہوگئی ہوگئی ہوگئی میں سائیسوں اور دو سرے مردی نے یہ بواب دیا ہے کہ اگر بواب اور بھی ہے۔ ابیر گیا اور کیا ہوا ہوگئی کہ اگر ہو قلام فور آخیے سے باہر گیا اور بھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اس کہ کہ بران کے امیرائے محود دور کیا ہوئی ہوگئی سے کہ اگر ہوں کہ ایک بیات کی تھی گئی اس جواب سے کر سے افرور اس کے اعدار اس کے اعدار اس کے اعدار اس کے اعدار اور ذاتی کی تھی گئی اس جواب دو سے دو سائیس بھر کوئی کی تھی گئی اس جواب سے دو سائیس بھر کوئی کی تھی گئی اور اور والی کا بیا اور دائی جواب دو سے دو بیشان ہوا اور افرورہ فاطر ہوا اور والی کا بیا اور دو اپنی کا بیا اور افرورہ فاطر ہوا اور والی کا بیا اور دو اپنی کا بیا در دو سے گئی اس ہوا اور والی کا بیا اور دو اپنی کا بیا اور دو اپنی کا بیا اور دو اپنی کا بیا اور دو سے انسی بھر کئی کیا ہوگئی کیا دور اپنی کا بیا اور دور اپنی کا بیا کہ کئی کی کو اس کی دور اپنی کا بیا اور دور کیا گئی کو دور اپنی کا بیا کا کو دور اپنی کا بیا دور کیا گئی کا دور کوئی کی کیا گئی کا دور اپنی کا دور اپنی کا بیا کیا کوئی کی کا کا کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کیا کی کوئی کیا گئی کا دور کوئی کی

#### اب سارا کاار تدار

جلد اول کے سامنے پیش کریں۔ اب سارا جب گر فقار ہو کر سلطان کے سامنے آیا تو سلطان نے چار لاکھ ورم (بطور جرمانہ) اس سے وصول کیے اور اینے خزافی کو دیئے اور اب سارا کو قید کر دیا اس کو ای عالم اسیری میں موت آئی محمود نے غربیٰ کے لیے رخت سفر ہاندھا اور وہاں ہینچ کر چند ایام آرام اور چین سے گزارے۔

انندیال سے معرکہ

تلرلوث يرحمله

سلطان محود نے ۳۹۹ھ میں ایک لفکر جرار تیار کرکے ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ بیہ خبر من کر انٹریال بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے بندوستان کے دو سرے راجاؤں سے مدد کی درخواست کی۔ چونکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہندوؤں کے مدہب اور عقیدے کے مطابق تواب اور ترتی درجات کا باعث ہے۔ اس لیے اجین "گوالیار کالنجر" تنوج ولی اور اجمیروغیرہ کے راجاؤں کے علاوہ بھی دو سرے راجاؤں نے بھی انتمال کی بہت مدد کی اور لفکر کے دستوں پر وہتے پنجاب کی طرف روانہ کیے۔ امیر سکتیکن کے مقالبے پر جس قدر فوج پہلے جمع ہوئی تنی اس سے کمیں زیادہ اس بار جمع ہوئی میہ ساری فوخ انند بال کی ماتحتی میں سلطان محمود کے مقالبے کے لیے روانہ ہوئی اور بشاور کے بنگل میں محمود کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ تقریباً جالیس روز تک فریقین کی فوجیس ایک دو مرے کے سامنے خیمہ زن رہیں' لیکن کسی کی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کیا گیا ہندووں کا نشکر دن بدن برهتا ہی چلا جا رہا تھا اور انہیں چاروں طرف سے مازہ مدو ملتی جا رہی تھی۔ یمال یک که محکر کے ہندوؤں نے بھی انٹریال کی مدد کی اور اس ہے جالمے ان لوگوں نے بربی قیامت برپا کی۔مسلمانوں کی دشنی اور معرکہ آرائی سے ہندو بہت پریشان ہوئے. عورتول نے اپنے زیور چ کر اپنے شوہروں کو روپیہ مجموایا کہ وہ اس روپ کو صرف کر کے اپنی ضوریات بوری کریں تاکہ مسلمانوں کے مقابلے کی جان قوڑ کوشش کر سکیں۔ جن مورتوں کے پاس زبورات وغیرہ نہ تھے 'وہ چرخہ کات کر اور مخت مزدوری کر کے اپنے عزیزوں او شوہروں کی پکھ نہ پکھ مدد کرتی رہیں۔ سلطان محمود کو جب بید معلوم ہو گیا کہ ہندو اس مرتبہ جاباری کا عمد لیے ہوئے ہیں تو اس نے مھی جنگ شروع کرنے میں ذرا احتیاط سے کام لیا اور افتکر کے دونوں طرف خدن کھورنے کا حکم ، یا آک بندوؤں کا کسی طرف ہے بس نہ چل سکے اس کے بعد سلطان محمود نے جنگ کا آغاز کیا۔ سلطان کے حکم کے مطابق ایک ہزار تیز انداز آگ برھے اور انموں نے وشمن پر تیم اندازی شروع کر دی اور سپاہیانہ داؤ پی سے وشمن کے نظر کو اپنے نظر کے قریب لے آ ۔ :ب مسلمان نظر ان کے مقابلے پر آئے تو ہاوجود کڑی احتیاط کے تمیں (۳۰) ہزار ممکر سپائی نظے سراور نظے پاؤں مین لزائی کے وران دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے نشکر میں داخل ہو مجے اور مسلمانوں پر ایسے نوٹ پڑے اور اپن جمالوں اور تلماروں وغیرہ کی مدد سے سواروں اور مکموڑوں کو ہلاک کرنے لگے۔ ان سمکری وحشیوں نے نین بڑار مسلمانوں کو شہید کیا اور اس قدر : ت و جرات کا مظاہرہ کیا کہ ملطان محمود نے ای روز لڑائی بند کر کے اپنی اپنی قیام گاہ پر واپس آ جانے کا ارادہ کر لیا۔۔۔۔۔ اجا تک النهال الم التى كولده اور بارود وغيره كى آوازول سے بحرك كرميدان جنگ سے بعاگ لكا- بندو كشكرى يد سمجھ كمد مسلمانوں كى بماورى اور تی ان سے ارار اندپال میدان جنگ سے بھاگا ہے۔ ہندو مثان کے سب سے برے راجہ کو اس عالم میں دیکھ کر ہندو لشکریوں کے حوصلے ۔ ت اور وہ خود بھی راہ فرار حلاش کرنے ملے (ان جائے والوں کا پیچا کیا گیا) پانچ چھ بزار عربی ساروں کے ساتھ عبدالله طالی نے ا مروون ارت کی افغانی اور ملی مهاوروں کے ساتھ ارسلان جانب نے وو دن اور دو رات تک ان ہندو فراریوں کا تعاقب کیا اور آٹھ و المراقع الموجود كم المعالمة الماراء تمين بالتي أورب شار فيتي مال واسباب حاصل كيااور سلطان محمود ك سامنے جاكر ، كا

\*\* مع میں محمود غزنی پنچا وہاں اس نے شمرے باہرایک مکان بنوایا اور چند سونے اور چاندی کے تخت اس مکان میں بچھوائے اور جو مال و اسباب وہ گر کوٹ سے الیا تھا۔ اس کو قریبے سے سجا دیا۔ تمام رعایا کیا شمری اور کیا ویماتی سبھی اس ''نمائش'' کو دیکھنے کے لیے جو ق در جوق آتے تھے یہ نمائش تمین دن سک جاری رہی۔ سلطان نے بے شار جشن کیے اور ٹیکوں اور مستحوں کو اعزاز و اکرام اور علیس وغیرہ سے الاملا کیا۔

غور پر کشکر کشی

سلطان محود نے اوس جمری میں فور پر تملہ کیا جمدین ثوری حاکم فور دس بڑار سوار لے کر مقابلے کے لیے نظا دونوں انگروں میں معرکہ آرائی ہوئی سورج نظامی کے وقت سے لے کربارہ بچے دن تک یہ معرکہ آرائی ہوئی شدت سے جاری رہا فوری نے اس معرک کے اس معرکہ آرائی ہوئی شدت سے جاری رہا فوری نے اس معرک کے میں معرف کی جائے گئے کہ برحہ جو ہر دکھائے۔ جب سلطان محمود نے فوریوں کی جانازی کا بیانی کا میانی کی دعوکا دے کر گرفار کیا جائے۔ چانچہ اس محمل پر یوں عمل کیا گیا کہ سلطان محمود کی فوج دشن کے سامنے سے بھاگ نظی خوریوں نے بیا سم محمود کی فوج مقابلے کی تاب منیں لا سمی اس لیے راہ فرار افتیار کر رہی ہے۔ اندا انحوں نے اس افراری افتار کا چھاکیا اور اس سلطے میں خود اپنی محمود کے فور کی باگ بھردی اور اس سلطے میں خود اپنی محمود کے فور کی باگ بھردی اور اس سلطے میں خود اپنی محمود کے فور کی باگ بھردی اور یوں فوریوں کا انگر کھلے میدان جس افراد کی جمود کے فوری اس کے حکر کا بیشتر تھہ موت کے گھائے اتارا۔ سلطان محمود کے فوج محمود کی مجلس می میں اپنی کے اپنے بادشاہ کے سامنہ لائے فوری اس بے عرقی کو برداشت نہ کر سکا دیے ایک زہر آلودہ محمود کے فوری اس بے عرقی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے ایک زہر آلودہ محمود کے فوری کا سی میں اپنی بان جان اس اور دی گھائے کی تاب میں اپنی بان جون کی کسی میں اپنی بان میں آفری کے برداشت نہ کر سکا میان جان کی دور کور

غوری کی وفات کے بعد اس کا ملک سلطان محمود کے قبضے میں آگیا۔ "تاریخ بمنی" میں نہ کور ہے کہ اس لڑائی سے پہلے اہل خور مسلمان نہ ہوئے تنے اور وہ اس واقعہ کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے لئین صاحب "طبقات ناصری" اور فخر الدین مبارک شاہ مورخین جنموں نے خور کے سلطانوں کی تاریخیں ککھی ہیں' اس امر پر متعق ہیں کہ اہل خور حضرت علی کے عبد خلافت میں مسلمان ہو بچے تنے اور بنی امیہ کے ذائے میں جب تمام اسلامی مکوں میں خاندان علی سر تمرا طاہر کیا جاتا تھا تو خور ہی وہ قابل فخر متام تھا جماں کے

داؤد نے ای قلع میں دامی اجل کو لبیک کما۔ تفانيسر برحمله

کہ تھانیمر کی حیثیت ہندووں کے نزدیک الی ہے جیسی کہ مسلمانوں کے نزدیک کتبے کی (اسے یہ بھی معلوم قاکہ) تھانیمر میں ایک

جلد اول

بت پرانا مندر ہے جس میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں اور سب سے بڑے بت کا نام "بک سوم" تھا۔ جس کے متعلق ہندوؤں کا ا یمان تھا کہ اس بت کا وجود ای وقت ظہور میں آیا تھا جس وقت ونیا میں انسان پیدا ہوا تھا۔ تھا نصر پر حملہ کرنے کے خیال سے جب محمود بنجاب پنجاتو اس نے محض اس ملحناے کے خیال سے جو راجہ انتھال اور سلطان محمود کے درمیان ہوا تھا ایک قاصد انتھال کے پاس

بحیجا اور اس کو مطلع کیا کہ اس بار میرا ارادہ تھانیسر پر حملہ کرنے کا ہے۔ چونکہ پنجاب سے تھانیسر تک کے راہتے کی تمام مشکلات کو دور كرنا ب اور راسته صاف كرنا ب اس لي تم الب بجھ قابل اعتبار آدمي اعارے ساتھ كر دو تاكد جو قصبه تممارا ہو وہ ميري فوج كي دستبرد ے محفوظ رہے۔ اندبال نے اس تھم کی تقیل کو اپنی حکومت اور سلطنت کی پائیداری کا سبب سمجما اور فور آبی خاطرو تواضع کی تیاریاں شروع کردیں اور اپنے ملک کے تاجروں اور بنیوں کو تھم دیا کہ وہ غلہ و روغن وغیرہ ضروریات زندگی کو لشکر سلطانی میں بنچانے کا انظام کریں اور اس

امر کا خیال رکھیں کہ نظر کو کسی متم کی تکلیف نہ پہنچ- انٹر پال نے اپنے بھائی کو دو بڑار سواروں کے ہمراہ سلطان محمود کی خدمت میں جیجا ایک خط اس کے نام دیا جس کا مضمون مید تھا۔ ودمیں آپ کے احکام کی تقیل کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں اور آپ کا بچا فرماتیردار اوں کین اس نیاز اور مجت کی بناپر جو چھے آپ کی ذات و برکات سے ہے اس قدر جوض کرنے کی جرات کر یا ہوں کہ تھانیسر کا مندر شر والول کی ایک بست بزی عبادت گاہ ہے۔ اگر چہ آپ کے ند بہب کی روسے بت محلی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنے گناہوں کا گفارہ ے الیان تر کون کے قلعہ کی بت محلی کر کے آپ اس مقعد کو پورا کر بچے ہیں۔ تعامیر کے مندر کے سلیط میں گزارش ہے کہ آپ اس کو تاخت و تاران نه کریں اور اس کے عوض آپ جو مناسب خیال فرمائیں مطلب کر لیں۔ یمال کی رعلیا کو اپنا یا مگزار ہنا کر اپنے ملک

والنب تشریف کے جائیں تو یہ بندہ حقیر اپنی درخواست کی تبویت کے شکریے کے طور پر ہر سال پچاس ہاتھی اور دیگر بیش قیت اشیاء ار مال خدمت ایا ارے کا ماطان محود نے ان باتوں کے جواب دیا کہ۔ "ہم مسلمانوں کا اس امریر اعتقاد ہے کہ ہم اس دنیا میں جس قدر ند ب اسلام کی تبلغ و اشامت اریں کے اور فیر مسلموں کی عمادت گاہوں کو مسار کریں گے اعظے جمال میں ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا، جب ونیا ہے بت پر تی ے روان لو متم اروپای حارا مقصد ہے تو چرہی کس طرح ممکن ہے کہ تقافیمر جیے بت پر تی کے مرکز کو نظرانداز کرویا جائے اور اس الم الله الله الم المالية الم

ذب یہ بات راج دیلی نے کانوں شکہ کیٹی تو ووا ٹی بوری قبت کے ساتھ مطیان بایک ایک ایک میں رک بازیوں میں میں ایک

لیے آ رہا ہے۔ اگر پہلے می ہم نے اس سیال معیت کے روکنے کی تدبیری نہ کیں تو ہرچھوٹا اور بڑا اس سیال کے ہاتھوں جاہ و رہاد ہو
جائے گا۔ میرے نزدیک اس وقت کی مناسب ہے کہ ہم سب آئیں ہیں ٹل کر سلطان محود کا مقابلہ کریں۔" اس سے آئل کہ آم مندہ
آئیں ہیں ٹل کر سلطان محود کا مقابلہ کرتے" سلطان تھافیر پہنچ گیا۔ شرکو خالی پاکر مسلمانوں نے خارت کری کابازار کرم کیا۔ محود نے تمام
جوں کو پائی پائی کر دیا سب سے بڑے ہت "جگ سوم" کو خرنی مجوادیا اور سے تھم دیا کہ اس بت کو بچ راستے ہیں ڈال رہا جائے گار چلئے
والوں کے پاؤں کے بنچ پابل ہو کر رہ جائے۔ مورخ ت تھاری کے بیان کے مطابق تھافیر کے مندر سے سرخ یا قوت کا ایک کوا محود
کے ہاتھ لگا جس کا وزن (۵۰ م) مثقال تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس طرح کا جواہر آج تک سننے میں ویکھنے میں نہیں آیا۔

اس فغ کے بعد ملطان محوو نے دملی کو فئے کرنے کا اراوہ کیا اکین امیروں اور وزیروں نے اسے یہ سمجھایا کہ وہلی کو ای وقت فئے کیا جا سکتا ہے جبکہ سارے صوبہ جنب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور انزیال کی طرف سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ ملطان محمود نے امیروں اور نیا ہم اپنے وزیروں کے اس مشورے کو قبول کیا اور دفیل کو فئے کرنے کا اراوہ ترک کرکے واپس غزنی چلا آیا اور تقریباً دو لاکھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ مورخین کا بیان تھا کہ اس سال غزنی جس اس قدر ہندوستانی صور تی نظر آئی تھیں کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شرسجھا جائے گا نظر ملطانی کے ہر رکن کے پاس کئی گئی لونڈیاں اور غلام تھے۔

#### ايك اور دلچيپ واقعه

پ سلار "النون تاش اور "ارسلان جانب" نے ۱۰۰س میں خرجتھان کوفتے کیا اور وہاں کے حاکم "شاہ سارا ابولفر" کو گر فار کرک فرنی می لے آئے۔ مور فین بیان کرتے ہیں کہ جس وقت غرنوی افکر شاہ سارہ ابو نفر کو قد کر کی غرنی فار ہا تھا اس وقت ایک غلام نے یہ ارادہ کیا کہ غزنی پنچنے سے پلے اپنی بیوی کو حالات سے آگاہ کرے-اس مقعمد کے پیش نظراس غلام نے شاہ ابونصرے ایک خط لکھنے ک ورفوات کی- شاہ سارا نے خط کھنے ہے آگرچہ بہت انکار کیا لیکن اس ظلم کے بے حد اصرار سے مجبور ہو گیا۔ قلم کافذ سنبعال کر اس ضدی غلام کی طرف ہے اس کی بیوی کے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا ۔۔۔۔۔ "اے بد چلن طوا کف اور اے نابکار عورت! تو اپ طور پ یہ خیال کرتی ہے کہ تیرے برے اعمال اور تیری سیاہ کاریوں کی مجھے خرضیں ہے اور اپی نفسانی خواہشات کو پررا کرنے میں توجس طم میری دولت کو ضائع کر ری ب اس سے میں باخر نسی بول ..... محرقوب یاد رکھ کہ میں اس حقیقت سے پوری طرح دالف جول کہ توشب و روزیادہ خواری اور بدکاری میں گزارتی ہے اور یوں میرے گھر کو تباہ و بریاد کر کے میری عزت کو خاک میں لما ری ہے، اگر یں ممج و مطامت اپنے وطن آیا تو چر تجنے ورست کروں گااور تیری بد اعمالیوں کی سزا دوں گا۔" اس خط کو سربمر کر کے شاہ سارا نے غلام کو دے دیا جب بید خط اس غلام کی بیوی تک بینچانو وہ خط کے مضمون سے آگاہ ہو کر بزی پریشان ہو گئی اور اس کو اس امر کا لیقن ہو گیا کہ دشمنوں نے جمونی کچی باتمل لگا کراس کے شوہر کے کان مجرے ہیں۔ وہ پیچاری مورت اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ اپنی چند لونزیاں لے كرائي مرے نكل كر كى كوئے ميں چھپ كى (ماكد جب اس كا شوہروايس آئى تو اس سے براسلوك ند كرس) جب وہ غلام شاہ سارا کو غزنی پنچا کر اپنے وطن واپس آیا اور اپنے تھریر پنچا تو وہاں اس نے تھر کا دروازہ بندیلیا' تھریالکل خانی تھا' اس نے دروازہ کھولا اور د کھا يهل تو آبادي كا نشان تك نميں اور بحرا محروريان ب- نه يوي عي كي كوئي خرب اور نه لونديوں اور غلاموں كاكوئي اند بيدا بديالم د کچه کر اس غلام نے آس پاس کے رہنے والوں ہے اصل حقیقت کے جاننے کی کوشش کی- اس پر ہمسایوں نے غلام کو اس "عجیب و غریب نظ" کی بات بنائی میر س کروہ بے چارا اپنا سمریٹنے اور رونے لگا وہ بر مخص سے کمتا تھا کہ جھے نظ کے مضمون کا مطلق علم نسی ہے بے چارے نے اپنی بیوی کو بہت تلاش کیا اور آخر کار اس کو ڈھویڈ نکالا اور معذرت کر کے اس راضی کر لیا ہما جاتا ہے کہ جب شاہ سارا ابونفر کیل مرتبه سلطان محمود کے دربار میں آیا تو بعض خوش مزاج مصاحبوں نے مندرجه بالا واقعہ اس سے بیان کیا۔ محمود یہ قصہ س

ناريخ فرشته 70

كر محرايا اور كماجو فحض اينے بزرگوں كا ادب نيس كرنا اور اپني حدے باہر قدم ركھتا ہے اس كا يمي انجام ہوتا ہے-فليفه بغداد سے خط و کتابت

جلد اول

ای زمانے کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ العبای کے نام ایک خط بھیجا۔ جس میں یہ درج تھا کہ ''خراساد

کا بشتر حصہ چونکد مملکت غزنوبیہ کے ماتحت ہے اس لیے میہ بهتر ہو گا کہ خراسان کا بقیہ حصہ جو خلافت کا محکوم ہے وہ بھی حکومت غزنی کے

حوالے کر دیا جائے۔" خلیفہ بغداد نے سلطان محمود کی اس خواہش کی مجبوراً بورا کیا اور بورا خراسان سلطان محمود کے قبضے میں آگیا۔ ۲۱

کے بعد محمود نے خلیفہ سے کما کہ سمرقنہ بھی ایک فرمان کے ذریعے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ نے بڑے زوردار الفاظ میں انکار

ریا اور محمود کو نکھا۔"اگر تو میری مرمنی کو خلاف سمرقند کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو میں تمام دنیا کو تیرے خلاف ابھار دوں گا۔" یہ جواب

کر محمود کو برنا غصہ آیا اور اس نے خلیفہ کے قاصد ہے کہا۔ "میں اب جان گیا ہوں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں ہزارہا کوہ بیکر ہاتھیوہ

ے دارالخلافت کو روند ڈالوں اور بار گاہ خلافت کا ملبہ انہیں ہاتھیوں پر ڈال کر غزنی لے آؤں۔" میہ جواب یا کر قاصد واپس بغداد چلا گیااہ

کچھ عرصے بعد ایک خط لے کر پھر غزنی آیا- جس'وتت خلیفہ بغداد کا میہ قاصد خط لے کر پنچاتو اس وتت محمود این بارگاہ میں ہیضا ہوا ق

غلام ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑے تھے اور دربار کے سامنے کوہ پیکر ہاتھیوں کی قطاریں گلی ہوئی تھیں- قاصد نے محمود کے سامنے حاف

ہو کر سربمر خط بیش کیا اور کما کہ فلیفہ نے فرمایا ہے کہ تممارے خط کا جواب بیہ ہے معالمات خارجہ کے امیر(وزیر) خواجہ ابونفرروزنی ۔

یہ خط کھولا اور دیکھا کہ اس میں بسم اللہ کے بعد چند سطور حروف مقطعات الم- ال م میں لکھی ہوئی ہیں اور ان سطور میں لکھا۔

الحمدللة رب العالمين والصلوة على رسولة واله اجمين- اس عجيب وغريب خط كويزه كراور من كرسلط

محود اور تمام درباری برے جیران ہوئے اور دیر تک فور کرتے رہے کہ اس تحریرے فلیفہ بغداد کی کیا مراد ہے اور ان مقطعات ۔

س امر کی طرف اشارا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن کو ان مقطعات سے کچھ بھی تعلق تھا وہ سب پڑھی گئیں اور ان ۔

عفاہم و مطالب پر غور کیا گیا' لیکن کسی کی سمجھ میں اس خط کا مطلب نہ آیا۔ بچھ دیر بعد خواجہ ابو بکر قستانی نے جنھیں ابھی سلطان حج

ے دربار میں کچھ زیادہ رسوخ حاصل نہ ہوا تھا۔ جرات سے کام لے کر عرض کیا۔۔۔۔ "میرا خیال ہے کہ چونکہ آنجتاب نے خلیفہ بغداد

اوہ بیکر ہاتھیوں سے روند دینے کی و همکی دی اس لیے ممکن ہے کہ خلیفہ نے اس کا جواب میں سورہ فیل کی طرف اشارہ کیا ہو اور ا

· تعات ے الم ترکیف فعل رہک باصحاب الفیل مراد ہو۔ " ملطان محود نے جب یہ بات کی تو اس کا ہوش جا تا ر

ج : وش آیا تو وہ بت رویا اور خلیفہ بغداد کے قامدے معانی کی اے بیش قیت تخفے تخالف دے کرواپس بغداد روانہ کیا اور الواً

تمانی کو قیتی نلعت دے کر اپنے امیروں کے گروہ میں شال کر لیا۔

'ندونہ کے <u>قلع</u> پر حملہ

۰۶ مھ میں علطان محمود نے بالنات کے مشہور قلعہ مندونہ ہر حملہ کیا اس زمانے میں راجہ انتمال کا انقال ہو چکا تھا اور اس کا :

ان و را راجہ تھا۔ جب اس راجہ کو محمود کے جیلے کی اطلاع پنجی تو اس نے محمود کا مقابلہ کرنا اپنی طاقت سے باہر پاکر چند سمجھ دار اور تج

ہ الوال کے بہا قلے کو کیا اور خود ورو کشیر میں جا کر چھپ میا، محمود نے قلع کا محامرہ کر لیا اور نقب زنی اور قلع کے دروازے

هو ك و روسری جويوں پر عمل كرنے كا حكم ديا- اس سليل ميں اس قدر تاخير ہوئى كد الل قلعد نے عاج ہو كر بتصيار وال دي او بین لی امان طلب کی محمود نے قلعے پر قبضہ کر ایا۔ اپنے ایک معتقد خاص کو قلعے کا حاکم مقرر کیا اور خود درہ تشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ انتوبال

#### ايك المناك عا<u>د ث</u>

۔ ۱۹۰۳ء میں سلطان کو و نے تعظیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، تعظیر کی صدود میں پینچ کر اس نے "اوہ کوٹ" کے قلع کا کامرہ کر ایا۔ یہ قلعہ اپنی بلدی اور مضوطی کی وجہ ہے جہ محمصور و معروف تھا۔ اس لیے اس کے سر کرنے میں بیزی ویر گئی (اس دوران میں) سردی اور برف باری کی شدت ہو گئی اور غرنوی فوج کو مشکلات کا سامنا کرتا ہا۔ اس کے علاوہ اہل قلعہ کو وارالسلطنت تشمیرے بھی مدد بنی گئی۔ ان ووج و کی بنا پر محمود نے کامرے کے دشمبردار ہو کر غزنی والی جاتا مناسب سمجھا۔ والیوں پر فوج غلط راستے پر پڑ جانے کی وجہ سے ایک ایک بلد ایک بلد باتی جو اس پانی میں ذوب کر ہلاک ہو گئے۔ مور نمین بلد جا بنی جو سب سے برا حادث بیش آیا وہ بی تھا۔ انفر من چند و بیان ہے کہ بندو سان کو تغیر کرنے کے سلسلے میں سلطان محمود کو سب سے پہلے جو سب سے برا حادث بیش آیا وہ بی تھا۔ انفر من چند و بیان ہے کہ بندو سان کے بعد محمود نے اس مصیب سے مجات پائی اور وہ بغیر کوئی کا رناسہ سرانجام دیے ہوئے غرنی واپس آئیا۔

ای سال کا واقعہ ہے کہ الوالعہاں مامون خوارزم شاہ نے محود کو ایک خط کھا جس میں یہ ورخواست کی گئی تھی کہ محود اپنی بمن کی خار نے بات خال خوارزم شاہ کے مقد میں وہ وار ہے۔ میں ساطان میں کو خوارزم شاہ کے مقد میں وہ ور نے اس ورخواست کو متظور کر لیا اور اپنی بمن کو خوارزم شاہ کے خوارزم شاہ کو قبل کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غزنی ہے بلخ بہنچا اور وہاں ہے بہرازم کی مرحد کے قربی طاق مقد میں کہ خوارزم شاہ کو قبل کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غزنی ہے ایک اور دہاں ہے مقد من اور ان ہوا۔ جب سلطان محدود خوارزم کی مرحد کے قربی طاقے مقدر بند میں بہنچا تو اس نے اپنے ایک امیر مجھ طائی مای کو مقد ان محدود خوارزم کی مرحد کے قربی طائے مقدر بند میں بہنچا تو اس نے اپنے ایک اور کہ بازی مقدر الجیش بنا کر اپنے لنگر کے آئے والی خوارزم کے بہر سللار نے جس کانام خمار تاش قبل کی دونی لنگر نے ایک جود کے قبل کر ان پہر سنتی گاہ ہے فلا کو تاریخ کا کہ اور کو کہ سات لیا گیا۔ محدود ہے تراب شاکل کا مود کے سات لیا گیا۔ محدود ہے تراب شاکل کو خوارزم کی فوج ایک خوارزم کی فوج ایک جود کے سات لیا گیا۔ محدود ہے تراب شاکل مود کو محدود نے خوارزم کا رخ خوارزم کی فوج ایک جود کے سات لیا گیا۔ میں سالار اپنگین بخاری بوگر دونوں لنگروں میں زورد کی اس جگل مورد کی میں ایک خوارزم کی فوج ایک جود کی سات لیا گیا۔ میرا انون تاش کو خوارزم کی فوج ایک جود کیا۔ میرا اور آور ان کا سے سالار اپنگین بخاری میں دونوں لئگروں ایک بعد محدود نے خوارزم کا رخ کیا دو اور ان کا سے سالار اپنگین بخاری کا خطاب دے کہ دونوں لئگروں اور آور کد "کا عامران مقرر کیا۔ نیز ابو سل محدود نے خوارزم کا درخ کیا دوارزم کو فیک سے کیا۔ میران اور آور کو می میں دوزنی کو مصود کا دیکل مقرر کر کے اس کے ساتھ دوارنہ کیا۔ خوارزم کو میں دونوں کو میں دونوں کو میں دونوں کو مصود کا دیکل مقرر کر کے اس کے ساتھ دوانہ کیا۔ محدود نے اپنے دو سری امیر محدود نے اپنے دو سری امیر میل کوروں کا ماکم بیا اور ابو پر میسان کو اس کیا۔ کور نے اپنے دو سری امیر کیا۔ کور کیا کا میکم میں دونوں کو میں دونوں کیا۔ کور کیا کا میکم کور کیا کور کے کیا۔ کیا کوروں کا کوروں کا دونوں کوروں کیا کوروں کیا کوروں کوروں کیا کوروں کیا کیا کیا کوروں کیا کوروں کیا کو

سے بیت سے خوارزم کی مہم سے فرافت حاصل کرنے کے بعد محود نے سرویوں کے دن بست میں گزار سے ناکہ سپاہیوں کو آرام کا موقع مل جائے۔ سردیوں کی رفصت کے بعد 8 مہم جب کہ موسم بمار کی آمہ آمد تھی 'آب و ہوا میں اعتدال تھا اور چاروں طرف سزی اور شکنگی کا دور دورہ تھا' محود نے تون جائے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک لاکھ لٹکری اپنے خاصے کے اور میں بنرار دیگر مسلانوں میں سے جو ترکستان ماوراء لئر اور فراسان وغیرہ سے جماد کی نیت سے آئے ہوئے تھے اور اس امرک خنظر تھے کہ محمود سنر پر دوانہ ہو۔ کمن اس امرکی شاہد ہے کہ گشتہ سب سے لے کر محمود کے عمد تک کی غیر قوم کے فرد ایعنی غیر ہندو ستانی اپنے تون پر حملہ کئی نیس کی آری اس امرکی شاہد ہے کہ گزارت تین مینوں میں طے ہوتا ہے۔

رائے میں سات بڑے بڑے دریا پڑتے ہیں کہ جنعیں عبور کرنا پڑتا ہے (محمود نے میہ سفریا آسانی طے کر لیا) جب وہ تشمیر کی صدود میں پہنچا تو والي تشمير نے سلطان كى خدمت ميں بيش قيت تحف اور نذرانے بيش كيد. محود نے بھى اسے شائ عنايات سے سرفراز كيا- واليے

تشمیر محود کے لشکر کا مقدمتہ البیش بن کر ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ سفر کی منزلیں طے کرنے کے بعد مسلمانوں کالشکر جب تنوج بہنیا تو قلعے کو دیصا تو معلوم ہوا کہ یہ عظیم الثان قلعہ اپنی مغبوطی اور بلندی کے لحاظ ہے تمام ہندوستان میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ قوج کے راجہ کانام

"کورا" تھا۔ باد جود اس کے کہ بید راجہ اپنے وقت کا زبروست فرمانروا تھا مگر مسلمانوں کے نشکر کی کثرت اور سلطان محمود کی حشت و ٹوکت رکھے کر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے محمود کا مقابلہ کرنے کی سکت اپنے آپ میں نہ پاکی اس نے قاصد بھیج کر محمود سے اطاعت اور فرمارداری کا اظمار کیا جو نکد اس راجہ کی قسمت ابھی مجڑی نہ تھی۔ اس لیے وہ بغیر کمی انکچاہٹ کے اپنے بیٹوں اور درباریوں کے ساتھ تلع ہے باہر آیا اور سلطان محمود کی خدمت میں پہنچ کر اطاعت اور فرمانبرواری کا اظمار کیا۔ محمود نے راجہ کورا سے بری محبت اور فری کا بر او کیا اور اسے اینے حلقہ بگوشوں میں شال کر لیا- صاحب "حبیب المیر" کا بیان ہے کہ محمود کی اطاعت کے ساتھ ساتھ راجہ کورا

مشرف به اسلام بهي موكيا تفاد "والله اعلم باصواب" قلعہ میرٹ کی فتح

تنون میں تین روز قیام کرنے کے بعد محمود نے قلعہ میرٹ کو دیج کرنے کا ارادہ کیا۔ (جب محمود کی آمد کی خبر ہوئی تو) اس قلعے کا راجہ جس کا نام ہروت تھا۔ قلعے کو چند قائل اعتبار ورباریوں کے برو کر کے خود کمی جنگل کی طرف نکل گیا۔ اہل قلعہ محمود کے لشکر کا مقابلہ نہ کرسکے لنذا انھوں نے دو لاکھ بچاس ہزار (\*\*\*۲۵) روپ اور تنمیں ہاتھی پیش کرکے جان کی امان طلب کی' محمود نے اس نذرانے کو قبول کر لیا اور جان کی امان دے دی۔

قلعه مهاون کی فتح میرٹ کے قلعے کی فتے کے بعد محمود قلعہ مماون کو فتح کرنے کے ارادہ سے چلاجو وریائے جمنا کے کنارے پر واقعہ ب- اس قلعے کا حاکم راجہ کل چند کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ایک ہاتھی پر سوار ہو کر وریا پار کر کے اڑنا بی جاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فرج اس کے سرپر آ بُنْنَ با عالم دکھ کر کل چند نے پہلے تو مخبرے اپنی ہوی اور بیٹے کے سرکاٹ ڈالے اور بعد ازاں یمی مخبر اپنے بیٹ میں بھونک لیا۔ اس تلد ت بت سال واسبب مسلمانوں کے ہاتھ لگا جس کی تفسیل میان کرنانا ممکن ہے۔ دیگر اشیاء کے ساتھ ای (۸۰) کوہ پیکر ہاتھی ہمی

متحرا كي فتح

ان مهمات سے فارغ ہونے کے بعد محمود نے متھراکی طرف توجہ کی اس نے بیر من رکھا تھا کہ اس علاقے میں متھرا نام کا ایک شر آبا جن الراس کرشن کی جنم بھوی ہے اچو نکہ ہندووں کے نزدیک کرشن خدا کے او تار بین - اس لیے متحر اکی دولت اور یمال کی آباد کی انی مثال آپ ب اور اس شمر میں ایس مجیب و غریب اشیاء میں کہ جو صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ محمود نے جب متھرا پر حملہ کیا تو باده ال ك ك يه شرواجه وبلى ك زير علي مقام كوئى بهى محود ك مقافي بين ند آيا- للذاوه بغير كى روك نوك ك مترابر قابض بو یا اور اس نے وال مول کر اس شہر کو تاراج و برہاد کیا، بہت ہے بت خانوں کو جو شہراور اس کے محردو پیش آباد تھے ' تو ڈا اور جلایا اور ان سے ب اور زودوام عاصل ایا متحد ای بلند شارقوں اور مندروں کو دیکھ کر محمود بہت جران ہوا۔ اس کی جرت کا اندازہ اس خط سے الأنك زوال بن فتح الراور لمولان الإجراب الإيلام ويوان الإيلام المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع وَرْتَ تَعَكَ كَيا ہوں 'كين ان كا شار نبي كر سكا- اگر كوئى اس حم كى عمارت بنانا چاہے تو ممكن ہے كہ ايك لاكھ اشرافياں مرف كرنے ك بعد او موسال ك عرص على بت عي مشاق اور ماهر معارون كم باتحون اس كام كو انجام ريا جاسك

مور خین کا بیان ب کہ بے شار مال غینمت کے علاوہ پانچ سوئے سے ہوئے بت بھی تھے جن کی آ تھوں میں یاقوت جزے ہوئے تے۔ ان کی قیت پیاں (۵۰) ہزار زر سرخ تجویز گئی تھی۔ ان بتول میں سے ایک بت میں ارزتی یا قوت کا بھی ایک کوا جزا ہوا تھا۔ جس کا وزن چار سو متقال تھا۔ جب یہ بت پاش پاش کیا گیا تو اٹھانوے ہزار تمین سو (۹۸۳۰۰) مثقال سونا اس میں سے برآمہ ہوا۔ ان پانچ سونے کے بتوں کے علاوہ سوبت اور تھے' جن میں چھونے بھی تھے اور بڑے بھی اور جو سب کے سب چاندی کے بنے ہوئے تھے ان بتوں کو قوز کر جو چاندی حاصل کی گئی وہ اتنی زیاوہ تھی کہ ایک سو اونٹول پر لادی گئی۔ اس بت شکنی کے بعد سلطان محمود نے متھرا کی مشہور عمارتوں کو غذر آتش کر دیا اور میں (۲۰) روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سات قلعوں کی فتح

مفوطی کے لحاظ سے بری اہمیت رکھتے ہیں- میہ شنتے ہی محمود نے ان قلعول کا رخ کیا اور جب ان قلعول کے حاکم نے محمود کی آمد کی خبر ی تو وہ برحواس ہو کر بھاگ گیا' محمود نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ محمود نے ان قلعوں میں ان بت خانوں کو بھی دیکھاجن کی نباد جار برار سال جل بری تھی۔ ان بت خانوں کو محود نے خوب لوٹا اور ان کے تمام مال و اسباب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ قلعه منج کی فتح

ان قلوں کی فتے کے بعد مسلمانوں کے افکرنے قلعہ منج کا رخ کیا یہ قلعہ بمادر سپاہوں اور ہر طرح کی ضروریات کے سامان سے پر تھا۔ محمود نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پندرہ (۱۵) روز تک قلعہ کشائی کی مدبیری عمل میں لانا رہا۔ اس دوران میں سلطان محمود نے قلعہ کا محامرہ بڑی مخت سے کرکے آمدورفت کے تمام راہتے مسدود کر رکھے تھے جب اہل قلعہ کو بید احساس ہو گیا کہ مسلمان قلعہ فنخ کے بغیر نه رہیں گے توان میں سے بہتول نے قلع سے از کرائی جانیں اپنے ہاتھوں سے تلف کر دیں۔ کچھ نے اپ بال بجول سمیت اپنے آپ کو غذر آتش کر کے ہلاک کر دیا اور جو لوگ باتی ہیے وہ قلعہ کا وروازہ کھول کر فنجر کھٹ باہر نگل آئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ كياوريد سب ك سب ملمانول كم باتمول بلاك مو محر محووف اس قلع ك تمام مال و متاع ير قبضه كريا.

قلعه چندمال کی فتح

اس کے بعد محمود نے قلعہ چندیال کا رخ کیا۔ راجہ چندیال نے مید و کھے کر کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنا عبث اور مشکل ہے' راہ فرار افتیار کی۔ وہ اپنے بیوی بچوں اور بیش قمیت جواہرات وغیرہ لے کر قریب کی پہاڑیوں میں جا چھپا محمود نے اس قلعے کے بقیہ مال و اسباب ير تعنه كرليا.

### راجہ چند رائے پر حملہ

قلعہ چندبال کی فتے کے بعد محود نے قریب بی کے ایک مغرور اور سرکش راجہ چند رائے سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا: چند رائے نے مجی چند پال تی کی تقلید کی اور مع اپنے اہل و عمال کے میاڑوں میں جا کر چمپ گیا۔ مور خین کا بیان ہے کہ چند پال کے پاس ایک نمایت بی طاقتور اور کوہ بیکر ہاتھی تھا جو پورے ہندوستان میں اپنا الی نہ رکھتا تھا۔ محمود نے اس ہاتھی کو خرید نے کے لیے بارہا کوشش کی تھی' کین وہ کامیاب نہ ہوا تھا۔ چند رائے کے فرار کے بعد وہ ہاتھی افعاق ہے ایک رات بغیر فمل بان کے اپنے تھان ہے بھاگا اور محمود کے نچے کے ں۔ رکر قبہ ہ آگا کوں م

جلد اول

سانے بیش کیا. محود اس ہاتھی کو یوں اچانک اپنے قبضے میں دیکھ کر بے حد خوش ہوا چونکد یہ ہاتھی بغیر کسی قتم کی محت اور معاوضے کے محض تائيه خداوندي سے طاقعاً للذا محود نے اس خوشی میں ایک بهت برا جشن منایا اور اس ہاتھی کا نام خداداد رکھا اور اے اپنے ہمراہ

"عُرُوس فلك"مىجد كى تغيير

تاريخ فرشته

جب سلطان محمود اپنے دارالسلطنت غرنی واپس پنچا تو اس نے حکم دیا کہ اس تمام مال غنیمت کی فهرست بنائی جائے اور قیت د اندازہ کیا جائے جو اس سفر میں ہاتھ لگا ہے۔ فوراً اس حکم شاہی کی تقیل کی گئی مساب کرنے سے معلوم ہوا کہ اس سفر میں ہیں ہڑار

ا شرفیاں' کی لاکھ روپ' بیجاس ہزار لونڈی غلام' تین سو بیپاس ہاتھی اور دو سری بست می میش قیت اشیاء سلطان محمود کے ہاتھ آئی ہیں. محود کا سنرچونک بڑا کامیاب رہا تھا اور اسے متعدد نتوحات نصیب ہوئی تقیں۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ اس نعت خداوندی کے شکریہ کے طور پر غزنی میں ایک جامع مسجد تعمیر کی جائے۔ اس عمارت کو سنگ مرمرے بنایا جائے اور دیگر میش قیت و گراں قدر پھر' مربع متاثر ہوں اور صاحب ممارت کی ہمت عالی کی واو ویں۔

مسدی' مثمن اور مدور' ہر صورت کے تراش کراس ممارت میں نصب کیے جائیں ناکہ دیکھنے والے ممارت کی خوبصورتی اور متانت ہے جب یہ مجد تیار ہو گی تو سلطان محمود نے اس کو بزے سلیقے ہے آراستہ کیا خوب صورت قلمال سے اے بعد نور بناویا، روشنی کی کٹڑت اور آرائش کی خوبی کی دجہ سے لوگ اس مجد کو "عموس فلک" کینے گلے ...... اس مجد کے ساتھ ہی سلطان محمود نے ایک مالیشان مدرے کی بنیاد ڈالی اور مدرے کے کتب خانے میں نایاب اور اعلی کتب جمع کیں۔ معجد اور مدرے کے اخراجات کے لیے برت ے دیمات وقف کر دیتے مے ' تاکد طلبا' مدرسین اور دیگر عملے کی ضروریات بوری ہو سکیں۔ محمود کا مجد اور مدرے کو تقمیر کروانا امیروں اور ار کان سلطنت کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا اور انہوں نے اپنے بادشاہ کی تقلید کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مخترے عرصے يس غرني من بيشار مجدين ورسكاين عرائي اور خانقايي تقير بو تكين-چند نوادرت

<sup>سفر قن</sup>ون میں سلطان محمود کے ہاتھ جہال اور بہت می میش قیت اشیاء آئیں۔ وہیں ایک عجیب و غریب مرغ بھی تھا' جو اپنی صورت و

عل کے لحاظ سے قمری سے مشابہ تھا۔ اس ممغ کی ہے خاصیت تھی کہ جس جگد موجود ہوتا اگر وہاں کوئی زہر آلود کھانا لایا جاتا اوّ اس پر ا منظر اب کی حالت طاری ہو جاتی اور اس کی آتھوں ہے ہے افتیار آنسو گرنے لگتے۔ اس عجیب و غریب پر ندے کو سلطان محمود نے چند

، کجر کران قدر تحالف کے ساتھ خلیفہ القادر باللہ عبامی کے پاس بغداد مجموا دیا۔ اس مرغ کے علاوہ ایک عجیب وغریب پھر بھی محمود کو ملا تما اس پھر کی بیہ خاصیت تھی کہ اگر کسی ہخص کے جہم پر کوئی زخم ہو تا اور وہ کتناہی کاری کیوں نہ ہو تا اگر اس پھر کو تکمس کر اس پر لگا ١٠ با آنة وه زخم فور أي مندمل مو جا آ-فتح نامه محمود

المطال محووات واجهد عن ايك "فتمنام" جس عن اس كى تمام بندوستاني فوحات كى تفصيل درج تمى ظيف بغدادك خدمت مين

ار مال ایا جب بد " نغمامه" غلیفه کو للا تو ای وقت ایک بهت بری محفل اس فرض سے منعقد کی که بیه فتمنامه خدا کے بندوں کو بلند آواز یره استایا جات او کون نے جب اس " فتمنامه" کو سنا تو بے افتیار خداوند باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کفرو ظلمت کی جات و تاراتی پر نے تا فالکمار 'لیا' نیز باطان محمود کی فرانت و ایستار آفین کی این بندار سریما کی کی تامین بھی ہے کہ فقی کام از فعر سریہ میں خعر ون بے ، تمام لوگوں پر سے حقیقت واضح ہوگئی تھی کہ عرب ، عجم ، روم اور شام میں جو کارنامے محابہ کرام نے سرانجام دیے وی بعینہ بندوستان میں سلطان محمود کی ذات سے ظبور میں آئے۔ جن کی وجہ سے محمود نے وین ووٹیا دونوں مبکد سعادت حاصل کی۔ ، و اوا ، کی سمرز آئم ہ

راجہ انندیال ہے معرکہ

ای مال بینی ۱۱۳ میں سلطان محود کو معلوم ہوا کہ ہندوستان کے لوگ قون کے راجہ کورا کے ظاف ہو گئے ہیں اور چاروں طرف سے اس مال بینی ۱۱۳ میں سلطان محود کی اس مارے ہیں ہے۔ یہ کالفتر کے راجہ نتایا پال نے قون پر تمار کر ویا کہ کورا نے سلطان محود کی اطاعت کیوں قبول کی اس محلے کا نتیجہ یہ نظا کہ راجہ کورا آئل کر ویا گیا۔ محود کو جب معلوم ہوا تو اس نے کیٹر لفکر فراہم کیا اور بہت سان و ملمان کی ساتھ راجہ نتا ہے انقام لینے کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ ہوگیا۔ مسلمانوں کا لفکر جب دریا کے بین اور بہت میں حائل ہوا۔ بھنا کو محود سے کئی بار شکست کھا چکا تھا۔ راجہ نتا کی مدد کے لیے محود کے راہتے ہیں حائل ہوا۔ اس نہا نتا ہی کہ بین اور ہو بہت کھا چکا تھا۔ راجہ نتا کی مدد کے لیے محود کے راہتے ہیں حائل ہوا۔ اس نہا نہ میں دریا ہے بین اور ہر محض دریا کے بار آر گئے اور ہر محض دریا کے بار کرنے کے بار کرنے کے بار آر گئے اور ہندودل کے لئر کرنے کے بار کرنے کے بار آر گئے اور ہندودل کے لئر کہ بالے اور ہی سے کہ ایک ہوگا کی اور اور ہال کے مندرول اور ہندودل کے کہ میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہوگا اور وہاں کے مندرول کو میں اور ہر ایک اسے لئرکو کلئے دیں اور ہر ایک اسے ایک کو کا اور وہاں کے مندرول کو ہمار کیا۔ ہو ملک ہو کہ ایک ایک ایک ایک اور اور کیا کہ ایک ایک ایک ایک ہوگا کے ایک کو کا مناتھ دریا کے بار از کر کیا جا سکتا ہے کہ میں ہوک اور ایک اسے ایک ایک رائول کا کیا جا سکتا ہے کہ میں ہول کو کلئے دیں اور ہر ایک اسے ایک میں ہول کو ایک دورا کے بار از کر کیا جا سکتا ہوں کہ میں ہول کا بر از کر کیا جا سکتا ہے کہ میں ہولے دورا کے ہورک آراء ہوا ہوں۔

راجہ ننداسے جنگ

ائند پال کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کی فوج نزا کی طرف بڑھی۔ کالنجر پینچ کر محمود کو معلوم ہوا کہ دشمن کالشکر بهت بڑا ہے اور دہ چینیں (۳۷) ہزار سواروں' پینتالیس (۵۵) ہزار پیادوں اور چھ سو چالیس ہاتھیوں پر مشتمل ہے۔ محمود نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر بندوؤں کے نظر کامعائد کیا اور ان کی کثرت کو دکھ کرول ہی ول میں اپنے آگے بوصے سے پشیان ہوا لین اس نے اپنا حوصل بست نہ

جلد اول

کیا اور اپنے سر کو بارگاہ خداوندی میں جھاکر بوے خشوع و خضوع سے فتح کی دعا ماگل۔ محمود کالشکر جس روز کالغر بہنچا اور اس نے فتح کی دعا ما تل رات نزا کے دل میں محمود کا خوف کچھ الیا بیٹا کہ وہ اپنا تمام مال و اسباب چھوڑ کر راتوں رات میدان جنگ ہے بھاگ

نظا۔ مبح کو جب محمود نے یہ خبر نی تو وہ ہندووں کے لشکر میں آیا اور آس پاس کے تمام کمیں گاہوں کو دیکھ کر ہندووں کی طرف سے بورا

پورا المیمنان کر لیا' جب اے اس باب کا کامل لقین ہو گیا کہ وغمن کی قوت ختم ہو پچکی ہے تو اس نے دل کھول کر غارت گری کا بازار گرم کیا- مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت اس قدر آیا کہ اس کی تفصیل بیان سے باہرہے۔ کالنجر کے قریب ایک جنگل سے مسلمان تشکریوں

نے پائچ سوای (۵۸۰) ہاتھی کیڑے۔ محمود چو مکد پنجاب اور دو سرے علاقوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہ تھا۔ اس لیے اس نے ای قدر فنخ پر اکتفاکیا اور غزنی واپس آگیا۔ قیرات اور ناردین کی فتح کالنجر کی فتح کے بعد محمود کو معلوم ہوا کہ ابھی تک قیرات اور نار دین کے باشندے بت پر تی کے مرض میں مبتلا ہیں اور باد جود اسلامی

نوحات کی کڑت کے انہوں نے ند بہ اسلام تبول نہیں کیا نیز خود سری بھی ان میں ابھی موجود ہے۔ یہ شنتے ہی محمود نے لشکر کو تیاری کا

تھ دیا اور شاروں ' برھیوں اور عکم تاثوں کی ایک بری جماعت کے کر نظر کے ہمراہ قیرات اور نار دین کی طرف رواند ہوا۔ محود نے پہلے تو قیرات پر حملہ کیا۔ قیرات اپنی آب و ہوا کی وجہ سے ایک سمرد مقام ہے 'جو ہنددستان اور ترکستان کے ورسیان واقع ب. یه مقام اپنج سمزه زارون اور پھلوں کے باغوں کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی شمرت رکھتا ہے۔ اس شرکے حاکم نے مع اپنی رعایا کے

مذ ب اسلام قبول كركيا. اس لي محود كواس كے فق كرنے ميں م كو زيادہ وقت كا سامنا نميں كرما پرا۔ قیرات کی فتح کے بعد سلطان محمود نے خود تو ویں قیام کیا اور حاجب علی بن ارسلان جاذب کو ناردین کی تنخیر کے لیے روانہ کیا۔ اس

ئ نادرین کو دفتح کیا اور بہت می لونڈیوں' غلاموں اور مال و دولت پر قابض ہوا۔ جب حاجب علی بن ارسلان جاذب نے نادرین کے سب ت بنا مندر کو مسار کیا تو عمارت کے ایک جصے سے ایک رو پہلا منقش پھر پر آمد ہوا۔ جس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس مندر کی تقیر کو

عالیس (۴۰) ہزار سال کا زمانہ کزر چکا ہے۔ محبود نے جب نادرین کی 🗳 کی خبر منی تو وہ خود وہاں پہنچا اور اس شرمیں ایک مشحکم قلعہ تقمیر لدوایا اس مقام کی حکومت اس نے علی بن قدر سلجوتی کو سونی اور خود خزنی واپس آگیا۔

ااہور کی فتح ا اسمه میں سلطان محمود نے اپنی عنان فیج کو سمیر کی طرف مو ڈا اور نواح سمیر میں پہنچ کر "لوہ کوٹ" کے قبلے کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ

ا یک مینے تل رہا۔ یہ قلعہ بت مفہوط تھا اس لیے محمود اپنی تمام کوششول کے بادجود اسے فتح ند کرسکا۔ یہ عالم دیکھ کر اس نے لوہ کوٹ کی

ی نید ۱ نیال آل ایا اور لاہور کی طرف چل پرا- لاہور پہنچنے کے بعد اس نے خود تو شریل ہی قیام کیا کیکن اپنی فوج کو متعدد حصوں میں

تتنیم اسٹ فیم ک مختلف حصوں میں غارت کری کے لیے روانہ کیا، سپاہیوں نے بغیر کمی انگلیامٹ کے خوب جی کھول کر شمراور اس کے آن پائن ئے تعمول اور وہماتوں کو اوٹا اور نے شاریال منیمت لے کر ساطان محمد کرنے مریبہ ہور اور ہے۔

راجه نندار کشکر کشی

ساس میں سلطان محود نے ایک بار مجر راجہ نزا کے ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلطے میں جب وہ قلعہ کو ایار کے قریب بہنیا تو طع نے اس کو ایار دن گزر گے تو اس قلعے کے راجہ نے تو طع نے اس کو این اور دن گزر گے تو اس قلعے کے راجہ نے اس شرط پر محبود سے صلح کی درخواست کی کہ وہ پہنیس (۳۵) ہاتھی محبود کی خدمت میں بطور نزرانہ پیش کرے گا۔ محبود نے اس درخواست کی تک وہ نے اس درخواست کو تبول کرلیا (اور مسلم کرلی)

گوالیار کے راجہ معلی کرنے کے بعد سلطان محمود راجہ نما کے ملک یعنی کالغریش بیخیا۔ راجہ نما نے بھی تمین مو (۲۰۰) ہاتھیں کی چیش کن پر معلی کی در خواست کی۔ محبود نے اس در خواست کی قبل کر لیا اور اس سے دعدے کے مطابق تمین مو ہاتھی طلب ہے۔ راجہ نما ان حکم دور کے نشکر کا استمان لینے کی غرض سے تمین موست ہاتھی بغیر غیاباتوں کے قلعے سے باہر تکال کر جنگل بین مجھوڑ دیئے۔ محبود نے استریوں نے فوراً شمانی تھی کی احتیال کی وراجہ نما ان کی راجہ نما ان احکم یوں نے فوراً شمانی تھی کی احتیال کی وراجہ نما نے محبود کی تعربی کی دور نے مشہور بندوستان عملی اور جا سے محبود کی تعربی نمور نمی اور اطافت سے درباد میں طاف محبود کی تعربی نمور نے دارجہ نما اس محبود کی خود نے مشہور بندوستان عملی اور اطافت سے درباد میں طاف محبود کی دور نے دارجہ نما اس خواس کے اس خواس کے اس خواس کی میں کا فر کا تحربی میں کا فرم کا قبل محبود کی خدمت میں چیش کیس و راجہ ندا کے اس خلوص محبود کی خدمت میں چیش کیس و راجہ ندا کے اس خلوص شریب سے مطابق محبود کی خدمت میں چیش کیس و راجہ ندا کے اس خلوص سے مطابق محبود کی خدمت میں چیش کیس و راجہ ندا کے اس خلوص سے مطابق محبود کی خدمت میں چیش کیس و راجہ ندا کے اس خلوص سے مطابق محبود کی خود بہت خوش ہوا اور راس سے کی ختم کا تعرض کیے بغیر اپنے دارالسلطنت غزنی کو واپس جلاگیا۔

## بلخ میں محمود کاورود

# فنخ سومنات

۵۳۱ھ میں محمود کو اس کے چند قابل اعتبار لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ (موت کے بعد) انسان کی روح بدن سے جدا ہو کرسومنات کی فدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق (ازروے تاخ) نیا جم عطاکر تا ہے ہندوؤں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ دریا کا آل چڑھاؤ اصل میں سومنات کی عبادت ہے۔ جو اس صورت میں طاہر ہوتی ہے محبود کو یہ بھی بنایا گیا کہ ہندوؤں کے خیال میں وہ بت جنسیں محمود نے پاتی پاتی کیا ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا۔ ای لیے اس نے ان بتوں کی طرف داری نہیں کی۔ ورشہ اس میں اس قدر قوت ہے کہ وہ جے چاہے ایک لیے میں تباہ و بربار کر سکتا ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا کیا کہ برہمنوں کے اعتقاد کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باتی تمام بت اس کے دربان اور مصاحب ہیں۔ محمود نے جب یہ ہمنی افسانے سے قواس کے دل میں جماد کا شوق کی رچکیاں لینے لگا اور اس نے سومنات کو فتح کرنے کا اور وہاں کے بت پرستوں کو قتی کرے کا

۔ اس مقصد کے بیش نظر سلطان محود نے اپنا خاص لشکر تیار کیا اور دیگر تمیں (۳۰) بڑار سپاہیوں کو ساتھ لیا جو زکستان وغیرہ سے جہاد کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ اور بیس (۲۰) شعبان ۱۲۵ھ کو سومنات کی طرف چل دیا۔

## کچھ سومنات کے بارے می<u>ں</u>

اس زمانے میں سومنات ایک بہت بڑا شرقا اور بید وریائے ممان (مراد ثانی بحرو عرب) کے کنارے پر واقع تھا بہ شرایخ عظیم الشان بت فی وجہ سے تمام برہمنوں اور غیر مسلموں کے نزدیک کیے گئی ہی امیت رکھتا تھا۔ آج کل بہ شربندردیو میں ہے اور اہل فرنگ کے بختے میں بہ بعض تاریخوں میں بید بیان کیا گیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت 'فانہ کعبہ میں ہے بعض اس بت کا نام مجمی اس بت کے نام پر رکھا گیا 'کین بندو سان میں لائے تھے 'اس بت کا نام مجمی اس بت کے نام پر رکھا گیا 'کین بندو سان میں لائے تھے 'اس بت کا نام مجمد کا مرابت فلا ہے (ان بہنوں فی ان کربوں ہے جو اسلام کے ظہور سے کئی ہزار سال پہلے تھنیف کی گئی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ روایت فلا ہے (ان کربوں کے بیان کے مطابق سری کرش کے ذمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے اور برہمنوں کے قول کے مطابق سری کرش نے اس جگہ دنیا اور اہل دنیا ہے روپوٹی افتیار کی تھی۔

کے سرپر خدا کی رحمت کچھ اس طرح سایہ کیے ہوئے تھی کہ ان قلعوں میں لینے والوں نے بجائے بنگ کرنے کے محود کے خوف سے اپنے قلع مع تمام مال و اسباب کے محبود کے سپرد کر دیئے۔ ان قلعوں سے فرصت حاصل کرنے کے بعد محبود نروال میں نے بن مجرات بھی کما جاتا ہے بنچا۔ اس شرکے تمام باشدے سلطان محبود کے خوف سے شرطان کر کے کمیں اور جا بچا تھے تھے، لذا محبود کے عم سے اس شرکا تمام علمہ اپنے ساتھ لادلیا کیا اس کے بعد لنگر نے بڑی تیز رفادی سے شرط کیا اور سومنات کے تریب جا پنجا۔

سومنات میں ورود

جب مطمانوں کا لنگر سومنات کے قریب دریا کے کنارے پر پیچاقو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومنات کا قلعہ بت ہی بلند ہے اور دریا کا بانی قلعے کی فعیل تک پیچا ہوا ہے۔ اہل سومنات قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لفکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا چلا کر مسلمانوں کو یہ کہ رہے تھے ہمارا معبود سومنات خود تم کو یمال کھنچ کر لایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو تباہ و ہلاک کر دے اور اس مورت ہے تم ہے ان تمام بوں کا ہدلہ لے کہ جنسی تم نے پاش پاش کیا ہے۔

معركه آرائي

مسلمانوں کے زبردست نظر نے اپنے باہمت اور دلیر بادشاہ سلطان محدود کے حکم ہے پیش قدی کی اور قلعے کی دیوار کے نیج بی بی مسلمانوں کی ہد ہمت اور اداو العزی دیکھی تو وہ تیروں کی ہو چھاڑے بی کے لیے قلع کی دیوار سے نیج تلاع کے ادر ارائی شروع کر دی ہددووں نے جب مسلمانوں کی ہد ہمت اور اداو العزی دیکھی تو وہ تیروں کی ہو چھاڑے اور مندر بی جا کر سومنات سے فتح کی وعائمیں با تلئے گئے۔ مسلمان بہت می بیره میاں لگا کر قلعے کے ایک جھے پر پڑھ گئے۔ اور بلند آواز سے تجمیر کا نعرو مارا اس دن مج سے لے کر شام محد جنگ ہوتی رہی۔ جب رات کے آغار نمایاں بونے گئے اور چاروں طرف اند جبرا چھانے لگا آوا اسلای لشکراپی تیام گاہ کی طرف واپس آگیا۔ دو سرے روز مج ہوئی تو پر مسلمانوں نے ملم کیا اور تیروں کی ضرف دن کی طرح پر مسلمانوں نے ملم کیا اور تیروں کی ضرف دن کی طرح پر مسلمانوں کا کر ہمانوں میں تقیم ہو گئے اور ہومنات کے اس حصے یہ پار کو باور گروں میں تقیم ہو گئے اور ہومنات کے اور سومنات محتلف کروہوں میں تقیم ہو گئے اور ہومنات کے بحث یہ بنائی میں ہو کہ اور سومنات کا تقریباً بھی ہارک ہو گئے۔ "ارو مادو" کی آوازیں لگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کر ایک ایک کر ایک ہوئے کہ وہ دو کر ایک دو سرے سے رخصت ہوئے گئے۔ "ارو مادو" کی آوازیں لگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کر ایک ایک کر جو سے بنل میں ہو کہ وہ دو کر ایک دو سرے سے رخصت ہوئے گئے۔ "ارو مادو" کی آوازیں لگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کر ایک ایک کر عمل سے تقریباً بھی ہالک ہو گئے۔

تیرے روز ہندوک کے وو نظر جو قطع کے آس پاس جمع تھ الل قلعہ کی دو کے لیے مسلمانوں کے سامنے مقابلہ پر آ کے محوو نے اپنی فوج کے اس بالم اور است معالم اور کے سامنے مقابلہ پر آ گئے محوو نے اپنی معرکہ آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی عمیال بہتے لگیں۔ یہ عالم وکچھ کر دیکھنے والوں کے ول لرز لرز اشحے۔ "پرم دیو" اور "وا، شلم" کے فلکوں کے کیے بعد دیگرے آ جانے ہے یہ خوال پیدا ہو گیا کہ کمیس ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ مسلمانوں کے پاؤں اور میدان جنگ مقدس عبالی ہاتھ اور معرب شخ ابو الحن خر قانی کی مقدس عبالی ہاتھ کسی کے معرب میں معرب اور دی مقدس عبالی ہاتھ میں کہ میدان جنگ میں واپس آگا۔ اس میں کے معرب عبالی ہاتھ اس نے خداوند تعالی ہے فی وعا مانگی اور اپنے نظر میں واپس آگا۔ اس کے بعد اس نے بندوزی یا ایک زبردست حملہ کیا اور فی عاصل کی۔

ال معرکے میں تقریباً باغ (۵) بڑار مومناتی ممل ہوئے۔ بلق مائدہ فشکر اور پیاری جن کی تعداد چار بڑار تھی اپنی جان بچاکر وریا ک طرف بھاگے اور کشتیوں میں میٹھ کر جزیرہ مراغدی کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں جاکر پناہ لیں۔ محدود نے پہلے ہی ہے ان فراریوں کا انتظام کر رکھا تھا اور کشتیوں میں مسلمان لفکر کے چھوٹے وجعے بھاکر ان کشتیوں کو دریا میں چھوڑ رکھا تھا تاکہ وہ بھاگنے والیں کا راستہ روکیں لفذا جس وقت بندو کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ مرائدے کی طرف روانہ ہوئے ای وقت مسلمان لفکریوں نے ان پر صلہ کر کے ان کی کشتیوں کو غرق آب کر دیا۔ فتح سومنات کے بعد

ا کرن میں یہ واقعہ بوری صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت سلطان محمود نے سومنات کے بت کو پاٹن پاٹن کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے ورخواست کی کہ اس بت کو نہ تو ڑا جائے اور یو نمی جموڑ دیا جائے۔ بندوؤں نے اس کے عوض دولت کی ایک بہت بری مقدار دینے کا وعدہ کیا معززین سلطنت نے ہندوؤں کی اس درخواست کو ملطان تک پنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کر لینے میں حارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پر تی کی رسم اس شمرے مث عتی ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہو گا اگر ہم اس بت کو نہ توڑنے کے معاوضے میں کوئی معتول رقم تبول کر لیس گے ت اس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہو گا۔ اس کے جواب میں محمود نے ان سے کماتم جو کتے ہو وہ میچ ہے لین اگر تهمارے کئے پر چلول ا ترب بعد دنیا مجع "محود بت فروش" ك نام سے ياد كرك كى اور اگر عن اس بت كو پاش پاش كروں كا تو مجع "محود بت شكن" ئ نام سے یاد کرے گی۔ مجھے تو ہی بھتر معلوم ہو ہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن پکارا جائے۔ ند کہ "محود بت فروش" محوو کی نیک نیق ای وقت رنگ لائی اور جس وقت اس بت کو تو ژاگیا تو اس کے پیٹ میں سے ان گئت اور بیش قیت جواہر اور اعلیٰ

"مبيب البر" ميں لکھا ہے كہ تمام مورخين اس امرے مثلق بيں كه "مومنات" اس مخصوص بت كانام تعاہے ہندوستان كے تمام باشند ۔ بتوں فا سروار مانتے ہیں' لیکن معرت "شخ فرید الدین عطار" کے قول کی رو سے یہ تابت ہوتا ہے کہ لفظ "سومنات" سوم "اورنات" ئے مركب ہے "موم" مندر كانام ہے اور "نات" اس بت كا جو مندر ميں ركھا ہوا قبل اس عاج مورخ فرقبته كى رائے يہ ہے ا۔ ﴿ بَهُ لَدَيم وَرضين نَے لَكُما ہِ وہ ورست ہے اور معرت عطار كا قول مجی ان مورفین کے بیان کے خلاف نہیں ہے اس لیے ك انظ" ومنات"" وم"اور "نات" ہے مرکب ہے۔ لیکن "موم" اس راجہ کانام ہے جس نے یہ بت ہنایا اور "نات" خود اس بت کاعلم ب و الله التعال في كفرت في وج ت " عليك" كي طرح ايك و محك اوريه مغرد لفظ اس بت كانام يزكيا بكديمال تك واكد

، رب ك موتى فك ان ب جوا برات كى قيت برمنون كى چيش كرده رقم سه سود ١٠٠١ كنا زياده تمي-

جلد أول

جب ہندوؤں کی طرف سے بوری طرح اطمینان ہو گیا قر سلطان محمود اپنے میوں اور معززین سلطنت کو ساتھ لے کر قلعے میں داخل ہوا۔ اور قلعے کے ہر ہر جعے کو بغور دیکھنے لگا ممارت کو دیکھنے کے بعد سلطان محمود ایک اندردنی رائے کے ذریعے بت خانے میں پہنچا اس

نے دیکھا کہ بت خانہ اپنے طول و عرض کے لحاظ ہے اچھا خاصہ بڑا تھا اس کی وسعت کا اندازہ اس بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت چین (۵۱) ستونوں پر قائم تھی۔ بت خانے میں سومنات رکھا ہوا تھا۔ اس بت کی لمبائی پانچ (۵) گز تھی جس میں دو (۲) گز زمین کے اندر

گڑا ہوا تھا۔ اور تمن (٣) گزاوپر نظر آیا تھا' میہ بت پھر کا بنا ہوا تھا۔ جب محمود کی نظر اس پر پڑی تو اس کی اسلامی غیرت کے جوش نے

شدت اختیار کی الندا اس نے گرز سے جو اس کے ہاتھ میں تھا' ایک کاری ضرب لگائی اور اس بت کا مند نوث گیا۔ اس کے بعد سلطان

محود نے حکم دیا کہ اس بت میں سے پھر کے دو حکرے کاٹ کر علیمدہ کیے جائیں اور غزنی جمجوا دیئے جائیں ان میں سے ایک عموا جامع

لفظ سومنات کی اصل

مجد کے دروازے پر اور دو سمرا ابوان سلطنت کے صحن میں رکھا جائے۔ (اس تھم کی تقیل کی عنی) چنانچہ اس وقت ہے لے کر اب تک چھ سو (۲۰۰) سال کا زمانہ گزرنے کے باوجورید کلڑے وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سومنات کے بت سے دو اور کلڑے علیمرہ کیے گئے' جو کے اور مدینے بھیجے گئے تاکہ انہیں عام راہتے میں رکھ ویا جائے اور لوگ انہیں دیکھ کر سلطان محمود کی ہمت و جرات کی داد دیں۔ بندی زبان میں نات کے معنے بزرگ یا بڑے کے ہیں جیسا کہ الفاظ بھک نات وغیرہ سے ظاہرے کد " بھک نات" بھی جاگ اور نات سے مرکب ہے " بھک" کے معنی خلائق کے ہیں اور " نات" کے معنی خالق ' لیکن ازروئے محاورہ اب ان الفاظ کے لغوی معانی کا خیال شمیر رکھا جاتا۔ بلکہ دونوں لفظ کر کراسم مفرد کی صورت میں کمی خاص شخص کا تام سمجھے جاتے ہیں۔

### کچھ سومنات کے مندر کے بارے میں

اسوسات کا مندر بندووں کے زویک بری اجمیت رکھتا تھا) جب بھی سورج کمن یا چاند کمن ہوتا تو بیاں تقریبا دو لاکھ تمیں بزار (۱۳۰۰۰۰۰) آدی جمع ہونے 'جن میں سے چشتر دور دراز کے علاقوں سے مرادیں مانگے اور نذریں چڑھانے کے لیے آتے تئے۔ بندوستان کے راج اس مندر کے افزاجات کے لیے دقت تھے دیروستان کو در نے اس پر حملہ کیا تھا اس دفت تقریباً دو بزار برہمن پوجابات کے لیے دقت تھی۔ اس مندر میں ہر دفت دو بزار برہمن پوجابات کے لیے دفت تھی۔ اس مندر میں ہر دفت دو بزار برہمن پوجابات کے لیے دفت تھی۔ اس مندر میں ہر دفت دو بزار برہمن پوجابات کے لیے دفت تھی۔ یہ بجاری روزانہ رات کے وقت سومنات کو گڑھا کے تازہ پانی ہے دھویا کرتے تھے۔ واضی رہ کہ کہ میں مندر کے ایک کوئے سے دو مرے کوئے تک سونے کی ایک زئیر باغدھ رکھی تھی میں بوجابات کے دفت اس دنجر کو بایا جاتا اور گھیٹاں بیجن آئیں اور ان دور سو من تھا۔ اس زئیر کو بایا جاتا اور گھیٹاں بیجن آئیں اور ان گھیٹول کی آواز سے بجاری بی موز تھی۔ بجاریوں کے مدر جس سو اس موجود میں عاضر ہو جاتے یمان پائچ سو (۲۰۰۰) کوٹ بور بور تھی۔ بجاریوں کے مرادر تھی۔ داڑھیاں موز ھے کے بیاریوں کی مدر سے تھے۔ بھیٹوں کو مومنات کی خدمت کے داڑھیاں موز ھے۔ بیاریوں کی مدر سے کے مدر میں جو جام ہر دفت یمال موجود رہنے تھے۔ بھروستان کے بیشتر راج اپنی بیٹیوں کو سومنات کی خدمت کے داڑھیاں موز ھے۔ یہ بڑوستان کے بیشتر راج اپنی بیٹیوں کو سومنات کی خدمت کے مدر میں ججے دیے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دہ کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دہ کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دہ کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دہ کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دہ کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دہ کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دہ کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دہ کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکواری دور کر مدر میں محتاج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام مرکوار

اس مندر سے سلطان محمود کو جو اعلیٰ درج کے جوابرات اور سونا چاندی ہاتھ لگاوہ اس قدر ذیادہ تھا کہ اس کا دسواں حصہ بھی اس کے پہلے کی بادشاہ کے خزانے میں بحق نہ ہوا ہوگا تاریخ "ذین الماش" میں لکھا ہے کہ مندر کی وہ مخصوص جگہ جہان بت "سومنات" رکھا ہوا تھا بالکل تاریک تھی اور وہاں جو روشنی چھیلی ہوئی تھی وہ دراصل اعلیٰ ورج کے جوابرات کی شعامیں تھیں۔ یہ جوابرات مندر میں تقدیلوں میں جزے ہوئے تھے۔ اس تاریخ (ذین الماش) میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سومنات کے خزانے سے سونے چاندی کے چھونے چھوٹے بت آتی بری تعداد میں برآمہ ہوئے کہ ان کی قیت کا اندازہ تقریبانا مکن ہے جنائیے حکیم سائل ارشاد کرتے ہیں۔

ا برا برای مدادس براید اور سرای بیان را به برای و این از براید این کلید و از محمد و از محمد یاک این این این این این این این این از کلی مرفش این داخت آن زکین مومنات این داخت این داخت

جب مطان محور ومنات کی جاری و فارت گری ہے بالکل فار فی ہو گیا تو اس نے نموالد کے عالی شان راجہ پرم دیو کو راہ راست پر ایک کا ارادہ کیا۔ جن دنوں سلطان محورہ مومنات کا محاصرہ کے ہوئے تھا ان دنوں راجہ پرم دیو نے جرات و بمت ہے کام لے کر ایک بڑا سومنات کی عدد کے لیے دوانہ کیا تھا۔ محود کے ذمن میں انگر مومنات کی عدد کے لیے دوانہ کیا تھا۔ مومنات کی عدد کے ایک داجہ پرم دیو اپنی راجہ پرم دیو اپنی راجہ پرم دیو اپنی اس جمارت کی یاد پوری طرح محفوظ تھی جس کا انتقام لینا بہت ضروری تھا۔ مومنات کی فتح کے بعد راجہ پرم دیو اپنی راد اسلطنت نموالد سے فرار ہو کر کندھ کے قلع میں بناہ گزین ہوگیا تھا مومنات ہے کندھ کا فاصلہ چالیس کوس کا تھا۔ سلطان محدود نے اسلطنت نموالد سے فراد ہو کر کندھ کے قلع میں بناہ گزین ہوگیا جب مسلمانوں کا لفکر کندھ کے قلع کے قریب پنچا تو وہاں ایک بہت بڑی خند تن نظر آئی جو قلع کو طاروں طرف سے محملے کہ وہ کے تھے۔ خند آنا، سرستی اس سے میں کا خاکمان کی جست بڑی خندت نظر آئی جو قلع کو طاروں طرف سے محملے کو وہ سے تھی۔ خند آنا، سرستی اس سے میں کا خاکمان کی جست بڑی خندت نظر آئی جو قلع کو طاروں طرف سے محملے کو وہ کا تھا۔

تھا محمود کے لٹکر کے غوطہ خوروں نے اس پانی کی مممرائی کا اندازہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے لیکن کمیں سے بھی خندق کی تھاہ نہ ملی۔ آخر کار ہندی غوط خوروں نے ایک ایسی جگہ کا پیۃ چلالیا جہاں گہرائی کم تھی اور اس خندق کو عبور کرنا ممکن تھا۔ ان غوط خوروں کا بیان

تھا کہ اگر اس کو عبور کرتے وقت بانی میں ہلچل پیدا ہو گئی تو سارا لشکر تباہ ہو جائے گا بیر من کر سلطان محمود نے قرآن کریم ہے استخارہ کیا اور اجازت ملنے پر خدا کی ذات بابرکات پر بھروسا کر کے اس نے اپنے امیروں اور لشکریوں کے ہمراہ پانی میں گھوڑے ڈال دیئے اور سمجے و سلامت سارا لشکر پار اتر کیا اور قلع پر ایک دم حمله کر دیا- پرم دیو اس حمله کی تلب نه لاسکااور اپناتمام مال و اسباب چھوڑ کر' بھیس بدل

تارج فرشته

كر مسلمانوں كى آكھوں سے جى بچاكر فرار ہوگيا۔ قلعه كنده يرقبضه

راجہ پرم دیو کے فرار ہوتے ہی اہل قلعہ نے قلعے کے وروازے مکول دیچے اور اسلامی فوج نے قلعے کے اندر داخل ہو کر بہت ہے غیر مسلموں کو موت کے گھاٹ اٹار دیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا نیز ہندوؤں کی عورتوں اور بچوں کو اپنا قیدی بنالیا گیا۔ محمود نے تھم دیا کہ راجہ یر ۲ دیو کے خزانے کی تمام دولت اور جواہرات وغیرہ شاہی خزانے میں جمع کیے جائیں جس کے دروازے پر بیشہ ''مل من مزید'' کا نقارہ

نهرواله کی طرف کوچ

سلطان محمود نے قلعہ کندھ فتح کرنے کے بعد خاص نہوالہ کی طرف کوج کیا پیل پنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ باشندوں کے حسن و جمال زمین کی سرسزی و شادانی ا آب روال کی کثرت اور دولت کی فراوانی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ شمر بندوستان کا بمترین علاقہ ب

اس علاقے کی بھترین آب و ہوا اور دو سری خوبیوں پر سلطان محمود کے دل میں بیہ خیال آیا کہ چند سال تک سیمیں قیام کرے- بلکہ ایک م تبہ تو اس کے دل میں بید امنگ بھی امنی کہ اس علاقے کو اپنی سلطنت کا مرکزی مقام بنا لے اور غزنی کی حکومت سلطان مسود کے والے کر دے۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ مجمی لکھا ہے کہ محمود کی اس خواہش کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں نسروالہ میں

خاص سے کی چند کانیں بھی تھیں اور انہیں کے لالج نے اسے نسروالہ کا والہ و شیدا بنا دیا تھا۔ ممکن ہے یہ روایت درست ہو گراس و نت تو المروال می سونے کی کمی کان کا نام و نشان بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ احتداد زماند کے باتھوں یہ کانیں معدوم ہو گئیں ہوں۔ جیما کیا مطان محود ہی کے ابتدائی زمانے میں سیتان میں سونے کی ایک کان تھی لیکن اس کے آخری زمانے میں ایک زلزلہ آنے ہے معدوم ;و کنی۔

# سراندیپ اور پیکو وغیره پر حملے کاارادہ

ان ك بعد محود ف على كد مراندي ميك اور اى متم كى دومرى بندر كابول كواي قضي من لائ كه جمال سوف اوريا توت كى المنیں میں اس خواہش کے مدنظم اس نے لشکریوں کو کشتیوں میں بٹھا کران جزائر تک پہنچانے کا حکم دیا تاکہ ان علاقوں کی بیش قیت اور نئیں اثمیاء لو عاصل ایا جائے الیکن محود کی سلطنت کے ارکان نے اس موقعے پر بیہ عرض کیا کہ "ہم نے خراسان کو ایک عرصے کے بعد

ک و خاشات یہ پاک ایا ہے اور ان کراں قدر جواہر پر بہت می عزیز اور پیاری جائیں قربان کی ہیں۔ لنذا ان قریانیوں کے چش نظراس ۽ واهوج قبر لو چھوز کر سخبات کو دارالسلطنت بنانا دور انديش نبين ہے۔" سلطان محمود کو ارکان سلطنت کا بيد مشورہ قابل قبول معلوم ہوا اوراس نے نوانی فی طرف کوچ فاارادہ ایا۔

مواله ك مُلمران كاا بتخاب

کومت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔" درباریوں نے آپی میں مشورہ کیا اور محود ہے کہا" چو تکہ دوبارہ اس طاقے کی طرف ہمارے آنے کا کوئی امکان نمیں ہے اس لیے ہمتر ہی ہے کہ پیش کے کی شخص کو بمال کا عاکم مقرر کیا جائے۔" یہ رائے من کر مومانت کے شریوں ہے بھی اس طلط میں مشورہ کیا۔ اس شرک باشدوں میں کوئی گروہ یا خاندان کا میک ذو برہمنوں کا مجس بدل کر عبادت اور خاندان کا میک فرر برہمنوں کا مجس بدل کر عبادت اور ریاضت میں ہمہ تن مشخول ہے اگر جمال بناہ یہ ملک ای سرح کر حرد میں قو مناسب ہو گا۔" کین اہل مومانت کے ایک دو مرسے طبقہ ریاضت میں ہمہ تن مشخول ہے اگر جمال بناہ یہ ملک ای سرح کر عبرہ کر کر دیں قو مناسب ہو گا۔" کین اہل مومانت کے ایک دو مرسے طبقہ خواب دیکھا اور کہا تو اور کا میں مناسب ہو گا۔" کین اہل مومانت کے ایک دو مرسے طبقہ خواب دیکھا اور ہربار اپنے ہمائیوں کے ہاتھوں گر قال ہوا اور اب جان پہلے کے لیے مندر میں پناہ گڑیں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی عبادت و مربار اپنے ہمائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ میں افقیار کیا ہے وہ بال اس کے رشتہ داروں میں ایک ایک ایک میں مومود ہے جو بڑا عقل مند اور مجھ وارہ اور ہندوستان کے تمام برہمن اس کی ہربات کو عقل اور فراست کا گراں قدر جو ہم کہی کر قورہ تو کر قبل کر لیت ہو میں مادر وہ وہ میں فلال ملک کا حاکم مجل کہ عالم میں میں بال باوجود اس قدر واصلے کے شائی خواب میں کہا۔"اگر وہ فوض خود میرے پاس آ کر یہ در خواست کر آ تو ممکن تھا کہی میں اور جو خود بھی آیک میں اس کو دو دو میرے پاس آ کر یہ در خواست کر آ تو ممکن تھا کہی میں اور جو خود بھی آیک میں اس کی درخواست تول کر لیتا کہاں اس قدر وہ بھی آیک میں اس کو دو دوست تول کر لیتا کین اس میں منب اور جو خود بھی آیک میں اس کی درخواست تول کر لیتا کیں مناس بنہیں ہیں۔ کی طرح بھی مناسب بنہیں۔ کی طرح بھی مناسب بنہیں۔ کی طرح بھی مناسب بنہیں۔ کی

دا شليم مرتاض كانسرواله كاحاكم مقرر بونا

والشليم وحثن مرتاض يرحمله

اس کے بعد سلطان محبود نے اپنے لنگر کو داشلیم و شن مرتاض کے ملک کی طرف روانہ ہونے کا تھم دیا۔ شائ تھم کی اقبیل کی گئ اور محبود نے وہاں بیٹنج کر تھوٹری می مدت میں اس ملک کو فتح کر لیا۔ اور راجہ دا،شلیم (دشمن مرتاض) کو گر قبار کرے مرتاض کے حوالے کر دیا۔ واشلیم مرتاض نے سلطان محبود ہے عرض کی کہ "ہمارے نہ بہ بش کمی بادشاہ کو قبل کرنا جاز نمیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور رائج ہے کہ جب ایک راجہ دو مرے راجہ کو فلکت دے کر گرفار کر لیتا ہے قبائح اپنے تخت کے بیچے ایک نگ و تاریک اور اندم مرک کو فنوی بڑا کر مفتوی راجہ کو اس میں قید کر دیتا ہے۔ اس کو فنوی کی دیوار میں ایک سوراز کر وہا جاتا ہے اور قدی کو اس موراخ ک جلد اول

ذریع کھانا اور پانی پنچلا جاتا ہے بیہ قید اس وقت تک رہتی ہے جب تک فاتح و مفترح دونوں میں سے کی ایک کا انتقال نہ ہو جائے۔ چونکہ اس وقت میرے پاس نہ تو الیا کوئی قید خانہ ہے اور نہ ہی مجھ میں ابھی اتی قوت ہے کہ وثمن کو اس طرح قید میں رکھ کر اس کی حفاظت کروں نیز آپ کے چلے جانے کے بعد مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ کمیں اس راجہ کے ہمدرد علم بغاوت بلند کر کے اے میرے قبضے ے چھڑا نہ لیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس قیدی کو میرے پاس چھوڑنے کی بجائے اپنے ساتھ غزنی کے جائیں اور جب میری حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی تو میں اپنا آوی بھیج کراس قیدی کو منگوا لوں گا۔ " سلطان محمود نے مرتاض کی

در خواست منظور کرلی اور ڈھائی برس کے بعد غرنی کی حکومت کی طرف روانہ ہوا۔

غزتی کو واپسی جب سلطان محمود نے غزنی کی طرف روانہ ہوا تو اس زمانے میں پرم دیور اور راجہ اجمیرنے ایک لشکر جرار تیار کر کے سلطان محمود

ك رائے ميں ركادت بيدا كرنے كى كوشش كى الكين محود نے اس وقت ان سے جنگ كرنا مصلحت كے خلاف سمجھا اور راستہ بدل كر سندھ کے رائے ملان کی طرف نکل گیا اس رائے میں بعض مقامات پر پانی اور شادابی نہ ہونے کی وجہ سے اسامی نشکر کو طرح طرح کی نا قابل برداشت مصیتوں سے دو چار ہونا پڑا اور بری مشکلوں کے بعد سلطان محمود کا انہم میں غزنی پہنیا۔ ورخین کا بیان ہے کہ جب سلطان محمود سندھ کے جنگلوں میں سفر کرتا ہوا ملکان کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے پیر مناسب خیال کیا کہ رائے بتانے کے لیے کوئی رہبر ماتھ لے لین چاہیے۔ ایک ہندونے راہبری کا کام سنبھالا اور مسلمانوں کے لٹکر کے ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ اس ہندو راہبر نے قصدا لشکر کو ایک ایسے رائے پر ڈال دیا جمل دور دور تک پانی نہ تھا۔ ایک ایسے جنگل سے اس لشکر کا گزر ہوا جمال سانیوں کو ایک دن اور ایک رات تک پانی کا ایک قطرہ بھی میسرند ہوا۔ یہ ایک ایم مصبت تھی کہ نظریوں کے لیے وہ جنگل میدان تیامت بن کیا سلطان محمود نے یہ عالم دیکھ کر اس ہندو رہبرے پوچھا کہ آخر وہ کس طرف سے اشکر کو لے کر جا رہا ہے اس نے جواب

، یا "میں سومنات کے جال نثاروں میں سے ہوں اور آپ کو اور آپ کی فوج کو جان بوجھ کر اس جنگل میں لایا ہوں تاکہ آپ سب کو تباہ و بها لیا جائے جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ سلطان محمود نے جب یہ جواب سنا تو اسے بے انتہا غصہ آیا اور اس ہندو رہبر کو فوراً وہیں -114 ای رات کو سلطان محمود اپنے نظرے علیحدہ ہو کر ایک موشے میں آیا اور اپنے سمرنیاز کو خاک پر رکھ کر اس نے خداوند تعالیٰ ہے وعا ما کی کہ وہ مسلمانوں کو جلد از جلد اس بلائے ناکمانی سے نجات دے۔ رات انجمی تھوڑی ہی گزری تھی کہ اس جنگل میں ثال کی جانب ا یک روشن نظر آئی. سلطان محود نے نظر کو کوچ کا حکم دیا اور ای روشنی کے تعاقب میں چلنے کا اشارہ کیا باوشانی نشکرنے حکم کی تعیل لی اس فا متبعہ یہ ہوا کہ نظر تمام رات کی مسافت کے بعد آخر کار **مبع کے وقت پانی کے کنارے پر پہنچ کی**ا اور اس طرح بادشاہ کی نیک

نتى اور خلوص كى بدوات الكريف اس مصبت سے نجات باكى-۱۰ شلیم مرتاض کی برقشمتی

: ب المسليم مرام في الى مكومت كى بنيادول كو المجلى طرح مضوط كركيا اور وه سومنات پر پورى قوت ك ساتھ حكومت كرنے لگا تہ اس نے چند سال کے بعد سلطان محبود کی خدمت میں اپنے ایلی روانہ کیے۔ اور وا شلیم (جو مرتاض کا دشن اور سلطان محبود کے پاس تیہ تما کی واٹن و تقافمہ ایا تاکہ وہ ات اپنے و ستور کے مطابق سزا دے سکے ان البیلیوں کے ہاتھ مرتاش نے بہت ہے کراں قدر تواخات اور بلاز فرويل آرام ارز محران ب انہوں نے ملطان سے کما۔ "کافروں پر رحم کرنا اسلام کے ادکامات کے طاف ہے اور آپ نے واشلیم مرتاض ہے جو وعدہ کیا تھا اسے
پورانہ کرنا آپ کے شایان شان شیں ہے۔ "کان معززین کے کئے پر سلطان محمود نے واسٹلیم قیدی کو مرتاض کے اسٹیوں کے برد کر دیا
اور یہ اپنجی اس قیدی کو اپنج ہمراہ لے کر سومنات کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ سومنات کی صدود میں پنچ تو انہوں نے مرتاض کو اپنی
آمد کی خبر دی اس عبادت گزار راجہ نے یہ خبر من کر اپنچ کارکوں کو مطابق وستور قید طانہ تیار کرنے کا تھم دیا اور خوو اپنج قیدی کے
استقبال کے لیے شرے باہر نگا۔ مرتاض نے ایک طشت اور لوٹا بھی ماتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں دستور کے مطابق قیدی کے مربر رکھ کر
اے بنچ کھوڑے کے ساتھ بھگا تہوال نے اور اور ان طالت میں اے قید طانے تک پہنچائے۔

### عجيب وغريب بت

"جہام الحلیات "میں مذکور ہے کہ سلطان محمود نے شہوالہ کے سنر میں شمر کے مندر میں ایک ایبا بت بھی دیکھا جو بغیر کی سارے کے ہوا میں معلق تھا۔ سلطان اس بت کو دیمے کر بہت جران ہوا 'اس نے اپنے دربار کے علاء فضاء ہے اس کی وجہ یو تھی ان لوگوں نے بہت فور و خوش کے بعد جواب دیا کہ اس بت خانے کی چھت اور تمام دیواریں مقناطیسی پھر کی بنی ہوئی ہیں اور بیہ بت بو ہے کا ہے۔ آس پاس کی مقناطیسی کشش اور اس بت میں خاص تعلق ہے جہ جانب کی کشش مساوی ہونے کی وجہ سے بت کی ایک طرف جھتے نہیں پا اور بالکل درمیان میں معلق ہو گیا ہے ، اس بات کو آزمانے کے لیے سلطان نے تھم دیا کہ اس بت خانے کی ایک دیوار گرا دی جانب فور میں اس بی دیوار گری ہے بہت بھی ذمین پر گر پڑا، خمیوہ خموہ و

بیوں اور بھائیوں کو خطابات سے نوازا تھا جن کی تفصیل یہ ہے۔ سلطان محود كمف الدوله والاسلام امير مسعود امير الدوليه جمال الملت امير محم جلال الدوله جمال الملت امير يوسف عضد الدوله مويد الملت ان خطابات کے علاوہ فلیفد نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ "تم جس کو اپنا ولی عمد بناؤ کے ہم بھی ای کو قبول کریں گے۔" سلطان محود کو پید خط جس وقت موصول ہوا وہ اس وقت ملح میں تھا اس نے تمام مفتوحہ ممالک میں ان خطابات کا اعلان کر دیا۔ جنائی قوم پر حمله ای سال سلطان محود نے قوم جنائی پر عملہ کرنے کا اداوہ کیا۔ یہ قوم کوہ جودی کے دامن میں دریا کے کنارے پر آباد تھی (حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ) جب سلطان سومنات کی فتح کے بعد اپنے وطن کی طرف واپس آ رہا تھا تو اس قوم کے باغیوں نے راہتے میں سلطانی لشکر كا راسته روكنه كى كوشش كى تقى اور مسلمانوں كو بهت تكليف بهنچائى تقى (طاہر ہے كه ان كى اس حركت ناشاكسته كا بدله ليا ضروري تھا-تاکہ آئندہ انس الی جرات نہ ہو سکے) سلطان محمود ایک زبروست اور عظیم الشان فوج تیار کر کے اس مقعد کو حاصل کرنے کے لیے ردانہ ہو گیا۔ سفر کی مختلف منزلیس طے کر کا ہوا وہ ملتان پہنچا وہاں پہنچ کر اس نے چورہ سو (۱۳۰۰) کشتیاں بنانے کا تھم دیا اور یہ ہدایت کی کہ ب سنتی مں لوب کی تمن (٣) سانمیں نصب کی جائمی اس صورت سے بد کد ایک سلاخ تو کشی کے سامنے کی طرف ہو اور دوسری کشتی کے دونوں اطراف میں مضوطی ہے لگا دی جائیں۔ ان سلاخوں کو لگانے کامقصدیہ تھا کہ جو چیزان کے سامنے آئے وہ ان ہے عراكر نوت جائ اور پانی میں دوب جائے۔ جب یہ کشتیاں تیار ہو محکی تو سلطانی علم سے بر مشتی میں بیں بیں آدی بھائے گئے۔ ہر آدی کے ء الے تیو کمان اور بارود کے مولے دے دیے ملے- ان تمام انظالت کے بعد یہ کشیاں دریا میں چھوڑ دی گئیں اور جنائیوں کو تباہ و برباد ارے کے لیے یہ افکر آمے برها. جنائیوں کو سلطان محمود کے افکر کی آمد کی خبر ال چکی تھی الذا انہوں نے بھی مقابلے کے لیے تیاری کی

حبلد اول

اس قوم نے اپنے بال بچوں کو قر جزیروں میں بھیج دیا اور خود تھا مقابلے پر آئے۔ ان لوگوں نے تقریباً چاریا آٹھ ہزار کشتیاں دریا میں بھی فریس اور ہر کشی میں سپاہیوں کا ایک ایک مسلح دستہ جھایا اور مسلمانوں کے لفکر کو جاہ کرنے کی غرض سے آگے برھے۔ دونوں فوجیں دیا میں ایک دو سرے کے سامنے اس کے سامنے آئی دو سرے کے سامنے آئی دو سرے کے سامنے آئی دو فور آئین سامنوں کے کہ سامنے آئی دو فورا آئین سامنوں سے کرا کر پاٹی باش ہو جاتی اور دریا میں غرق ہو جاتی۔ اس طرح کے بعد دیکرے جنائیوں کی تمام کشیاں دریا

آئی وہ فورا آئن ساخوں سے کرا کر پاش باش ہو جاتی اور وریا میں غرق ہو جاتی- اس طرح کے بعد دیگرے بنائیوں کی تمام کشتیاں وریا شریا وب تئیں ، منمن کے بو سابق دریا میں ذوبنے سے فاع کے انہیں مسلمانوں نے اپنی تکواروں سے ختم کر دیا۔ ان سب کو ختم کرنے نے بعد مسلمانوں فاقطر و خمن کے بال بچوں کی طرف روانہ ہوا۔ جزیرے میں پہنچ کر مسلمانوں نے و شمن کے ان کیں ماندگان کو قید کر لیا

ان قیدیاں کو ساتھ کے کر سلطان محمود سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا غزنی کی طرف واپس رواند ہوا۔ تر کمانی سلجو قیوں سے معرکم

میں موسوں سے سرکے ۱۸ء میں ماطان محمود نے ابوالحرب امیر طوس اد سلان کو باد آورد کے علاقے پر لفکر کٹی کرنے کا حکم دیا۔ اس نفکر کٹی کا مقصد یہ تھا

الله الله على تعلق مود على الرحم المير طوى اوسلال لو باد اورو من علام مي تعلى لرف كا مع ديا- اس سنرسي كالمتعمدية تعا المال علم تبول لو تباد و برباد كيا جائه . كيونك وه دريائ اموجه من كزر كرباد آورد كركر د فواح مين بنگام پيدا كرر بهتے.

امیر مل نے نام سے مرک آرا کال لیس لیلن کامیالی شد ہوئی آخر کار اس نے ماہی ہو کر سلطان محور کو لکھا کہ ترکمانی علی قبوں کو

سلجن آمیروں نے عراق کو خاندان ہوسے کے قبضے ہے نکال کر اپنی سلطنت میں شال کر لیا تھا۔ اس وجہ سے محمود نے ملک رے ی طرف کوچ کیا اور دہاں پہنچ کر رے کے تمام توانے اور دولت وغیرہ کو بغیر کسی محنت اور ذھنت کے اپنے خزانے میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد سلطان محمود نے ان طحدوں اور قرملیوں کو قتل کیا جو اس ملک میں آباد تھے۔ اور جن کے عقائد اسلام کے خلاف تھے۔ رے کی فتح کے بعد محمود نے رے اور اصفمان کی محکومت امیر مسعود کے میرد کی اور خود واپس آیا۔

### سلطان محمود کی وفات

اس آخری معرک آرائی کے کچھ دنوں بعد محمود سل کے مرض میں جٹلا ہو کیا اور رفتہ رفتہ یہ مرض برهمتا چااگیا، شروع میں ہت محمود نے اپنی بیاری کو دو مروں سے چیپایا اور کئی پر اصل حقیقت خاہر نہ ہونے دی۔ اور اپنے آپ کو پہلے ہی سا تذریب و آبا خاہر کرتا ہا۔ ابنی بیاری کی حالت میں وہ باخ کیا اور موسم بمار میں وہاں سے غرنی وائیں آبا (اس تبدیلی آب و ہوا کے باوجود) اس کا مرض شدید صورت اختیار کرتا گیا۔ آخر کار فورت یمیل تک پنچی کہ اس مرض کے سبب اپنے وارالسلطنت غزنی میں تمیویں (۱۳۳) ریج الثانی شدید صورت اختیار کرتا گیا۔ آخر کار فورت یمیل تک پنچی کہ اس مرض کے سبب اپنے وارالسلطنت غزنی میں تسمیل میں میں اس کی بروز نج شنب ۱۳۳ سے کو وفات پائی سلطان محمود اپنچ نماں فائد ول میں بڑاروں خواہیش کے کرس وائی عمر میں اس کی اس کی عرب سال بتائی جاتی ہو اس کے دقت بارش ہی میں اس کی اس کی غرفی کر دیا گیا۔

### رنگ روپ' عادات و اطوار

محود کا قد درمیانہ تھا انہ زیادہ آبا نہ بہت بہت) اپنے قامت کے لحاظ ہے اگرچہ وہ جاذب توجہ شخصیت کا عال تھا' لیکن اس کے چرب بہ چیک کے داغ نمایاں تھے۔ محبود بلا فرمانرہ اب جس نے اپنے لیے "سلطان" کا لقب افتیار کیا۔ تاریخ سے بہا بوری سحت کے ساتھ جابت ہوتی ہے کہ محبود نے اپنی موت ہے دو روز پہلے اپنے تمام جوا برات' روپ اور اشرفیاں' جو اس نے زندگ بحر کی جد جدم ہے جو کی مقبین علیاں کرتے ہیں کہ سرخ سند اور دو محب محبود نے اپنی موت ہے دو روز پہلے اپنے تمام جوا برات' روپ اور اشرفیاں' جو اس نے زندگ بحر کی دو سرے متعدد رگوں کے جوا برات کی چیک دیک سے محبی ظانہ بہت کے براغ کی طرح جا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ محبود ان گراں تیت جوا بر یواں کے جوا برات کی چیک دو ان گراں تیت جوا بر عرب متعدد رگوں کے جوا برات کی چیک دیک دیک سے جو براس نے جوا برات کو دیکھنے اور ان کی جدائی کے ذیال سے روٹ کیور کے بعد انہیں بھر نوانے میں جو کرا ویا۔ محبود نے اپنے آخری دقت بیں بھی کمی کو اس نوانے ہے ایک پھوٹی کو ڈی نہ دی تھی' اس واقعات کی وجہ سے لوگ اس عالی نسب بادشاہ کو بخیل سجھتے ہیں۔ اس واقع کے دو سرے روز محبود تھائی اصطبیا، شرخ خانہ اور فیل خانہ سے تمام کہنی طان موسل نے شامی اصطبیل' شرخ خانہ اور فیل خانہ سے تمام گورٹ ' بھی اور دو سرے جانور اس کے سات پیش کیے۔ ان جانوروں کو دیکھ کر محبود تھوڈی ور یک دول میں دل میں) کہی سوچا رہا اور ان کی ساتھ بیش کی دور میں دل میں انہوں کی موبی کی اس کے بعد خوب دھوڑی ور یہ دور در سرے جانور اس کے سات پیش کیے۔ ان جانوروں کو دیکھ کر محبود تھوڑی ور یہ کہ دول میں دل میں) کہی سوچا رہا اور ان کی بد خوب دھاڑیں بار مار کر روٹ لگا اور ای حالت میں ایس کی بعد خوب دو مارے بانور اس کے بعد خوب دوسرے جانور اس کے سے تعلق میں دوسرے بانور اس کے بعد خوب دوسرے بانور اس کے بعد خوب دوسرے بانور اس کے سات بیش کیے۔ ان جانوروں کو دیکھ کر محبود تھوڑی ور یہ کہ دوسرے بانور اس کے سے تارہ میں دوسرے بانور اس کے دوسرے بانور اس کے بعد خوب دوسرے بانور اس کے بعد خوب دوسرے بانور اس کے بعد خوب کی میں دوسرے بانور اس کے دوسرے بانور اس کے بیاں جو بی دوسرے بانور اس کے دوسرے بانور اس کی دوسرے بانور اس کے دوسرے بانور اس کی د

### دولت سے محبت

ابو الحن على بن حمین محمند كى كابیان ب كه ایک دن سلطان محود نے ابو اطاہر سالتی سے بیہ سوال کیا كه "آل سامان نے اپنے عمد حكومت میں كس قدر جواہرات جمع كيے تھے." ابو طاہر نے جواب دیا۔ "امیر فوح ساماتی كے عمد میں سات (2) رطل اعلیٰ جواہرات شاق خزانے میں موجود تھے." محمود نے بیہ جواب من كر خدا كا شكر اداكيا اور كما كه الحمد نفد خداوند تعالی نے جمجے سورطل سے جمي زا كد جش

قیمت جوا ہرات دیئے ہیں۔" ۔ ۔۔۔ بعض مور خین نے بیان کیا ہے کہ سلطان محمود نے اپنے آخری زمانے میں یہ سنا کہ فیشاپور میں ایک بہت بڑا روالت مند قیام پذریر ہے محود نے تھم دیا کہ اس مخص کو غرنی بلایا جائے۔ شاہی تھم کی تقیل میں اس دولت مند کو غرنی بلایا گیا اور وہ شاہی وربار میں پیش ہو سلطان محمود نے اس محض ہے کما۔ "میں نے ساہ کہ تو ملحداور قرملی ہے۔" اس محض نے جواب دیا دیا "اے باد ثاہ میں نہ طحد ہوں ، قر مل میرا جرم مرف انتا ہے کہ میرے پاس بمت دولت ہے۔ تو جو چاہے جھے سے لے لیکن محد اور قرملی کہ کر بدنام نہ کر۔" سلطار محود نے اس سے تمام دولت لے لی اور اسے حسن عقیدت کاایک فرمان لکھ کر دے دیا۔ ختم المرسلين مانتيارا كى زيارت<sup>•</sup> "طبقات ناصری" میں ہیہ لکھا ہے کہ سلطان محمود کو اس مشہور حدیث "المعلماء وزّته الانسیساء" کی صحت پر پورا یقین نہ تھ اے قیامت کے آنے کے بارے میں بھی شبہ تھا۔ اس کے علاوہ اے اس میں بھی شبہ تھا کہ وہ خود سکتگین کا مینا ہے ایک رات کا واقعہ ہے کہ سلطان محود اپنی قیام گاہ سے نکل کر پیدل ہی کمی طرف چل رہا تھا۔ فراش سونے کا مثم دان لے کر اس کے آگے آگے جل رہا تھا۔ رائتے میں اے ایک ایسا طالب علم ملاجو مدرے میں میٹیا ہوا اپنا سبق یاد کر رہا تھا اس طالب علم کے پاس جلانے کے لیے رو نن نہ تھا۔ اس لیے وہ پڑھتے پڑھتے جب بچھ بھول جا ہتو ایک بیننے کے چراغ کے پاس آ کراپی کتاب کو پڑھ لیتا۔ محمود کو اس نادار طالب علم کی حالت پر ہذا رحم آیا اور اس نے وہ متم وان جو فراش نے اٹھا رکھا تھا' اس طالب علم کو دے دیا۔ جس رات کا بیہ واقعہ ہے ای رات کو خواب یں محمود کو حضرت محمد مرتبیج کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ منے محمود سے فرمایا۔ "اے ناصر الدین سبکتیکن کے بیٹے فرزند ارجمند خداوند

جلد او

تعالی تجھ کو دیری بی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔" آخضرت کے اس فرمان سے سلطان محود کے دل میں متذكره بالا تيول شكوك دور ہو گئے۔ محمود كاعدل وانصاف

علطان محود کے انقال کے دو سرے سال غزنی میں ایک زبروست سیلاب آیا۔ اس کی وجہ سے شمر کی بہت ی عمارتیں گر گئیں خدا ئ بت سے بندوں کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ وہ پل جو عمر بن بیث مفانے اپنے عمد عکومت میں دریا پر باندھا تھا اس سیاب کی زد میں آ الراس طرن مسار ہوا کہ اس کا نام و نشان تک مث گیا۔ اہل نظر کے نزدیک میہ حادثہ محمود کے انتقال کی ایک بهت اہم نشانی ہے اور وہ

ا ان لا محمود کے عدل و انصاف کی ولیل سمجھتے ہیں۔ محمود کے عدل و انصاف کے بہت سے واقعات مشہور ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہر اور اہم واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک فخص محمود کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا جب محمود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس فخص نے عرض کیا۔ "میری شکایت ایس نہیں ہے کہ میں اسے سر دربار سب لوگوں کے سامنے بیان کر ١٠٠٠ ممرد فوراً انها اور ات الليد مي لے جاكر اس كا حال يو چها اس مخص نے كما "آپ كے جمائح نے ايك عرصے سے بيد روث

اختیار کر رہی ہے کہ وہ رات کو مسلم ہو کر میرے گھ پر آتا ہے اور اندر واخل ہو کر تھے کو ڑے مار مار کر باہر نکال دیتا ہے اور پھر خود تهام رات میری ندوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے میں نے ہم امیر کو اپنا حال سلا لیکن کمی کو میری حالت پر رحم نہ آیا اور کمی کو بھی اتن

ترات نہ وہ کی کہ وہ آپ سے میان کرتا دب میں ان امراء سے ماہویں ہو کیا تو میں نے آپ کے دربار میں آنا شروع کر دیا-اور ا ب و قل سے انتظار ٹیں رہا کہ جب آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں انقاق سے اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میں نے آپ

ے اپنی ۱۰ تان بیان ۱ وی ہے۔ خداوند تعالی نے آپ کو ملک کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے اس لیے رعایا اور کمزور بندوں کی عکمداشت آپ کا أشي بيراك أب جمي رتم فيالر ميرية ملط في الفياني كرين مم قدوم لفريس بريد ويراري من يري ان دربانوں کی دفست کے بعد سلطان محود نے اس مخض سے چیکے سے کھا۔ "اگرچہ اب میرے عکم کے مطابق یہ لوگ تمہیں یہ بنا ان دربانوں کی دفست کے بعد سلطان محمود نے اس مجھی احتیاطا میں بید بنا کے دیا ہوں کہ اگر بھی اخاتا ہے چیدار میری عدیم اخراستی یا ادار عندر کرے تمہیں روکنا چاہیں اور میرے پاس نہ آنے ویں تو تم فلاں جگہ ہے چھپ کر چلے آنا اور آہے ہے ججھے آواز دینا۔ بی یہ اواز خود اس کی گھر این اور آہے ہے جھے آواز دینا۔ بی یہ اواز خود اس کی بیخ جاؤں گا۔" اس گفتگو کے بعد محمود نے اس مخص کو رخصت کر دیا اور خود اس کی آخر ان کا تفار کرنے گا۔" اس گفتگو کے بعد محمود نے اس مخص اور خود سے محمود ہے طاقات کی ضرورت پیش ان اور خود میں آباد کی ارتب اور کوئی ایسا واقعہ چیش نہ آیا کہ اسے محمود ہے طاقات کی ضرورت پیش آئی۔ تیمری رات کو اس مخص کا رتب اوپی سلطان محمود کا بھائیا ، مسئول ہو گیا۔ وہ مخص ای وقت دوڑی ہوا پاوشای کل کی طرف آیا اور اس نے دربانوں سے اس کی بیری کے ساتھ میش و مخرت میں سلطان محمود کی جائے آپی حرم سرا جس ہے اس کی بیری کا منافی کی کا میا ہو گیا۔ وہ مخص ایو بی بیری کے بارے میں سلطان محمود نے اس کو بتا رکھا تھا یہاں کہ اس کی کہ بیا ہے آپی ترم سرا جس ہے اس کے اس مقال میں ہو گیا۔ اس کی بیا کہ ان تو اس کے مربیخ اوران جائے گی بیجا اس کی ہو جائے اس کی ہو ہو کہ اس کی ہو گیا۔ اس کی بیا ہو گیا اور اس کوشوں کی ہو کہ اس کی بیا ہو گیا۔ میں ہو کہ کہ بیا ہو ایو اس کی بیا ہو کہ کور نے جواب دیا۔ "محمود میں آتا ہوں" تھو ڈی کی بیا کہ اور اس کا کم بیری کیا ہو کہ کور نے بی آنوش ہو کہ کہ بیا گیا اور اپنا تنجر میں اس کی بیا کہ کہ میں محمود نے ہوا ہو تھا محمود نے کہ اس کی محمود نے ہوا ہو تھا محمود نے کہ اس محمود نے ہوا ہو تھا محمود نے کہ اس محمود نے ہوا ہو تھا محمود نے کہا۔ "اب بیدہ کور نے اس مظلوم محمود نے بیا کہ میں اپنی بیاس بھاؤں۔"

اس شخص نے فوراً پیالے میں پانی لا کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ محمود نے پانی بیا اپنی جگہ سے اشااور اس ہادار سے یوں مخاطب ہوا۔ "اے شخص اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر میں جاتا ہوں۔" اور رخصت ہونے لگا لیکن اس شخص نے باوشاہ کا واس پُڑ لیا دور کھا "اے باوشاوا تجھے اس خدا کی فتم ہے کہ جس نے تجھے اس عظیم الشان مرہتے پر سمرفراز کیا ہے تو جمھے یہ بتاکہ شخم کل کرنے اور سفاک کا سرتن سے جداکرنے کے فوراً بعد پانی مانگئے اور پینے کی وجہ کیا ہے اور تونے کس طرح اس قصے کو ختم کیا۔" سلطان محمود نے جواب دیا۔ "اے مخص میں نے تخبے ظالم ہے نجات دلا دی ہے اور اس ظالم کا سر میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ مثع کو میں نے اس لیے جھایا تھا کہ

وجہ یہ تھی کہ جب تم نے مجھ سے اپنی روداد غم بیان کی تھی تو میں نے عمد کیا تھا کہ جب تک تمهارے ساتھ یورا بورا انصاف نہ ہوا تب تک میں نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ پانی ہوں گا" قار کمین کرام اس قصے سے اندازہ کر یکتے ہیں کہ اگرچہ تاریخوں میں بادشاہوں کے بھدا و انصاف کے بہت ہے تھے لکھے ہیں لیکن ایسا قصہ کمی باوشاہ کے متعلق نہیں ملک (واللہ اعلم بالصواب)-یٹنے ابو الحن خر قانی سے ملاقات

" '' من خرجہ بنائے کیمی '' میں بیان کیا گیا ہے کہ جب سلطان محمود خراسان گیا تو اس کے دل میں شخ ابو الحن خر قائی (سلیله نعشندیہ ک

کیں اس کی روشن میں مجھے اپنے بھانج کا چرو نظر نہ آ جائے اور میں اس پر رحم کھاکر انصاف سے باز نہ رہ سکوں۔ پانی مانگ کرینے ک

جلد أول

ا یک مشور بزرگ) سے ملاقات کرنے کا خیال ہیدا ہوا' لیکن اس شوق کے ساتھ ساتھ اسے بیہ خوف بھی لاحق ہوا کہ وہ خراسان میں اس بزرگ ہے ملنے کے لیے نمیں آیا ہے' بلکہ ملکی ساسیات کے میٹی نظراس نے اس علاقے کا سفرافتیار کیا للذا سیاست کی بدولت خداو: تعالی کے خاص بندوں کی زیارت کرما پاس اوب سے دور ہے۔ اس وجہ سے اس نے شخ ابو الحمن" سے ملاقات کرنے کا ارادہ ترک کر د

اور خراسان سے ہندوستان کی طرف چلا گیا۔ وہل معرکہ آرا میال کرنے کے بعد غزنی واپس آیا۔ غزنی پینچ کر اس نے شخ ابو الحن خر تانی کی زیارت کے لیے احرام باندھا اور خرقان روانہ ہو گیا۔ جب سلطان محمود خرقان پہنچا تو اس نے ایک شخص کو شخ صاحب ؓ کی خدمۃ یں روانہ کیا اور یہ پیغام مجموایا کہ "باوشاہ آپ سے ملنے کے لیے غزنی سے جل کریمان آیا ہے۔ اب اطاق کا نقاضا یی ہے کہ آپ مجم

ائی خافادے باہر نگل کر آئیں اور جھے سے طاقات کریں۔" اس کے ساتھ ہی محمود نے قاصدے یہ کمہ دیا کہ اگر حضرت شخ باہر آن ے انکار کریں تو انہیں سے فرمان خداوندی سنا دیتا کہ "اے ایمان والوہ اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم ﴾ حاكم مين ٣٠ قاصد نے حضرت شيخ كى خدمت ميں سلطان محمود كا پيغام پنجايا شيخ صاحب نے اپني خالقاء سے باہر نگلنے سے انكار كيا اور بيد كم ک انسین اس خدمت سے معذور سمجھا جائے۔" قاصد نے محمود کی ہدایت کے مطابق متذکرہ بالا آیت پڑھ کر سائی اس کے جواب میں ش صاحب ؑ نے کما محمود سے جاکریہ کمو کہ میں اب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس حد تک متغرّق ہوں کہ رسول کی اطاعت کے مرتبے ت نيني كابرى ندامت ب بهلا ايي صورت من حاكم كى اطاعت كى طرف كيد قوبه كرسكا مون " تاصد واپس چلا گیا اور اس نے شخ صاحب ؓ کا جواب سلطان محمود کو سنایا سلطان محمود بیہ من کر رویا اور اس سے کہا "چلو بم خود ہی شخ سانب کے پاس چل کر لطف طاقات و زیارت حاصل کریں۔ یہ مرد حق آگاہ الیانمیں ہے جیسا کہ ہم نے غلطی ہے اے سمجھ رکھاہے۔

یہ کسر کر سلطان محمود حضرت شیخ کی طرف روانہ ہوا اس انداز ہے کہ خود تو ایاز کالباس پہنا اور اپنے کیڑے ایاز کو پہنائے اور دس عدد انیوں کو فلاموں کے کیڑے بہنا کر اپنے ساتھ لے لیا، جب بدلوگ شخ صاحب کی خدمت میں پنچ اور ان سے سلام ملیک کی شخ نے

الم منواب تو اس دیا لیکن وہ تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے۔ اور محمود (جس نے ایاز کے کیڑے پہن رکھے تھے) کی طرف کوئی توجه نه بي بلكه اياز اجس في محود كالباس زيب تن كيابوا تما) كي طرف ملتفت بوسة اور اس سے مجھ فرمانے كے ليے آمادہ بوسة - اس پر ایاز ائٹن اصل میں محود) نے میخ صاحب سے کہا۔ "اس کی کیا وج ہے کہ آپ نہ تو بادشاہ کی تعظیم کے لیے اضحے اور نہ ہی اس کی طرف

تہ ہی ایا فتر کے جال کی میں فائنات ہے کہ باوشاہ کو اس طرح نظرانداز کیا جائے؟" شیخ صاحب ؒ نے جواب دیا۔ "ہاں بال تو می ہے' لين تيه امثار اليه اس بال فاكر فآر نعيم ب قرسات آله ولد قرخود اس جال كاسب بيرا محكار ب "سلطان محمود نه :ب ويكها كه ن مارب نے اسل مقبقت او بھان ایا ہے قاوہ باب اوب من شخ صاحب کے سامنے بینو کیا اور ان سے کما "جھ سے پائر فرایے "

سلطان نے ان کنیزوں کو دہاں سے اٹھا دیا اور پھر مخت صاحب سے بوں مخاطب ہوا۔ "حضرت بایزید بسطای کی کوئی دکایت مجھے سائے." شخ صاحب نے کما" برید نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ و کھ لیاوہ علم وسم کی تمام برائیوں سے محفوظ ہو کیا۔"اس پر محمود نے سوال کیا۔" بہ بات میری سمجھ میں نمیں آئی۔ کیا بایزید کا مرتبہ حفرت محمد مرتیج کے رہنے سے بھی زیادہ ہے۔ بی کریم مرتیج کی ریکھنے واوں میں بھی سبى ايتھے نہ تھے۔ ابو جهل اور ابولىب ويسے بى كافر رہے تو پچر بازيد كے ويكھنے والول ميں ہر طالم كس طرح اچھاانسان بن سكتا ہے؟" شخة صاحب نے سلطان محمود کی میہ بات من کر کما۔ "اے محمود تو اپنی بساط سے بڑھ کر ہاتیں نہ کر اوب کو ملحوظ رکھ ' بے ادبی سے واایت کی دنیا میں قدم نہ رکھ ' تو جان لے کہ حضرت محمد منتقظ کو موائے چار (۳) یاروں کے اور چند دیگر محابہ کرام کے کسی اور نے نمیں دیکھا. کیا تو نے قرآن کریم کی یہ آیت کی نمیں کہ "اور تم ویکھتے ہو ایسے لوگوں کو وہ نظر کرتے ہیں تہماری طرف حالانکد وہ حقیقاً تم کو نمیں وکیے ستے " سلطان محمود کو حفزت شیخ" کی بیات بت پیند آئی اور اس نے کما " مجھے کوئی نفیحت کیجے۔" شیخ صاحب " نے جواب میں کہا تھے چاہیے کہ چار چیزوں کو اختیار کرے۔ اول پر ہیز گاری' دوم نماز باجماعت سوم سخاوت چمارم شفقت." اس کے بعد محمود نے شخ صاحب ے کا "میرے حق میں دعا کیجے: " شخ صاحب نے کا " میں پانچویں وقت نماز پڑھنے کے بد بعد بد دعاکیا کری ہوں اللهم اغفر للمنومسين والمستومسات محوونے كما "به وعاقوعام ہے ميرے ليے كوئى خاص وعا فرائيے۔" شخ صاحب ٓنے فريا۔ "جاتيري عاتبت محمود ہو،" اس کے بعد ملطان محمود نے روپوں کا ایک تو ژاشخ کی خدمت میں پیٹی کیا 'شخ نے جو کی روٹی سلطان کے سامنے رکھی اور کھانے کے لیے کما محمود نے دیکھا کہ روٹی بہت مخت ہے اس نے ہر چند اے چیایا میکن نہ تو وہ دانوں سے گئتی تھی اور نہ ہی گلے ے نیچ اترتی تھی بیخ صاحب " نے بوچھا کیایہ روٹی تمارے ملے میں انکتی ہے؟" محود نے جواب اثبات میں دیا تو شخ نے فرایا. "جس طرح بماری یہ سو کی رونی تمارے ملے سے نیچ نیس اترتی ای طرح تمارا یہ رویوں سے بعرا بوا تو زاہمی بمارے مگلے سے نیچ نیس ا ترنا- اس کو جارے سامنے ہے افعاؤ کیونکہ ہم اس کو بہت پہلے طلاق دے بچھے ہیں. "محمود نے شخ صاحب ؓ سے کوئی چیز بطور ان کی یاد گار ك ما كى انبول نے اسے اینا ایک فرقہ دے كر رفصت كها۔

جب محود رخصت کے وقت انحاق اس مرتبہ شخ صاحب ہے اس کی تعظیم کی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے محود نے کہا۔ "آخر اس کی کیا وج ب کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے میری بالکل کوئی پردا نمیں کی تھی' لیکن اب آپ میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئ ہیں؟" شخ صاحب ہے جواب دیا۔ "جب تم میرے پاس آئے تھے اس وقت تم بادشادی کے فود میں سرشار تھے اور میرااسخان کرنے کی فرض سے آئے تھے' لیکن اب تم عالمزی اور انکساری کے ساتھ واپس جارے ہو۔"

### خرقه شيخ کي کرامت

سے مار کی مار کے دوست ہو کر سلطان محود غرنی واپس آیا اور اس نے ان کے عطاکردہ خرقے کو بری تفاظت ہے اپ پاس رکھا۔
جم زمانے میں محود نے سومنات پر حملہ کیا تھا اور پرم اور دا جملیم ہے اس کی جگہ ہوئی تھی تو محود کو یہ خطرہ لاحق ہوا تھا کہ کسی مسلمانوں کے نظر بعدوں کا لکتر غالب نہ آ جائے۔ اس وقت پریٹانی کے عالم میں سلطان محمود شخ صاحب '' کے خرقہ کو ہاتھ میں لے کر حملہ مسلمانوں کے نظر کی اور خداوند تعالی ہے دعا ک۔ ''اب خدا اس خرقے کے مالک کے طفیل میں جمعے ان ہندوؤں کے مقابلہ میں فخ دے۔ میں کر کیا ہوں کہ جو مال خیست یمال ہے مالسمال کوں گااے غریبوں اور مخابوں میں تعلیم کر دوں گا۔''ہمور نعین کا بیان ہے کہ اس میں نیت کرتا ہوں کہ دوں گا۔''ہمور نعین کا بیان ہے کہ اس دعا کے اس کا میں ایک جمعے میاہ بادل ایکھ اور سارے آبان پر محیط ہو گئے۔ بادل کی گرخ اور بکل کی چمک کوک ہے بعدووں کا لئنگر جراساں ہو گیا اور (ایک کار کی جھا تھی کہ بندو اس پریٹانی کے عالم میں آپس می میں ایک دو مرے سے لانے گئے۔ بندووں کا اس باہی جنگ کی وجہ ہے بور دی کی خرج مدیان جنگ ہے۔ بھاگ نگلی اور یوں مسلمانوں نے ہندووں پر خج بائی۔

میں نے ایک معتبر تاریخ میں ہیے روایت دیکھی ہے کہ جس روز سلطان محمود نے شخ ابو الحن خر قانی ؓ کے خرقے کو ہاتھ میں لے کر خداوند تعالیٰ ہے دعا مانگ کر فتح حاصل کی ای رات کو محمود نے خواب میں شخ ابو الحسن ''کو دیکھا انہوں نے محمود ہے نے میرے خرقے کی آبرو ریزی کی ہے اگر تو فق کی دعا کی جگه تمام فیر مسلموں کے اسلام لے آنے کی دعاکر ؟ تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔" "جامع الحلايات" ميں به لکھا ہے كه جب سلطان محمود مخت صاحب كى خدمت ميں پنچا تو اس نے شخ صاحب ہے كها. "اگرچه خراسان ميں مجھے بت سے ضروری کام تھے لیکن میں ان تمام کاموں کو نظرانداذ کر کے غرنی سے یمال خاص طور پر آپ کی زیارت کے مقصد سے آیا ہوں۔'' <del>یق</del> صاحب ؒ نے جواب دیا اے محمود اگر تونے غزنی ہے میری زیارت کا احرام باندھا ہے تو کیا تعجب کہ اس کی برکت **سے** لوگ

خانہ کعبے سے تیری زیارت کا احرام باندھ کر غزنی میں آئمیں'' سجان اللہ! سلطان محمود کی برتری کا اندازہ ای ہے ہو سکتا ہے کہ شخ ابو الحن خر قانی نے اس کی بابت یہ الفاظ کے۔ ایک جواری کادلچسپ واقعه

" تاریخ رومنته الصفا" میں بیہ واقعہ ند کور ہے کہ ایک دن سلطان محمود اپنے محل کی چھت پر بیٹیا ہوا میدان کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظمرایک عجیب و غریب باذاری آوی پر پڑی۔ سلطان نے دیکھا کہ میہ آوارہ گرو اپنے ہاتھ میں تین (۳) پر ندے لیے کوڑا ہے جب اس شخص سے محمود کی آنکھیں چار ہو کیں تو اس شخص نے اپنے ہاتھوں ہے کچھ اشارہ کیا محمود نے فوراً ابنا منہ دو سری طرف کر لیا 'گر اپنے دل میں بیر سوپنے لگا کہ اس اشارے ہے اس محنص کا مطلب کیا ہے؟ تھو ڑی دیر بعد محمود نے پھراس کوچہ گرد کی طرف دیکھا اس نے پیم حسب سابق ہاتھوں سے اشارہ کیا· اس مرتبہ محمود سے نہ رہا گیا اور اس نے اس محض کو بلوایا اور پوچھا کہ ''تیرے ہاتھ میں یہ پر ندے کیوں میں اور تیرے ان اشاروں کا مطلب کیا ہے؟" اس نے جواب دیا۔ میں ایک جواری ہوں اور میں نے باوشاہ کو عائبانہ طور پر ا باشریک تصور کر کے پانسہ پھیکا اور اس وجہ سے میہ تیوں پر ندے جیتے ہیں۔" محمود نے حکم دیا کہ اس جواری سے میہ پر ندے لے لیے جانس-"

دو سرے روز وہ جواری اپنے ہاتھوں میں وو (۲) پرندے لیے ہوئے ای طرح محمود کے سامنے آیا محمود نے دو سرے روز بھی وہ پرندے اس سے لیے اور سے سوچا رہا کہ آخر اس مخص کا مقصد کیا ہے؟ تیرے ون وہ جواری پھر ٹین پرندے لے کر آیا اور انس باوشاہ کی ندمت میں پیش کر کے چلا گیا ' چوتھ روز وہ جواری پھر سلطان کر نظر آیا ' لیکن اس روز وہ خال ہاتھ تھا اور محمود نے ریکھا کہ وہ مخص بڑا فمنین اور طول و حزین محل کے نیچ کھڑ ہوا ہے محمود نے (دل بی دل میں) کما معلوم نہیں آج امارے شریک پر کیا بتی ہے۔ جو اس طرح نملین اور طول کھڑا ہوا ہے محمود نے اے اپنے پاس بلایا اور اس کا طال پوچھا۔ جواری نے جواب دیا "آج میں نے بادشاہ کی شراکت میں ا ید بندار (۱۰۰۰) دینار کی بازی لگائی الیکن بدهستی سے پانسه میرسے خلاف برا (اور میں بد رقم بار گیا) محمود بدس كر مسرايا اور اين وربان لا یہ علم دیا کہ وہ اس جواری کو پانچ سو (۵۰۰) دینار دے کر رخصت کر دے اور جواری ہے کہا۔ "جب تک میں خور موجود نہ ہوں' تب

مّ ميرن مانبانه شرالت مين بهي جوانه كليانا" محمود كايهلا وزير ----- ابو العباس

" تاریخ صبیب البیر " میں نکھا بے ملطان محود کا پہا وزیر ابو العباس فضیل بن احمد تھا۔ یہ وزیر اپنے ابتدائی زمانے جس فاکق کے دربار یں قاتب نے مدے پر ماہور تھا، جب فائق فاستارہ کروش میں آیا تو ابو العباس نے سبتھین کے دربار میں پناہ کی اس دربار میں اس نے

الله من مامل ایا بعال تل اله وزارت که ورج تک پنجا- مبتقین کے بعد سلطان محمود نے بھی اے عد ووزارت پر بعال رکھا۔

کھے جانے گئے۔ ابو العباس کے بعد خواجہ اجمد معمندی نے دوبارہ عملی زبان میں فرمان لکھنے کی طرح ڈالی، ابو العباس حکومت کے امور کو خوش اسلوبی سے طے کرنے اور جنگ کے انتظامت وغیرہ کے سلطے میں بڑی ممارت رکھتا تھا، محود کے عمد حکومت میں وس سال تک عمدہ وزارت پر سرفراز رہنے کے بعد اس کے برے دن آئے اور اسے وزارت سے بٹا دیا گیا۔ ابو العماس کی معزولی

بعض مور تیمن ابر العباس کی معرولی کی روداد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود کو خوبصورت اور دل نشین غلام جن کرنے کا بعث مور تیمن ابر العباس کی معرولی کی روداد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود کو خوبصورت اور دل نشین غلام جن کرنے کا جمع کرنے کا جمع کرنے گا جن کردی کا چنکا پڑگیا۔ ایک دن ابو العباس کو معلوم ہوا کہ ترکتان میں ایک بہت ہی خوبرہ غلام کمنے کے لیے موجود ہے۔ ابو العباس نے فوراً اپنے ایک قالم مجلا کو ترکتان روانہ کیا تاکہ وہ اس خریرہ غلام کو خرید کر اور عور تون کا لباس بہنا کر غزفی میں لے آئے کی چنان خور نے بیا سلطان محمود کے ابو العباس سے اس غلام کو طلب کر لیا۔ ابو العباس نے جل جنت کا کم سامت کی مجانے سے بغیر اطلاع دیتے ابو العباس نے جل جنت کا کم سامت کی علام کے کر غلام کے دیتے سے انکار کیا۔ ایک دن سلطان محمود کی کام کے بمانے سے بغیر اطلاع دیتے ابو العباس کے حربا بخیا۔ ابو العباس کے حربا بخیا۔ ابو العباس کے جاہ و بہا العباس نے جو نمی بادشاہ کو دیکھا وہ اس کی ضدمت میں بری نیا دمندی سے ماخر ہوا اور خاطر تواضع کرنے گا۔ ای دور ان میں وہ حسین ابو العباس نے جو نمی بادشاہ کو دیکھا وہ اس کی ضدمت میں بری نیاز مندی سے حین لیا اور اسے عمدہ وزارت سے معرول کر کے جاہ و بہاد کردیا۔ ای دانے میں محمود کی اخراد میں جو خوب ہو الدور کی دوراریوں نے اس دور ان میں ابو العباس کو بہت اور دیا۔ ای دانے میں محمود کی اس کے بعض دوں فطرت اور لائی دوراریوں نے اس دور ان میں ابو العباس کو برت کیا میں کا کے ایک کیا میں ابو العباس کو برت کے ایک کہ کے دو کے باد و دوات باگا۔

### دو سراوزیر ----- خواجه احمد بن حسن میمندی

ابو العباس كے بعد خواجہ الحد بن حسن مصندى منصب وزارت پر سرفراز ہوا۔ بيد وزير سلطان محمود كار صائى بھائى اور ہم سبق بجى تھا۔ احمد كا باپ حسن مصندى سمبتگين كے عمد ميں "بست نامى قيسے ميں مقيم تھا اور اس كا كام باوشاہ كى طرف سے مال جع كرنا تھا۔ حسن پر خيانت كا الزام لگايا گيا اس كى پاداش ميں اسے بھائى پر لئكا ويا كيا۔ بيد جو عام طور پر لوگوں ميں مشہور ہے كہ حسن مصندى سلطان محمود كا

خواجہ اسم بن جرا پھرتا ان عمل مند ' مجھ دار اور خوش خط آدمی تھا سب ہے پہلے اسے عمد و انشاء و رسالت تقویفن کیا گیا۔ بادشاہ کی طالبت کی وجہ سے وہ معدر کابی ' میں مجھ خوا ہے اور اس کی عکور نے ابو العمل کی وجہ سے وہ معدر کابی ' میں مجھ کے اور خواس کی عکور میں العمل کیا اس عمد کے برا اخارہ (۱۸) سال العمل سے عامات ہو کہ وازارت سے اسے علیحہ کر ویا اور احمد بن حسن کو اس کی جگہ مقرر کیا۔ اجمہ نے اس عمد کے برا اخارہ (۱۸) سال العمل کیا اس میں کوئی شک نمیں کہ اس نے اپنے فرائفن بری خوبی اور ویانت واری کے ساتھ انجام دیے بال تر "ہم کابلے راز والے" کے مصداق اس کی تھی مجمود میں آئی اور وربار کے برہ برنے امیراس کے جائی وشمی سے کہ انور اس اسمانی ورج کے انسان پر مالہ اور امیر علی خوشاد ند جسے مائی کرائی امیروں نے بھی احمد بن حسن کے خلاف بوشاہ کے کان بھرے اور اس اسمانی ورج کے انسان پر طرح کے الزامات لگاتے گئے۔ ان درباریوں کی باتوں نے محمود کے دل میں اثر کر بی لیا اور اس نے احمد بن حسن کو عمدہ وزارت سے ملیحہ کر دیا۔ محمد کے تید خانے کے عمرون کے اور اسے دائی اور اسے دائی ورک ویا وہ اسے اپنے ساتھ درہ کشیر میں لے جائے اور اسے وہاں کے تید خانے کے عمران کے والے کر دے۔ احمد بن حسن کو برد تھود (۱۳) سال شک کالنج کے قلع میں اسری کی زندگی گزار تا رہا اور وہ اسان سعود کے ذالے میں اسری کی زندگی گزار تا رہا اور وہ ان ایک معدے پر فائز ہوا امیر بن حسن نے ۱۳۲۳ھ میں دین حسن نے ۱۳۲۳ھ میں وفات یائی۔

جلد اول

### تيسرا و زير ----- احمد حسين بن ميكال

خواجه احمد بن حسن مصندی کے بعد سلطان محمود نے احمد حسین بن میکال کو جو عام طور پر "جنگ مکال" کے نام سے مشور ہے اپنا وزیر بنایا۔ احمد حسین اپنے زمانہ بجین ہی سے سلطان محمود کی ملازمت میں تھا اور اپنی طبیعت کی تیزی انتقاک کی خوبی اور عادات و اطوار کی ا جھائی کی وجہ سے بڑا مشہور اور امتیازی حیثیت کا مالک تھا۔ اس نے احمد بن حسین مصندی کی معزد لی کے زمانے سے لے کر سلطان محمود ن وفات تک وزارت کے کاموں کو سرانجام دیا۔

زامر آبويوش كاواقعه

بعض مور نین احمد حسین کے توسط سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کد جس زمانے میں سلطان محمود اپنے باپ سبکتگین کے ساتھ ابوعلی تمجوریٰ کی تبابی اور بربادی کے درپے تھا۔ ان دنوں اس نے ایک مقام پر بید ساکہ یمال قریب ہی ایک فقیر مقیم ہے جو اپنی عبارت اور ارامت و پر بیز گاری کی وجہ سے آس پاس کے علاقول میں بہت ہی مشہور ہے۔ عام طور پر لوگ اس فقیر کو ''زاہر آبو پوش'' کے نام ہے یاد کرتے ہیں۔ محود کو تو فقیرول اور درویشوں سے بیشہ ہی عقیدت رہی تھی۔ اس لیے اس نے زاہد آبوپوش سے ملاقات کرنے کا ارادہ اليا احمد حسين كوامرچ صوفيول اور ورويشول وغيره سے كوئى لگاؤ نہ تھا ليكن سلطان محمود نے اس سے كما مجھ معلوم ب كه تهيس ردیشوں وغیرہ سے عقیدت اور محبت نہیں ہے، لیکن میری بدخواہش ہے کد زاہد آبوبیش کی خدمت میں تم بھی میرے ساتھ جلو۔" احمد حسین نے محمود کی بات مان کی اور اس کے ساتھ جل پڑا- دونوں زاہد آہو پوش کے پاس پنچے-سلطان محمود اس مرد درویش سے برای عقیدے اور محبت کے ساتھ ملا۔ اس زاہد نے بھی محود کے سامنے تصوف کی چند عمدہ باتیں بیان کیں جنہیں س کر محمود اور زیادہ اس کا متقد ہو گیا۔ اور اس سے کما "طاز مین خانقاہ کے لیے آپ کو روپیہ بیسہ یا غلمہ وغیرو جس قدر بھی ورکار ہو' فرمائیں میں ابھی مہیا کیے ویتا اول" زاہم آ ہو پوش نے یہ بات من کو فوراً اپنا ہاتھ فضا میں امرایا اور دو سرے ہی لمج مشمی بھر اشرفیاں سلطان محمود کے ہاتھ میں دے ایں اور اس سے کما۔ "جس فخص کو فزانہ غیب سے ہروقت دولت مل سکتی ہواہے دو مرے کے مال کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔" ملطان محود نے زامہ آبو پوش کی اس حرکت کو بہت بری کرام**ت سمجھا اور ان اشرفیوں** کو احمد حسین کے حوالے کر کے کہا ''تم نے ، یعما .... فقیروں کو اسکی قدرت حاصل ہوتی ہے۔" احمد حمین نے ان اشرفیوں کو غورے دیکھا تو اے معلوم ہوا کہ بیہ تمام اشرفیاں ابو

مل بجورى فاسك بين جب زابد آبويوش سے طاقات كرنے كے بعد محود اور اجمد حسين بابر آئ تو محود نے كها. امبطا اس فتم كى چيم دید الهوا سے ایو نمر انکار کیا جا سکتا ہے؟" احمد حسین نے جواب میں کما "میں اولیاء اللہ کی کرامات کا مکر نمیں ہوں' اس سلط میں صف ای قدر عن کروں گاکہ آپ کو کمی ایسے مخص سے جنگ نمیں کرنی چاہیے کہ جس کے نام کاسکہ آسان پر بھی جاری ہو۔" محود - : ب ان اشرفیوں کو دیکھا' اور ان پر اے ابو علی بجوری کا نام نظر آیا تو وہ عدامت سے خاموش ہوگیا۔ مور ن فرفیت یا بیان کرنا ہے کہ احمد حسین کی بات منجع نہیں ہے بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت خضر اور دو سرے رجال الفیب

خه ا ب تعالی ک عظم سے روحانی اور مادی دونوں و ٹیاؤں کی چیزیں بوقت ضرورت اولیاء اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان اشیاء کا اس طرح وه مه ئ مهمه ر فافر به شاه فاخلعت بهن كر قرملي جو كيا تقا- اس الزام كي سزا احمد حسين كو موت كي صورت بين دي مخ

# سلطان محمود کے زمانے کے مشہور شاعر

### عصائري

### اسدی ظوسی

فردوی غزنی سے فرار ہو کر طوس پنچا یہل سے رستم دار اور طالقان کے علاقوں میں گیا۔ یمان پھر دوبارہ طوس پنچا اس دوران میں فردوی عار ہوگیا مرنے سے پہلے اس نے اسدی کو بلایا اور اس سے کما "اب میرا آخری وقت قریب ہے۔ شاہناسے کا تحوز اساحصہ باتی رو کیا ہے بھے افہوس ہے کہ اب بیہ کتاب ناهمل رمی جاتی ہے۔ بھے اپنے بعد کی میں ایکی قابلیت نظر نمیں آتی کہ دو شاہناسے کو مکمل کر تھے۔اسدی نے بیہ من کر جواب دیا۔ "اے برخور دارا تو رنٹی نہ کر اگر میں زندہ رہا تو میں شاہناسے کو مکمل کر دوں گا۔" فردوی نے کما "استاداتم برھاپ کی دجہ سے بست کرور ہو گئے تو بید بہت مشکل ہے کہ تم اس محت طلب کام کو انجام دے سکو۔

منوچر بلخي منوچر بلخي

اے نمادہ درمیان فرق جان خوشتیر چثم مازندہ بجانِ و جان تو زندہ بہ <sup>ت</sup>ر

<u>علم عضری</u>

کیم مضری محمود کے عمد میں ملک الشراء کا درجہ رکھتا تھا۔ شاعری کے علاوہ وہ اور بھی بہت سے کمالات اور نضائل کا مجموعہ تھا۔

ہمور خین بیان کرتے ہیں محمود کے دربار سے تقریبا چار (۳) ہو شاعر متعلق تھے اور یہ سب سے سب عضری کی شاگردی پر نازاں تھے۔

ناز مغمری کو محمودی دربار میں ایک خاص مقام حاصل تھا آخری زمانے میں محمود نے اسے ملک الشحراء کا خطاب دیا اور یہ حکم دیا کہ ہم شاعر

نیاز مقام عضری کے قوصل سے بادشاہ کی خدمت میں چیش کرے۔ عضری اگر اسے مناسب سمجھے تو بادشاہ تک پہنیائے (ورنہ واپس کردے)

ناز معندی کا ایک طویل تھیدہ بہت مشہور ہے جس میں اس نے سلطان محمود کی تمام معرکہ آرائیوں کو نظم کیا ہے۔

رہ ہیں دیں سیدہ کے دور بہت ک میں اس سے مصان خود ک اس اس مار یوں و رہ ہے۔

مور خین بیان کرتے ہیں کہ ایک رات عشق مجازی کے جذب کے تحت سلطان محمود نے ایاز پر نظر ڈالی چو نکہ محمود پر خداوند تعدالی ک

حصت سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس لیے فوراً بی شرق ادکام نے اے ٹوکا اور اس پاک عشق کو فسق و فجور کی آلودگی ہے پاک رکھنے کی

اللہ ہمایت کی۔ محمود فوراً خواب ففلت سے بیدار ہو کیا اور اس نے ایاز کو ایک چاقو ریا اور کما کہ اس سے فوراً اپی را بڑن کو س کو تراش

اللہ جنموں نے جمجے عشق مجازی کی آلودگی جی بہنچا دیا) ایاز نے بچھا"ان زلفوں کو کس حد تک تراشوں؟" محمود نے کما" بالکل کات

جلد اول دے۔" اس پر ایاز نے بادشاہی تھم کے تحت اپنی زلفوں کو اس وقت کاف دیا۔ اس فرمانبرداری کی وجہ سے محمود کے دل میں ایاز کی محبت یں۔ پہلے سے دوگی ہوگئی اور اس نے ایاز کی اس فرمانپرداری کے عوض بہت سے قیتی جواہرات بطور تحفہ دیئے اور خود ای عالم متی میں جاکر

محود جب منج کو سو کراٹھا تو اے رات کا واقعہ یاد آیا اور اس نے ایاز کے ساتھ جو سلوک کیا تھااس پر اے بخت شرمندگی ہوئی. اس وجہ سے وہ بڑا بے چین رہا درباریوں میں سے کسی کی ہمت نہ بڑی کہ وہ محمور سے حقیقت حال پوچھا۔ حاجب علی نے اس وقت عضری کو باد شاہ کے سامنے جانے کے لیے کہا، عضری محود کی خدمت میں حاضر ہوا محود نے عضری کو کہا۔ "تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت میری

عائت كيا ب؟ اس وقت تم مير عال ك مناسب كي نظم كرو-" عضرى في البديم يد رباى يرهى-امرد ذک الله یار در کا ستن است چه جائے مغم شتن خاستن است روز طرب و نشاط و سے خاستن است کار استن مروز پیراستن است یہ رہائی سن کر سلطان محمود بہت خوش ہوا اور عضری کا منہ جوا ہرات سے قین مرتبہ بھرا اور اس کے بعد مطربوں کو بلا کر میش و نشاط

میں مشغول ہو گیا مضری کا انتقال ۳۳۱ھ میں ہوا۔

### عبجدي

عبحدی مرد کا رہنے والا تھا۔ اس کے قصایہ بہت مشہور ہیں۔ وہ عضری کاشاگرد اور محمود کا مداح تھا۔ اس کا وہ قصیدہ بہت مشہور جس کا ' طلع بي ٻ

کاشاه خورده بین سنر سومنات کرد کردار خویش را علم معجزات کرد

عبدى كاديوان كى نسي ملاً كيكن اس كى بدربائ مشور خاص وعام ب-از شرب مدام و لاف مشرب توبه وز عشق بنان وسیم غب غب توبه

فی نبی و فسری و شاکرو تھا مور فیوں کا بیان ہے کہ فرخی کا باپ امیر خلف والی سیسان کا علام تھا۔ فرخی سیستان کے کسانوں میں سے ا ید فامازم تمااور اس کی خدمات کے عوض اے دو سو نیج منی کیل غلہ اور سو درم ملتے تھے۔ پچھ عرصہ کے بعد فرخی نے بی خلف کی اید ان عن شای اللی جس کی وجہ سے اس کے افراجات بہت بردھ مگے۔ اس نے اپنے آقا سے اپنی سخواہ اور فط کی مقدار میں اشاف من وراؤات کی آقاف جواب میں کہا۔ "تم اپنی تخواہ اور غلے میں جس قدر اضافہ جاہتے ہو میں جانا ہوں کہ تم اس سے بھی : ٨٤٠ ك مستحق وه الليان مجمه مين اتني استطاعت نبيل ب كه تهمارا مطالبه يورا كر سكون " فرخي اس سه مايوس مو كر سلطان محمود ك بیتی او الاهفر نے پاس بانچاور اس کی مدح میں ایک بمترین تصیدہ لکھ کر چیش کیا۔ اس کے صلے میں ابو المنففر نے ایک بیش قیت نلعت ا مرات سے عالم اے اس کو اینے اس کے پکھ ونول بعد فرخی سلطان محمود کی فدمت میں حاضر ہوا محمود کے دربار میں اس نے برا امتیاز المملي الداور مامال علم ترقى في كديمين (٢٠) غلام زري كراس كي آم آم آم وطع تهد

## کھے بھی تھے بعض مورخین نے یوں ککھا ہے کہ فردو می نے و تیتی ہی کے شاہناہے کو پایہ تھیل تک پہنچایا ہے، واللہ اعلم بالسواب. **امیر مجمد بری مجمود غر انو کی**

جب سلطان محود کا انقال ہوا تو اس وقت اس کا ایک بیٹا امیر محمد تو گورگان میں تھا اور دو سرا امیر مسود صفا بان میں متیم تھا۔ محمود کے انتقال کے بعد اس کے داماد امیر علی بن ارسان نے اپنے شرکی وصیت کے مطابق امیر محمد کو غرنی میں بلایا اور اسے باب کا جائشیں بنایا۔
امیر محمد نے عمان حکومت اپنے باتھ میں لے کر اپنے بتچا امیر پوسف کو پ سالار اور خوجہ ابو سمل اتحمہ بن حسن بندائی کو دزارت سلطنت کے محمد پر مقار کیا۔ امیر محمد نے رمایا کو اپنا فرماتیروار بنانے کی بہت کوشش کی اور شابی خزانے کے دروازے برخاص و عام کے لیا کے محمد پر مقار کے دل محمد کوشش کی اور مقابی اور فوج کا ہم طبقت مطمئن نظر آنے رہا۔ لیک محمد کو ایک بعد این محمد کوشش کی اور ایک بہت بڑا طبقہ امیر محمد کی نبست امیر مسود کو ترجی امیر محمد کو ترجی امیر محمد کو ترجی امیر محمد کو ترجی امیر محمد کو ترجی الیاد مارے کے دل میں محمد کو ترجی امیر محمد کو ترجی الیاد کا معالم کے دل نبست امیر مسود کو ترجی امیر محمد کی نبست امیر مسود کو ترجی

### اميراً ياز کې شورش

سلطان محمود کی دقات کے پہلی روز بعد ابو انجم امیرایاز بن اسحاق نے غلاموں اور ابو علی دامیہ کو اپنے ساتھ طایا اور دن دہازے شاق اصطبل میں داخل ہو کر فاصے کے طور دوں دو اند ہوگے۔ اصطبل میں داخل ہو کر فاصے کے طور دوں کو قیضے میں کر لیا اور میہ سب لوگ ان گھوڑوں پر مواد ہو کر ''بہت'' کی طرف روانہ ہوگئے۔ امیر بیاز کے امیر بیاز کے امیر بیاز کے امیر بیاز کے بندووں کا ایک نظر جرار دے کر امیر بیاز کے پہلے مواد کی تعداد کے ساتھ مارا گیا۔ امیرایاز کے ساتھ بھی اس معرکے میں کام آئے بندووں کے لظر میں جو سابی رائے بندووں کے لظر میں جو سابی گئی دہے تھے امیرایاز نے امیرایاز نے امیرایاز نے امیرایاز نے امیرایاز کے ساتھ مارا گیا۔ امیرایاز کے ساتھ بھی اس معرکے میں کام آئے بندووں کے لظر میں جو سابی گئی دہے تھے امیرایاز نے انہیں گرفار کر لیا اور ان کے سرتی سے جدا کرکے امیر مجھرکے پاس مجبوا دیئے اور خود آگے برھا۔

امرا ایاز جب نیشا پر بینچا تو دباں وہ امیر مسعود سے ملا، مورخین بیان کرتے ہیں کہ امیر مسعود نے جب بدان میں اپنے باپ ساطان محود کے انتقال کی خبر می تھی تو اس نے عراق اور مجم میں اپنے قابل اور تجربہ کار نائب اور عال مقرر کر دیئے تھے اور خود جلد از جلد خراسان پنج گیا تھا۔ یمال سے اس نے اپنے بھائی امیر مجمد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ "سلطان محود مرحوم نے جو ملک تمس عطا کیے ہیں میں ان کو اپنے قبضے میں لنا نمیں چاہتا میرے لیے خود اپنے مفتوحہ ممالک لیمنی جبال 'طربستان' اور عراق کائی ہیں۔ میرا مدعا صرف انتا ہے کہ تم اپنے ممالک میں بھی مید جو ایسے کر دو کہ خطبے میں میرا نام تمارے نام سے پہلے بڑھا جائے۔ "

کتب تواریخ میں سے فدکور ہے کہ امیر مسعود اور امیر مجہ دونوں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ مسعود اپنے بھائی ہے چنٹر اس کتاب اس لیے امیر مجھ کو مسعود کے مقابلے میں بڑے چھوٹا کھائی نہ سمجھتا تھا اس اس دنیا میں آپ کو چھوٹا بھائی نہ سمجھتا تھا اس اس دنیا میں آپ اور لیے اس بخپا تو وہ بہت بچھوٹا بھائی نہ سمجھتا تھا اس لیے اس بخپا تو وہ بہت بچھوٹا بھائی نہ سمود کا امتذکرہ بالان خط امیر مجھ کے پاس بخپا تو وہ بہت بچھوٹا بھی آبا اور اس نے سمود کا امتذکرہ بالان خط امیر مجھوٹے کیا تھو ہے گئے کی تیاری شوع کر دی۔ اس نے سمود کا میروں وزیروں نے بہت کو مشقل کے ۔ جواب میں لوائی نہ ہو اور تمام معاملات پر امن فضا میں طے پائیں 'کین امیروں وزیروں نے ارادے پر قائم رہا۔

میں ابو علی خویشاد ند کو قتل اور امیر پوسف کو قید کی سزاد دی۔ پوسف نے اسی عالم اسیری میں وفات پائی مسود کے حکم ہے امیر خمد کو جو عالم اسری میں اندھاکیا گیا۔ امیر محمد نے بچاس روز تک بھی حکومت نہ کی۔ امیر محمد قلعے میں قید رہا اور مسود کے قتل کے بعد تحت نشیر

امير محد ايك بت بدى فوج تيار كر كے غون كى سے روانہ ہوا كم رمضان ٢٦١ه كو وہ "كياباد" ناى مقام ميں بنجا جے حقيقت ميں "ك

آبد "كمنا زياده مودول ہو گا- يمال وہ اپن فوج كے ساتھ خيمه زن ہوا- رمضان كا بورا مسينه امير محمد نے عمياباد بى يس كزارا- اس ك

عید کے روز (انفاق ہے) امیر حجمہ کے سرے تاج گر پڑا- لوگول نے اس دافعے کو فال پر سمجما اور اس سے علیحدہ ہو جانے کا پکاارادہ کر

شوال کی تیمری (۳) کو مشہور معروف امیروں' امیر علی خویشادند' امیر یوسف سیکتلین اور میر حسین وغیرہ نے امیر محمہ کے خلاف بغادت ک

یہ امراء امیر مسعود کی حمایت کے نعرے لگاتے ہوئے امیر مجد کے خیصے کے گرد جمع ہو گئے۔ ان امیروں نے امیر مجد کو گر فقار کر کے دلج

قلع میں بھے اب اہل فکدھار قلعہ غلج کہتے ہیں قید کر دیا اور خود امیر مسعود کے استقبال کے لیے ہرات روانہ ہو گئے۔ امیر مسعود۔

ہرات سے بلز پہنچ کر احمد حسین مصندی کو اس وجہ سے قتل کی سزا دی کہ اس نے مکہ معظمہ سے واپسی کے وقت معر کے خلیفہ کا جا

ہوا لیکن ایک مال بعد اے مودود بن معود کے تھم سے قل کر دیا گیا۔

قیت خلعت قبول کیا تھا، یہ وجہ محض ایک بمانہ تھی اصل سب یہ تھا کہ مسعود کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک بار سلطان محمود کی زندگی یہ

احمد حسین نے دربار میں یہ کہا تھا کہ جس روز امیر مسعود بادشاہ ہو جائے اس روز مجھ کو پھانی چڑھا دینا۔ امیر مسعود نے بے وفالی کے ج

## سلطان مسعودبن محمود غزنوي

امير مسعود بت ي خي اور بدادر تفااس كي بعادري اور جرات مندي كابير عالم تقاكد لوگ اس "رستم الن" كے لقب بي او كرتے في اس كتي بارى كر اس قدر وزنى تقاكد اس كاكر زاس قدر وزنى تقاكد اس المحان اس الله معنو بهي اس ايك باتقد سي ند الفات اس ايك باتقد سي ند الفات محبود المير محمد كو بست چاہتا تقا يكو كد محبود بايك مسعود كي نفرت اور امير محمد كو بست چاہتا تقا يكو كد وہ محبود كي نفرت اور امير محمد عبت نے بيال تك طول كينيا كد وہ موقع باب كى جربات ميں بال طاتا تقا- مسعود سے محبود كي نفرت اور امير محمد سے مجبت نے بيال تك طول كينيا كہ مسعود كى برات ميں امير محمد كانام مسعود كے نام سيود كے تام سيود كے تام سيود كے بارى اللہ كي در المين اور خطبات ميں امير محمد كانام مسعود كے نام سيا كى در الله كي در

مسعود کے ساتھ حق تلفی

" جقات نامی" کے مولف نے ابو نفر شکاتی کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب سلطان محود کے مندرجہ بالا خط کا مسوده مرداد پر جاگا ہو اس کو کن کر تمام درباریوں کو افسوں ہوا۔ اور مسعود کی اس حق تلفی کو جمعی نے ناموزون خیال کیا۔ جب اسر مسعود روایت بیان کی ہے اور تمام اہل دربار کو بحت افسو کہ دربار پر جاگا ہو اور تمام اہل دربار کو بحت افسو کہ دربار ہے اور مشعود کے اس محود نے اس سے بواب میں کما اس کی فکر نہ کرد کیا تم نے بزرگوں کا یہ قول نہیں ساکہ گوار خط سے زیادہ چی اور مشبوط ہوتی ہوتی ہے۔ ""ابونھر کا بیان ہے کہ جب میں مسعود کی تعتقو کرنے کے بعد واپس دربار میں آیا تو سلطان محود سے بچھ سمجھ سمجھ سمجھ بیان کر آب سعود کے ساتھ دربار سے بابر کیوں گے انجی مربار ہیں نے سلطان محود سے بہتر ہی ہے۔ اس کا دیا سلطان نے میری اور مسعود کی بات چہت من کر کما تھے انجی طرح معلوم ہے کہ مصود بربانا تھا ہے اس کا دیا سلطان نے میری اور مسعود کی بات چہت من کر کما تھے انجی طرح معلوم ہے کہ مصود بربانا تھا ہے کہ امیر تھے اس کا میری بیت بھرے بعد سلطنت مصود ہی ہو تھے میں آئے گو، گیاں دیاں رکھا ہے۔ ابونھر کا بیان ہے کہ اس سارے واقع میں بھے دو بہتر کے دور سرے سلطان محود کے اس سارے واقع میں بھے دو بہتر کے دور کے میرا خیال رکھا ہے۔ ابونھر کا بیان ہے کہ اس سارے واقع میں بھے جو بہتر کی دور کے دور کرے سلطان محود کے اس بر معنی جواب پر کہ میرے علم و فضل کے شایان شان تھا اور دو سرے سلطان محود کے اس کور کے دور کو اطلاع ہوگی۔

ملطان مسعود جب تخت نشين ہوا تو اس نے احمد بن حسن محمدی کو جو ملطان محمود کے تھم سے کالبحر کے قلعے میں امیر تھا، رہا کیا اور اسے مجروزارت سلطنت کے عمدے پر سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ امیراحمد بن نیاتشکین سے بجر بہت سامال و دولت عاصل کیا۔ اس کے بعد سلطان مسعود نے امیراحمد کو ہندوستان کا سپر سلار مقرر کرکے لاہور روانہ کر دیا۔ نیز مجد الدولہ دیلمی کو جو سلطان محمود کے تھم سے ایک قلع میں قید تھا رہا کیا اور اسے اپنے دربار ہوں میں شامل کر لیا۔

یچ اور مکران کی فنخ

۳۲۲ھ میں امیر مسعود کیج سے غزنی آیا یمال پینچ کر اس نے کچ اور عمران کو فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لفکر روانہ کیا ان دونوں مقالت کی فتح کے بعد امیر مسعود نے یمال اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا ان دونوں شمروں کی فقح کی مختفر کیفیت یہ ہے . سلطان مسعود کے زمانے میں کچ اور مکران کے حاکم نے وفات پائی۔ اس کے دو بیٹیے تتے ان میں ایک جس کا نام عینی تھا اپنے باپ کی سلطنت پر قابض ہو گیا اس نے اپ بھائی ابو العساكر كو ہر چیزے محروم كر كے سلطنت سے باہر نكال دیا- ابو العساكر ميں اتى قوت نہ تھى کہ وہ اپنے بھائی کامقابلہ کرتا۔ القرااس نے امیر مسعود کی بارگاہ میں فریاد کی اور اس نے یہ درخواست کی کہ اگر امیر مسعود اپنے اشکر کی مدد سے اسے اپنی ملک پر قابض کروا دے گا تو بیشہ بیشہ حکومت غزنی کی اطاعت کا دم بحرتا رہے گا۔ نیز اپنے علاقے می امیر مسود کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دے گا- امیر متعود نے ابوالعماکر کی درخواست قبول کی اور ایک زبردست افتکر اس کے ساتھ سران کی طرف رواند کیا مسعود نے اپنے سپاہول کو مید ہدایت کی کہ اگر علی صلح پر آماوہ ہو اور سلطنت میں سے نصف علاقہ ابوانساكر كو دينے پر تیار ہو تو اس سے جنگ نہ کی جائے' لیکن اگر وہ اس لشکر کو دیکھ کر صلی پر آمادہ نہ ہو تو اس سے جنگ کی جائے اور ملک اس کے قبضے ہے نکال کر ابوالعساکر کے حوالے کر دیا جائے۔ جب غرنوی فون مکران کی حدود میں پینی تو اس کے اضراعلیٰ نے سلطان مسعود کی ہدایت کے مطابق امیر عینی ہے صلع کی بات جیت شروع کی اور اس بات کی پوری پوری کوشش کی که معامله امن کی فضایی طے ہو جائے 'کین بد قسمت عینیٰ کے برے دن آ چکے تھ اس نے کوئی بات نہ کی اور صلح سے انکار کر کے جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ امیر عیمیٰ کے چند عاقبت اندیش امراء نے اس سے اخلاف کیا اور اسے لڑائی سے روکنے کی بہت کو شش کی' کیکن عینی پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ پہلے کی طرح لڑائی کے خیال میں مگن رہااور اپنے خاص خاص اوگوں کو ساتھ لے کر غرنوی فوج کے مقابلے پر آیا۔ فریقین میں زیروست لڑائی ہوئی میسیٰ خال اس قدر لڑاکہ اپ نشکریوں کے ساتھ ساتھ خود بھی میدان جنگ میں کام آیا۔ امیر منیٹی کی وفات کے بعد ابوالعساکر ملک پر قابض ہو گیا اور اس نے حسب وعدہ اپنے ملک میں امیر مسعود کے نام کا خطبہ اور سکہ جاري كروياء رے اور ہمدان وغیرہ کا نظام 

# ۔ پڑھ عصے کے اندر اندر محود کے خراسانی امیروں کی جاگیری صبط کرلیس اور ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان مسود ے حب الکم تاش نے علاء الدولد کو اس کی سرعثی کی سزا دی اور اس کے ملک کو اس کے عالموں کے قبضے سے نکال لیا اور ان عالموں تر کمانیوں سے معرکہ

مرد کے باشدے اس معلق مستود غرنی سے صفابان اور رہے کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ ہرات پہنچا تو سرخس اور باد آورد کے باشدے اس

ك إلى آت اور اس سے تركان سلجوتى كے ظلم وستم كى شكايت كى مسعود نے عبد الرئيس بن عبد العزيز كو ايك زبردست الكرك ہاتیہ '' لمانیوں کی سرزنش کے لیے روانہ کیا عبد الرئیس نے بارہا تر کمانیوں کے ساتھ جنگ کی' لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، آخر کار علطان معود ناقام و نامراد والبن غزني آيا-

ملی کمین ت بنگ على مكين ف فارا اور سرقد ، قضد كرك برك وكائ بداكر وكل تقد سلطان معود ف التوتاس كو على مكين كى سركوني ك

کے ماہ یہ القرنان خوارزم سے ماورا والنم کی طرف روانہ ہوا۔ مسعود نے بھی غزنی سے بندرہ بندار ساہوں کی ایک فیز القوماش کی مع کے کے زواز کی فرطن کی ہے ۔ کیا اور اس کو فتح کر سے سرقد کی طرف روانہ ہوا۔ علی سمین کو جب غزنوی لفکر کی آمد کی فبر علی تو وہ شر سے نکل کر ایک میدان میں آ

ایو اس میدان کے ایک طرف تو ایک بہت بری شربعہ روی تھی اور دو سری طرف ایک بہت برا پراڑ تھا، جب لرائی شروع ہوئی تو

الو بہائ کے لفکر پر علی سمین کی فوج کے ایک دیتے نے پیچھے سے حملہ کیا یہ وستہ کیس گاہ میں چھیا ہوا تھا اس جنم میں غزنوی فوج کے

الو تباش کا رائے گا۔ بہاں تک کہ التو تباش کے جم پر بھی ایک کادی زخم لگا انقاق سے یہ ذخم جم کے ایک ایک جسے میں گا جہاں

بیلے بھی اجب کہ التو تباش سلطان محمود کے ساتھ ہندو ستان میں معرکہ آرا ہوا تھا) منجن کے ایک بھاری پھر سے زخم لگ چا تھا۔

التو تباش کا زخمی ہوتا

انو تاش نے اپنے اس زخم کا طال اپنج ساتھیوں سے چھپائے رکھا اور میدان جگ میں بڑی ثابت قدی سے وٹا رہا، اس کا تیجہ یہ ہوا

ار بٹس کے سلے کے باوجود فرنوی فوج میں بدول اور پریشائی نہ چھلنے بائی اور فرنوی سابھوں نے وشن کے بھی بے شار افراد کو تہہ تئے

ایا بائی نوگوں کو میدان جنگ سے بھا دیا۔ جب علی مکین کا کوئی سابی بھی بائی نہ رہا تو التو تاش نے نظر کو واپسی کا حکم دیا فرنوی نظر اپنے

ایس واپس آگیا۔ رات کے وقت التو تاش نے قوتی مرواروں کو اپنے پاس بلایا ان کو اپنے زخمی ہونے کی کیفیت بنائی اور کما کہ

"اس زخم سے میرا پچنا نامکن نظر آتا ہے اس ہم لوگ اپنے طالت کو دیکھتے ہوئے لڑائی کے بارے میں جو چاہو کرو۔" فرجی مرداروں نے

"اس زخم سے میرا پچنا نامکن نظر آتا ہے اس ہم لوگ اپنے عالت کو دیکھتے ہوئے لڑائی کے بارے میں جو چاہو کرو۔" فرجی مرداروں نے

"بر رفع سے ایس مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ مناسب
اور میتا کی مالت نازک ہے اور میچ وشن و شن سے بھر مقابلہ کرتا ہے تو انہوں نے باہمی مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ مناسب
اور میتا کی شرائط پر مسلم کر کے جنگ ہے باتھ انھا کیا جائے۔

علی مکین ہے صلح اور التونتاش کی وفات

ان فوجی مرداروں نے علی مکین کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور اس ہے ملح کی درخواست کی۔ صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ بخارا تو فرنوی سلطنت میں شال کیا جائے اور سرقد اور اس کے آئی پاس کا علاقہ علی مگین کے قیفے میں رہے۔ علی مکین نے اس شرط کو قبول کرلیا اور مسلح کر کے دو مرے دن سرقد کی طرف روانہ ہوگیا۔ فرنوی لفکر بھی واپس روانہ ہوا' روائی کے دو مرے ہی دن التو تاش نے دائی اجل کو لیمک کما۔ فوج کے مرداروں نے اس کی موت کی خبر کو راتے میں لفکریوں سے چمپائے رکھا اور خوارزم پینچ کر اس کا اعلان کیا گیا۔ سلطان مسبود کو التو تاش کے مرنے کی اطلاع خواسان میں لمی اس نے التو تاش کی خدمات کے صلے میں اس کے بینے بارون کو خوارزم کا ماکم مقرر کر ویا۔

ای سال وذیر سلطنت خواجہ احمد بن حسن مصندی نے دامی اجل کو لیک کما اور اس کی جگد ابو نصراحمد بن محمد بن عبد الصد کو خوارزم بے بلا کروذیر مقرر کیا گیا۔ ابونصر کارون بن التونتاش کا دیوان زاوہ تھا۔

ہندوستان پر کشکر تشی

۱۳۳۳ میں سلطان مسعود نے ہندوستان پر لشکر کئی کی اور "درہ کشیر" میں سرتی کے تلفے پر پینچ کر اس کا کامرہ کر لیا اسالی لشکر کی آمد ہیں ایک قاصد کان اسٹود نے ہندوستان پر لشکر کشی معدود کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا اور یہ درخواست کی کہ ہم اس شرط پر سلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ باوشاہ ہم کو تقل نہ کرے اس کے صلے میں ہم ای وقت ایک بہت بری رقم بطور نذرانہ بیش کریں گے ادر آئندہ ہمی ای طرح ہر سال ایک متعقول رقم خابی فزانے میں بطور خراج کے وافل کرتے رہیں گے مسعود کو صلح کی سے شرائکا متعقول معلوم ہو کی ۔ اس نے ایل متعقول مقلوم ہو کی ۔ اس کے خابی کو ادارہ کر لیا اس سے قبل کہ وہ حاکم قلعہ کو کوئی جواب دیتا اے ان مسلمان سوداگروں اس نے ایل قلعہ کو کوئی جواب دیتا اے ان مسلمان سوداگروں کی ایک درخواست میں مید گھا گیا تھا۔ "ہم چند مسلمان ان جر اپنے کی ایک درخواست میں مید گھا گیا تھا۔ "ہم چند مسلمان تا جر اپنے واس سے نگل ادر بد تسمی کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دان بعدود کن تنصب کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دان بعدود کن تنصب کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دان سے دکھوں کے بین دار خواست میں مید تعصب کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دون سے نگھا اور بد تسمی کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دارہ خواست میں مید تعصب کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دان کا در بد تسمید کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دان کا در بد تسمید کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دیں بندود کن سے نگھا کیا کہ بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دی بدوری کے تعرب کی بنا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دی بیا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دی بیا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دی تعرب کی بھر اس کو تعرب کی تعرب کی تعرب کی بیا پر ہم پر طرح طرح سے تعرب دی تعرب کی تعرب کی بدوری کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کر بی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کر تعرب کی ت

سلطان مسود نے ٣٣٥ هي آکل اور ساري (طربستان کے دو مقامات) فتح کرنے کا ارادہ کيا ان علاقوں کے باشندوں نے آئیں مثل ال کر مسعود کا مقابلہ کیا۔ لیکن غزنوی فوج کے سامنے ان کا زور نہ چل سکا اور فتح سلطان مسعود ہی کو نصیب ہوئی۔ اہا کا کالنجار امیر چلرستان ن ا بنا ایک پیغامبر سلطان مسعود کی خدمت میں بھیجا اور اس کا مطبع رہنے کی ورخواست کی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے ملک میں ممعود کے نام کا سک اور خطبہ جاری کرے گا- (مسعود نے صلح کی میہ شرط مان لی) امیر طبرستان نے اسپے فرزند بھن اور براور زاوے شیردیا کو گورگان

جب مسعود نمیشا پور پنچا تو وہاں کے باشندے تر کمان سلجوتی کے ظلم و ستم کی شکایت لے کر مسعود کے پاس آئے اور اس سے امان طلب کی مسعود نے بک تعذی اور حسین بن علی میکال کو ایک زبردست فوج کے ساتھ تر کمانیوں کی سرزفش کے لیے روانہ کیا جب فون فن شقید القاق (نامی مقام یه) پنجی تو تر کمانیوں کا ایک پیفامبر بک تعذی کے پاس پنجا اور اس سے کما کہ "تر کمانی بید ورخواست ائے ہیں کہ جماری ساری قوم غرنویوں کی تالع اور امیر مسعود کی طرف دار ہے اگر جمیں جاہ و روباد کیا گیا تو اس سے آس پاس کے ما قول ک باشدوں کو تکلیف ہوگی۔ للذا اگر امیر مسعود ماری معاش کے لیے زمین کی حدیزی کر دے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ آئندہ نم 'ی او نقصان نه پنچائیں گے۔" بک تعذی ترکمانی قاصد کے ساتھ ذرا مختی ہے جی آیا اور اسے جواب دیا "ترکمانیوں سے جاکر کہ دو ا۔ اطامت فاقرار کریں اور آئندہ کی متم کی بد اعمال کے مرتکب نہ ہوں۔ نیزانیا ایک قابل اعتبار آدی سلطان مسود کی خدمت میں بھی اور میں ہے کام ایک شاہی فرمان منکواکمیں تاکہ میں ان سے کسی حتم کا قوض نہ کروں اگر یہ شرائط منظور نہ ہوں تو مجر جارے اور ان

معود نے بید درخواست پڑھ کر صلح کاارادہ فوراً ترک کر دیا اور محاصرے کی شدت میں معقول اضافہ کر دیا۔

لیا- ملطان مسعود نے مسلمان تا جرول کو ان کی دولت واپس کر دی اور یول دنیا میں اپنا نیک نام چھو ڑا۔

والی طبرستان پر حمله

روانه کیا اور سلطان مسعود واپس غزنی روانه ہوا۔ تر کمانیوں سے معرکہ آرائی

ب اور ہم سے ہمارا تمام مال اور دولت چین کر ہمیں کوڑی کو محاج کر دیا ہے۔ ہمیں یہ خطرو سے کہ اگر آپ نے ہندوؤں سے ان

کی پیش کردہ شرائط پر صلح کر لی تو آپ کے جاتے ہی مید ہم پر مصیبت ڈھائیں گے اور زندہ نہ چھوٹیں گے۔ ہم اپنے احوال گوش

جلد اول

گزار کرنے کے بعد آپ کو بید بتا دینا بھی اپنا فرض سجھتے ہیں کہ ان محصور ہندوؤں کے پاس ملان رسد بالکل ختم ہو چکا ہے اور اب ان

میں قلعہ بند ہو کر رہنے کی ہمت نہیں۔ اگر آپ دو تمن روز تک محاصرہ قائم رکھیں گے تو بیہ قلعہ بغیر کی مزاحمت کے فتح ہو جائے گا۔"

قلع کے ارد گرد ایک بہت ممری خندتی کھدی ہوئی تھی. مسعود کے حکم ہے اس خندت کو مئوں سے پاٹ دیا گیا اس علاقے کے گرد و

نواح میں گنا بھڑت پیدا ہوتا ہے خندق کو پاٹ کر اس کی سطح اتن بلند کی گلی کہ لشکر اس پر چڑھ کر باسانی قلعے تک پہنچ سکتا تھا مسلمان ای

ذریعے سے قلعے کے اندر تکمس گئے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو قتل کیا۔ ان کے بیوی بچوں کو قید کیا اور ان کا مال و اسباب اپنے قبضے میں کر

بڑھ گئی کہ تھیتی باڑی اور دیگر چیٹوں کے لیے مزدوروں کا ملنا مشکل ہو گیا۔ بغداد کے نواحی علاقوں موصل اور جرجستھان میں "جدری" ( بیج ) کے مرض کی وہا پھیل ۔ ان شرول کا شاید ہی کوئی گھر الیہا ہو جہال دو تمن افراد اس مرض جان کاہ کا شکار نہ ہوئے ہوں۔

ے صرف اصغمان بی میں چالیس برار آدمی لقمہ اجل ہو گئے۔ ہندوستان کے اکثر شہوں اور دیماتوں وغیرہ میں مرنے والوں کی تعداد اتی

ای سال ونیا کے اکثر حصوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ ہے ایک زبروست قبط پڑا۔ قبط گیا تو ایک عالگیری ویانے ابنا رنگ جمایا اس ویا

ے لاے لین بک تعذی کے سامنے ان کا ذور نہ چلا اور فکست کھا کر میدان جنگ ہے جماگ گئے۔

# احمد نیالتگین کی سر کثر

۔ ان رائے کی بندوستان ہے اور نیا تکین کی بغاوت کی فہریں آگیں۔ ملطان معود نے ناتھ نام کے ایک بندو سردار کو اس کی سرکوئی کے لیے ردانہ کیا۔ ناتھ اپنے اس بندوستان ہے اور خراق کو فہریں آگیں۔ ملطان معود سے بندوسردار کو اس کی رائے کی دوانہ کیا۔ ناتھ اپنے لگئے موافہ برائی میں ناتھ دارا گیا۔ اور فرنو کی فرج کو فکست ہوئی جب سلطان معود بک اس واقع کی اطلاع برائری کے ساتھ ناتھ کا مقالمہ کیا اس لڑائی میں ناتھ مارا گیا۔ اور فرنو کی فرخ کو فکست ہوئی جب سلطان معود بک اس واقع کی اطلاع بی تو اس نے تولک بن سین کو 'جو بندو وک کا بحت بڑا امیر آغاز کیا تولک نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے جس ساتھی فکست دی۔ نیا تکمین بریثانی کے عالم میں منصورہ ' مخصہ اور سندھ کی طرف بھاگ گیا۔ تولک نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے جس ساتھی کو دیکھا اس کے کان اور فاک کان کر اے چھوڑ دوا۔ اور اپنیا کانتیا دریا تھا تھا ہوگر دو گیا اور بول اس کا فاتمہ ہوگیا۔ پانی انتیا ہوگیا۔ پانی کے ساتھ نے دست وہا ہو کر رہ گیا اور بول اس کا فاتمہ ہوگیا۔ پانی کے بلائے نیا تکمین کی لا اُس جب کارے پر چمیک دی قونونوی ساچیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اس کا سرکان کر قبل کے ساتے پش

ے ۱۳۳۷ھ میں مسعود نے غونی میں ایک نیا محل تعمیر کروایا۔ اس میں ایک بردا خوبصورت جزاد تحت بجھایا گیا اور اس تحت پر ایک عال ثانی تائ جس کا وزن سرتر من تقدام ک کا دن فارس میں آدھ برے قریب ہے، سونے کی ذیجیوں سے باندھ کر لٹکایا گیا۔ مسعود نے اس جزاؤ تحت پر قدم ذنجہ فرمایا اور نیہ تائی اپنے سمر پر رکھا (اس سلط میں) اس نے دربار عام منعقد کیا اور ہر مخص کو اپنی طاقات سے نوازا۔ قلعہ مائے ، کم افتح

ای سال مسعود نے اپنے بیٹے مودود کو صاحب ملم و علم کیا اور خود قلعہ بانی کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔
"طبقات ناصری" کے مولف کا بیان ہے کہ اس ذمانے میں بانی سوالک کا دارالسلطنت تھا بانی کا قلعہ بہت ہی مضبوط تھا۔ اس کی بابت ہندو مقیدہ رکھتے تھے کہ اسے بھی کوئی مسلمان فرمازوا تعینر نمیں کر سکا۔ امیر مسعود نے بانی پہنچ کر اس تلفے کا عاصرہ کر لیا اور چھ روز کی محنت کے بعد اسے فتح کر لیا۔ اس تلفے سے بہت سامال غنیمت مسعود کے باتھ لگا اس نے یہ قلعہ اور تمام مال غنیمت اپنے قامل احتماد مرواروں کے حوالے کیا اور خود سون بت کا قلعہ فتح کرنے کے لیے آئے بڑھا۔

سون پت کی فتح

جلد أول

جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ غزنوی لشکر نے سون بت پہنچ کر وہاں کے قلعے کو تسخیر کر لیا اور اسکے تمام بتوں کو پاش پاش کر کے تمام مال و دولت ير اپنا جينه كرليا. مسلمانوں كو جب يه معلوم بواكه ديبال جرى 'راجه سون بت يمال سے فرار بو چكا ب توانهول نے اس كا تعاقب

کیا۔ دیبال کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا ساز و سامان اور لشکر جنگل ہی میں چھوڑ دیا اور خود کی گوشے میں روپوش ہو گیا۔ ملمانوں نے دیپال بری کے ساز و سامان پر قبضہ کیا اور اس کے اشکر کو قتل و گر فتار کر کے بیماں سے درہ رام دیو کی طرف بڑھے۔ راجہ رام دیو ابنی آ کھوں سے دیپال ہری کاحشرد کھے چکا تھا۔ اسے جب معود کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے بری دانشمندی سے کام لیا۔

اس نے بہت سامال و دولت مسعود کی خدمت میں روانہ کیا اور بید درخواست کی۔ ''میں بہت ضعیف اور کمزور ہوں اس لیے مجھ میں اتن بمت نسیں ہے کہ بذات خود خدمت اقدیں میں حاضر ہو سکوں ' میرے حال پر رحم کیا جائے اور جو کچھے ارسال خدمت ہے اسے تبول کیا

جائے اور مجھے اپنے اطاعت شعاروں میں شار کیا جائے۔" مسعود نے اس کی درخواست قبول کر کی اور اس سے کسی نتم کا تعرض نہ کیا سل سے وہ سون بت والی آگیا۔

امیر متعود نے سون بت کی حفاظت اور انظام کے لیے اپنے ایک معتمد امیر کو وہاں چھوڑا اور خود سون بت کے آس باس کے علاقوں

کی تنخیر میں مھردف ہو گیاان علاقوں کو اس نے بہت جلد فئے کرلیا۔ ان پر قبضہ کرنے کے بعد وہ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب مسعود لا ہور پنچا تو اس نے کچھ دن وہاں قیام کیا اس نے اپنے دو سرے بیٹے ابو المجدود کو وہاں کا حاکم بنایا اور اے طبل و علم عطا کیا اور ایاز خال

کو اس کا آبک (مینی ا آلیق) مقرر کر کے خود واپس غزنی روانه ہوا۔

طغرل بیگ کی سرزنش کاارادہ تر کمانیوں کی شورشوں کو ختم کرنے کے لیے مسعود ۴۳۸ھ میں بلخ پنچا تر کمانیوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بلخ کو چھوڑ کر ادھر

ادام کے علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ بلخ کے باشدوں نے مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ مسعود کی غیر موجود گی میں طغرل نیک نے دریا کو پار کر کے گئی ہار مسلمانوں کو مارا اور لوٹا ہے۔ مسعود نے میہ من کر موسم سرما میں ہی طغرل کی سرکوبی کا ارادہ کیا اور تا النوں كى سرزنش كو موسم بعار كے ابتدائى زمانے تك كے ليے ملتوى كيا- سلطنت كے امراء اور فوجى افسروں وغيرہ كو بادشاہ كے اس

ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مزارش کی کہ دو سال سے تر کمانی خراسان میں لوٹ مار مجائے ہوئے ہیں اور اہل خراسان ان کی اس روش ت اس حد تک عابز آ چکے بین که خواسانیوں کا ایک برا حصد ان کی حکومت کو تتلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیاہے اس وقت یک مناسب ب كدسب سے پہلے تركمانيوں كا قلع قع كيا جائے اور پھراس كے بعد كمى اور طرف توجد كى جائے۔" (سبعى لوگ بادشاہ كے اس ا الله کے نگانت تھے اور اس کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرنے گئے) ایک شاعر نے اس مغمون کی ایک لظم بھی لکھی کہ باوشاہ کو

بنا ملفرل بک بر عمل نمیں کرنا چاہیے۔ اس نے یہ نظم مسعود کی خدمت میں پیش کی۔ لیکن مسعود پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے ا الله = يا قائم رباحه اس کوبیه خیال تھا کہ طغرل بیک کا ملک ہاسانی اس کے قبضے میں آجائے گا۔ للذا اس نے دریائے جیمون پر پل بند حوایا اور دريالوپار لرئ ماوراء النمر 🛪 نچا۔

ا را والنم ٹس کی نے مسعود کا مقابلہ نہ کیا اس لیے اس صوبے کے بہت سے علاقوں پر مسعود نے بغیر کسی روک ٹوک کے قبضہ کر ا یا ان انوال مات میں بنی شدید برف باری اور بارش ہوئی ایک تو سرویوں کا موسم اور دو سرے یہ معیت اس وج سے غرانوی

هما الوجات أن آهاينون اور مصائب كاسامناً لرنايزان ا بی نانے نیں اوو المجمل نے سر انھایا اور وہ سرنس سے ملح کی طرف بڑھا۔ خواجہ احمد وزیر نے ملخ سے مسعود کو اطلاع دی کہ واؤد

ہو سکوں۔" یہ خبر ملتے ہی مسعود بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو نمی مسعود ہٹا' طغرال نے غزنی پر مملہ کر دیا اور بہت سے شاہی اونٹ اور گھوڑے لوٹ کر لے گیا۔ اس لوٹ مار کے دوران میں طغرل نے اہل غزنی کو خوب بی بھر کے بے عزتی کی۔ علمی تقنید رمی۔۔۔۔ ڈاکو کا حشر

سعود جب بالخ کے قرب و جوار میں بنجا تو داؤد بلخ پر حملہ کرنے کا ادادہ ترک کر کے مرد کی طرف چلاگیا۔ مسعود نے بلخ بنج کر اپنے مسعود کو ساتھ لیا اور داؤد کے تقاقب میں گورگان کی طرف روانہ ہو گیا۔ گورگان میں بچھ لوگ علی متند ری کے ظلم وستم کا شام ، مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کر علی متند ری کی طاب تک اور اس کے ظلم وستم سے نبات دلانے کی درخواست کی۔ علی متند ری ایک ظالم ، عیار اور چلاک ڈاکو قعا الوٹ مار اس کا پیشہ تھا اور اس کے ظلم وستم سعود نے اس سے اطاعت کزاری کے متند ری ایک ظالم ، عیار اور چلاک ڈاکو قعا الوٹ مار اس کا پیشہ تھا اور اس پر دو گزر بر کر تا تھا۔ مسعود نے اس سے اطاعت کزاری کے لئے کہا۔ اس نے انکار کی اور حسب معمول اپنی روش پر چلا راہ علی متند ری نے جب دیکھا کہ مسعود بھی کا ادادہ کر رہا ہت تو وہ ظلم میں باہ گرنی ہو گیا۔ مسعود نے اس ظلم کی سخود نے اس بلا معاش محض کو اس کی بدا تھایوں کی مزادی اور جانی پر چاھا دیا۔
میں بناہ گزین ہو گیا۔ مسعود کے سامنے لائے استعود نے اس برمعاش محض کو اس کی بدا تھایوں کی مزادی اور جانی پر چاھا دیا۔

مسعود ہرات سے نمیشاپور آیا اور وہاں سے طوس کی طرف روانہ ہوا۔ طوس کے قرب و جوار میں بھی تر کمانیوں کے ایک چھونے سے لنگر نے مسعود کے ساتھ چیمٹر چھاڑ کی۔ مسعود نے انہیں بھی موت کے گھٹ اٹار دیا اور طوس کے شریس داخل ہوا۔ یہاں مسعود کو معلوم ہوا کہ باد آورد کے باشدوں نے قلعہ تر کمانیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ مسعود نے طوس کے قلعہ کو فتم کر کے مبالیاں قلعہ کو قتل کیا اور مچر نیٹالور کی طرف واپس ہوا۔

سعود نے سرویوں کا زمانہ نیٹالور ی میں بسر کیا۔ اور ۴۳۰ھ کے موسم بمار میں طغرل بیگ کو کیلنے کے ارادے ہے باد آورد کی طرف

روانہ ہوا۔ طغرل نے جب مسعود کی آمد کی خبر منی تو وہ ڈر کے مارے تزن کی طرف فرار ہو گیا۔ طغرل کے فرار کی خبر من کر مسعور نے رائے بی سے اپنی باگ موڑی اور مہتہ ہو تا ہوا سرخس کی طرف چل نکلا۔ مہتہ جس مسعود کو معلوم ہوا کہ یمان کے باشدے بھی بغاوت

ر آمادہ میں اور خراج اوا کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ مسود نے پہل کے باشدوں کو اس نافربانی کا مزا چکھایا۔ بعض کو قتل کیا بعض کے ہاتھ پاؤل کاٹ کر انسیں معدور اور لا چار بنایا اور ان کے قلعے کو فتح کر کے آگے بڑھا اور دندانقان میں بہنیا۔

گیر لیا بادل ناخواسته مسعود نے بھی اپنی فوج کو مرتب کیا اور فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کے دوران میں مسعود کے نظر کے کئی

سردار دعمن سے جالمے (اور اس کی طرف سے لڑنے لگے) مسعود نے جب اپنے ساتھی سرداروں کی بیہ نمک حرامی دیمھی تو وہ بذات خود میدان جنگ میں اترا' تر کمانیوں کے بیشتر سپاہیوں کو اس نے تکوار کے گھاٹ اٹار کر سب پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ وہ ایس جوان مردی ہے لڑا کہ شاید عل کسی بادشاہ نے میدان جنگ میں ایس بمادری کا مظاہرہ کیا ہو گھراس کا کیاعلاج کہ مسعود کے برے دن آ چکے تھے۔ فوج کا

کچھ حصہ تو وشمنوں سے جا ملا اور جو بلق بچا تھا اس نے میدان جنگ سے فرار ہو کر غزنی کی راہ لی۔

# مسعود کامیدان جنگ ہے فرار

حفاظتي انتظامات

جب معود نے یہ دیکھا کہ اس کے آس پاس کوئی ساتھی باتی شیں رہاہے تو اس نے مجبور ہو کر لزائی سے ہاتھ اٹھایا اور دشمن کی مغول کو چیرہا ہوا میدان جنگ ہے جماک لکلا۔ وشنوں نے اسے تنما جماعتے ہوئے دیکھا لیکن کمی کو یہ جرات نہ ہوئی کہ اس کا تعاقب كر ؟ - مسعود اى طرح بيماتما موا مرد بينجا وبال اس كے مفرور لشكر كا بچھ حصہ اس سے آ ملا۔ رائے بيں مسعود نے ان مفرور سپاہيوں سے کی هم کی کوئی بات نه کی اور انہیں ساتھ لے کر غزنی پنچا۔ یہاں اس نے مفرور سپاہیوں کے مشہور سرداروں علی داریہ ' بک تعذی' اور

عابب شیبانی و فیرہ کو مر فرار کر کے انہیں سخت ذلیل و رسوا کیا اور آخر کار انہیں ہندوستان مجموا کر وہاں کے مختلف قلعول میں قید کروا الله ال قدرول من ع اكثر في قيدك حالت عن من بحت جلد وفات بالى-

ان مغرور سپاہیوں کو سزا دینے کے بعد مسعود تر کمانیوں کو کچلنے کی ترکیبیں سوچے لگا۔ آخر کار اس نے ہندوستان جانے کااراد و کیا تاکہ وہاں ا پنے لنگر میں نئے ساہیوں کو داغل کر کے اپنی قوت میں اضافہ کرے اور پھر تر کمانیوں ہے معرکہ آراء ہو کر انہیں ان کی ہدا تلایوں کی پوری پُرِي مزادے۔اس کے بعد مسعود نے اپنے بیٹے مودود کو دوہارہ بلخ کا میرمقرر کیااور خواجہ محد بن عبد الصدوز پر کو اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ ار کمین کو بھی مودود کامصاحب بنایا اور چار ہزار سپاہیوں کے لفکر کے ساتھ اے بھی کمیج روانہ کر دیا۔ مسعود کادو سرالز کاشنرادہ امیر مجدود لاہور

ے آیا ہوا تھا اے مسعود نے دو ہزار پاہیوں کے ساتھ ملکان روانہ کیا۔ تاکہ دو وہاں کے نظام حکومت کو بھتر بنائے اور اہتری و انتشار پیدا نہ او ن وے۔ تیرے بیٹے امیران دیار کو مسعود نے کوہ پایہ فرنی کی طرف روانہ کیا تاکہ وہاں کے سرمش افغانیوں کو قابو میں رکھاجات اور اس طن فونوى سلفت كى سرمدين اختثارے محفوظ رہيں۔ الاموركو رواتكي

ان حفاظتی انتظامت کے بعد مسعود نے اپنے ہاپ (محمود خزنوی) کی جمع کی ہوئی تمام دولت اونٹوں پر لادی اور اس خزانے کو اپنے باتھ کے لراہور کی طرف زواز موار مسجد را براہی ہوں بیزی تا پر کر ریسری کہ محد کا سری برای مراک مراج ہے۔) یا دریائے جملم کے قریب پنچاق مسعود کے قاتل اعتبار غلاموں نے لاچ میں آکر اونٹوں پر لدے ہوئے فزانے کو جی کھول کر لوٹا ای دوران میں امیر تحد بھی وہاں پنچ گیا۔ ان نمک حرام غلاموں نے 'جنبوں نے فزانہ شای کو لوٹا تھا' یہ خیال کیا کہ مسود کو معزول کر دینا مناسب ہے' ورنہ وہ ان کی ناشائشۃ حرکت کو معافی نہ کرے گا۔ (اور کڑی مزا دے گا) میہ موج کے بعد ان غلاموں نے امیم مسعود پر حملہ کر دیا۔ مسعود مجبورا رابط مارکلہ علی قلعہ نے ہوگا۔

مسعود کی گر فقاری

مونوی فوج کا ہر چونا ہرا فرد آئے دن کی جنگوں سے نگ آ چکا تھانیز وطن کی جدائی کی دجہ سے بھی ہیر سب لوگ پریٹان تھے۔ اس بنا پر سارے لشکر نے سعود کی مخالفت کی۔ یہ لوگ رباط کے اندر واطل ہو گئے۔ اور مسود کو گرفتار کرکے امیر مجد کے باس لے آئے۔ امیر مجد نے اپنے بھائی سے کما "میں نمیں چاہتا کہ تمہیں قتل کر دوں ہاں نظر بند ضرور کروں گا' تم جو بگد اپنے اور اپنے ہاں بجوں کے لیے متخب کرد میں دمیں تمہیں قید کر دوں گا۔ تاکہ تم اپنی ذعر گی کے باتی دن المحمنان اور آرام سے بسر کر سکو۔" مسود نے قلد کرین اید تلد دریائے شدہ کے قرید واقع تھا میں رہنا پند کیا اور روا گئی کی تیاری کرنے گا۔

مور خین کابیان ہے کہ جم وقت مسعود روانہ ہوا اس وقت اس کے پاس پھوٹی کو ڈی بھی نہ تھی لفذا اس نے اپنے بھائی امیر تھ کے پاس ایک آدی بھیجا ناکہ وہ افراجات کے لیے رقم لائے۔ امیر قیمہ نے پانچ سودر ہم جمجوائے جب سیہ رقم مسعود کے ساننے آئی تو اسے : کچھ کراس کی آگھوں میں آنسو آگئے اور ای عالم میں اس کی زبان سے بے افتیار ہیں الفاظ نظے سجان اللہ اکل ای وقت میرے قبضے میں ذرو : وا ہر سے لدے ہوئے تمن ہزار اونٹ تھے اور آئی میری ہوتھتی کا بیا عالم ہے۔ "مسعود نے ای وقت اپنے چند ساتھیوں سے ایک ہزار دینار ابطور قرش لیے اور وہ باخی سود رہم جو امیر قیمہ نے مجوائے تھے ای فنمس کو بطور افعام دے دیے جولے کر آیا تھا۔

سلطان مسعود كاقتل

امر محمد چونک اندها تھا اس نے اندگی کے مادہ طریقے سے امر کرنے پر اکتفاکی اور سلطنت کا تمام کاروبار اپنے مخبوط الحواس بیٹے امرے کم چونک اندها تھا۔ اس کے بیٹر کر دیا۔ احمد عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی سلیمان بن یوسف سیکٹین اور علی خویشاوند کے بیٹے کو ماتھ لے کر ایک روز قلعہ میری شد واقعی ہو گیا اور اس نے بغیرا پنے باپ کی اجازت سے سلطان مسعود کو قمل کر دیا ہے واقعہ ۱۳۳۳ھ کا ہے۔ بعض مور نیمین کا بیان ہے کہ احمد نے ماجہ کے محبود کو تغیر اکر کو کمیں کہ مسعود کو قبل کر دیا ہے کہ احمد نے دایہ محمد کو مجبور کرے مسعود کو قبل کر دیا ہے۔ مسابق کے احمد نے دایہ محمد کو مجبور کرے مسعود کو قبل کر دیا ہے۔ "مرح گریوہ" کے بیان کے مطابق مسعود نے مال فواہ حکومت کی لیمن بعضوں کے خیال میں اس کی دیت حکومت بارہ سال ہے۔
"مرح گریوہ" کے بیان کے مطابق مسعود نے نو مال نوباہ حکومت کی لیمن بعضوں کے خیال میں اس کی دیت حکومت بارہ سال ہے۔

ساری تربیدہ سے بیان سے مطابق سعود ہے تو سال بوباہ حقومت ہی بین مصول سے حیال ہیں اس ہا مدت عومت بارہ سال ہے۔
مطان مسعود بڑا ہماد ، رحم دل اور بنس کھھ انسان تھا اسے علاء و فضلاء ہے ہے حد عقیدت تھی ۔ اور وہ بیشہ ان کی حجت میں بنہ تعالیہ ند کر تا
تھا۔ اس کے زمانہ کے بہت سے علاء و فضلاء نے اپنی کما بین اس کے نام سے معنون کی ہیں۔ استاد خوار زی 'ابور بیمان مجمّ اپنے زمانے کر برت
بڑے عالم اور فمیں ریامتی کے ماہر تھے۔ ان کی کتب '' قانون مسعود تی'' ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے جو فن ریامتی سے متعلق ہے۔ یہ کتاب
جیسا کہ اس کے نام سے طاہر ہے سلطان مسعود نی کے نام پر کلکھی گئی۔ اس گرال بما تصنیف کے سلط میں سلطان مسعود نے ابور بیمان کو ایک
باتھی کے دونان کے) برابر جاندی دی۔ قامی ابو محمد نامجی نے عظیم اشان کتاب کو جو فقہ حتی سے متعلق ہے۔ امیر مسعود بی کیا ہے۔
منصوب کیا اور اس کانام کتاب مسعود بی کھا۔

" تاریخ" (رونتہ الصفا" میں بیان کیا گیاہے کہ مسود مخابوں اور غریبوں وغیرہ کابہت خیال رکھتا تھا اور بھیشہ انسیں صدقہ اور خیرات دیا کر ؟ تھا۔ چنانچہ ایک وفعہ کا واقعہ ہے کہ رمضان کے مسنے میں مسعود نے صرف ایک دن میں ایک لاکھ سے زیادہ ورہم خیرات کیے۔ مسعود کی حکومت کے زمانے میں ممالک غزنویہ میں ہے شار ممجدیں اور مدرسے تھیرہوئے۔"

جلد اول

#### اميرمودودبن اميرمسعود

جب امیر محمد محول تک اس کے بھائی امیر مسعود کے قتل کی خبر پنجی تو وہ بہت رویا جن لوگوں نے مسعود کو قتل کیاان پر امیر محمہ نے خوب لعنت طامت بھیجی۔ اس نے مسعود کے لڑکے مودود کو بلخ میں اس مضمون کا خط بھیجا کہ فلال فلال افراد نے اپنے باپ کے قصاص میں تمهارے بلپ کو قتل کیا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور اس اقدام میں شریک نہیں ہے۔ مودود نے اس فط کے جواب میں لکھا۔ "خدا آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے فرزند و دلبند احمد مخبوط المحاس کو اتنی عقل دے کہ وہ دنیا کے نشیب و فراز کو سمجھ سکے۔ آپ کو

معلوم ہونا چاہیے کے آپ کے داوانے بیٹے نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے اور ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے کہ جے امیر الموشین نے "سید الملوك و السلاطين" كالقب ديا قعام ميں آپ پر واضح كر دينا چاہتا ہوں كه ايك نه ايك دن بيه خون رنگ لائے گا اور آپ كے بيٹے كو اس کے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔"

یہ خط روانہ کرنے کے بعد مودود نے فور مار گلہ بینچے کا اراوہ کیا تاکہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے سکے 'کین ابو نصراحمہ بن محمد بن عبد الله نے مودود کو اس ارادے سے باز رکھا اور اسے سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ مودود کے آنے کی خبرین کر غزنی کے تمام بن برے مردار اور امراء اس کے استقبال کے لیے شرے باہر آئے' ان سب نے مودود کے مربر تاج شاہی رکھ دیا۔

# ٣٣٢ه مي امير مودود اپن باپ ك تل كابدله لينے ك ليے غرنى سے روانہ ہوا- امير محمد مكول نے اپنے چھوٹے بيٹے ناى كو ايك

زردست فون کا افسراعلی اور ملتان و بشاور کاسیه سالار مقرر کیا اور اسے مورود کے مقابلے پر روانہ کیا۔ امیر محمد اور امیر مورود لعنی بچا بھیجوں کے نظر آپس میں معظم محتما ہوئے۔ فریقین نے اپنی اپنی کامیالی کے لیے بری کو ششیں کیں۔ امیر محمر کی کو ششیں بے کار ٹئیں اور امبر مودود کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ اندها (امیر محم) اپنے بیٹول اور فساد کے بانی امیرول (لینی توشکین بلخی ابو علی خوشاد ند اور سلیمان بن ا سف وغیرہ) کے ہمراہ گر فتار ہوا۔ مودود کے کار پر وازوں نے امیر مجمد کمول کے بیٹے عبد الرحیم کے علاوہ اور باتی سب کو قتل کر دیا۔

مبد الرحيم كو تل نه كرنے كى وجه مورفين نے يه بيان كى ہے كه امير مسعود نے عمد اميري ميں ايك روز عبد الرحيم اپنے بھائى عبد الرحمن كے ساتھ اميرمسود كو ديكھنے كے ليے قيد فانے ميں كيا۔ عبد الرحمٰن نے اميرمسود كو ديكھتے ہى يہ جملہ كساكم "اب يد سر مان ثمای کے قابل نمیں رہا۔" اور پھر مسعود کے سرے ٹوبی ایار لی عبدالرحیم نے اپنے بھائی کو اس حرکت ناشائستہ پر بہت ڈانٹااور اس کے

# ہاتھ ت پولی چمین کر چر اپنے بچا کے سرپر رکھ دی ای وجہ سے عبد الرحیم نے موت سے نجات پائی تھی۔

﴿ بِ ١٩١٨ اللهِ إلى كَ قاتلون كو موت ك كلمات انار چكالواس نے اس مقام پر جمال اسے كاميالي نصيب بولى تھى' ايك شهر آباد ایا۔ اور ایک سرائے تقیم کی اور اس شمر کا نام "فتح آباد" رکھا۔ مودود نے اپنے بھائیوں اور باپ کی لاش کی بابت علم دیا کہ کیری سے مَ · لَى اإلَى جائب اور وه خود بعي جلد از جلد غرز في پهنچ كيا-

نم پٹی باغ کر ۱۹۰۰ نے ابو اہم امم کو اپنا وزیر مقرر کیا اور پھر ۱۳۳۳ھ میں طاہرین محمد کو اپنا وزیر بنایا۔ مودود نے اپنے ایک قابل اعتاد

محر کا بد بنیا بھی نذر اجل ہو گیا۔ نامی کے انتقال کے بعد مودود کے چھوٹے بھائی مجدود بن مسعود کے سوا سلطنت کا کوئی اور مد کی باتی نیہ جنگ مودود و محدود کی تناری

جب سے امیر مسعود کا قتل ہوا تھا مجدود نے ملتان کی سکونت ترک کر دی تھی اس نے لاہور پہنچ کر ایاز کے خاص مشور سے اور مدد ے دریائے سندھ سے لے کر تعافیسر اور ہائی تک کے علاقے پر بعند کر لیا تعا اور بری قوت حاصل کر لی تھی۔ مودود کو ب ود کی اس روز افزوں قوت سے خطرہ تھا لیڈا اس نے مجدود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ای سال مودود نے ایک عظیم الثان لفکر مجدور پر تملہ کرنے ك ليے روانه كيا۔ محدود ان دنول بالي ميں اس فرض ہے مقم تفاكد دبلي كوفت كركے اپني سلطنت ميں شال كرے باكد اس كى حكومت یائیدار اور مستقل ہو جائے۔ اے جب مودود کی فوج کی آمد کی جرفی قواس نے بھی ایک زردست الکر تیار کیااور مقالم کے لیے بائی ے روانہ ہوا اور اس سے پہلے کہ مودود کالشکر لاہور کے قلع پر قابض ہوتا مجدود ذوالحجہ کی چیر (۱) کاریخ کو لاہور پہنچ کیا۔

مجدود کے لشکر کی کشرت دیکھ کر مودود کی فوج میں بری محبراہت مجیل گئی مین عمکن تھا کہ یہ محبراہٹ اس حد تک بڑھ جاتی کہ مودود کی فوج میں انتشار پیدا ہو جاتا اور اس کے افسراور امراء مجدود کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطاعت قبل کر لیتے کہ رفعتا" قسمت نے پانسہ ای پلیٹ دیا اور عید الا تنی کی منج کو مجدود اپنے بستر بر مردہ پلیا گیا۔ مجدود کی اس ناگهانی موت کا کوئی طاہری سبب معلوم نہ ہو سکا اور سوائے دست قضائے کوئی ویاوی ہاتھ اس فعل کا مرتکب نظر نہ آیا۔ مجدود کے انتقال کے تعورے دنوں بعد ایاز نے بھی داق اجل کو لیک کما اور اس طرح مجدود کے تمام مقبوضات بغیر کمی روک ٹوک کے مودود کے قبضے میں آگئے۔ مودود کی طاقت اس حد تک بڑھ گئی کہ اس سے خوفزوہ ہو کر ماوراء النمر کے حکمرانوں نے مجمی مودود کی اطاقت قبول کر لی۔ باوجود اس کے کہ مودود کی قوت اور حکومت نے بہت ترتی کی الیمن علجو تیوں نے اپنی روش سے سرموانحواف ند کیا۔ مودود نے اس قوم سے بھائی جارہ پیدا کرنے کی بہت کوشش کی یمال تک که ان کے سردار جعفر بیگ کی لڑی سے شاوی مجی کی ایکن سے بنگامه پرور طبقہ بیشہ مودود کی تالفت کر تا رہا۔ مانی' تقانیسر اور نگر کوٹ پر ہندوؤں کا قبضہ

۳۵م هیں دفل اور ہندوستان کے دو سرے مقالت کے ہندو راجاؤں نے آئیں میں مل کر ہائی اور تعافیسر کے علاقوں <sub>کہ</sub> بھند کر ابا اور ان مقلت سے غزنوی سرداروں کو نکال کر ہندووک کا لفکر مگر کوٹ کی طرف روانہ ہوا۔ گر کوٹ پینچ کر ہندووک نے قلے کا کامرہ کر لیا اور میر محاصرہ چار ماہ تک مسلسل جاری رہا۔ اس دوران جس مسلمانوں نے بارہا لاہور سے مدد طلب کی کیکن کچھ ایسے حالات پیش آئ اور کھنے اسکی مجوریاں سدراہ ہو کمیں کہ انہیں لاہور ہے کوئی مدونہ مل سکی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ محاصرے کی شدت اور سلان خورو

ونوش کی کی وج سے مسلمانوں میں اتن بحت ند رہی کہ وہ ہندوؤں کامقابلہ کر سکیں اور بیال مگرکوٹ پر بھی تھائیسر اور بائن کی طرت بندووں کا قبضہ ہو گیا۔ ہندووں نے محرکوٹ کو دوبارہ ہت پرستوں کا مقدس مقام بنایا اور شمر میں جگہ جگہ بنے بت لگا کر بت پر تی کو نئے سرے سے رواج ویا۔

گر کوٹ میں بع پر تی کے مورج ہونے کی تفعیل مید ہے کہ جب ولی کہ راج نے یہ دیکھا کہ غزنوی سلطنت کی بنیادیں متزازل ہو گئ میں اور حکومت میں تنزل اور پہتی کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں تو اس نے ایک متعقب برہمن کے مشورے سے یہ چال جلی کہ ایک روز منج کے وقت اپنے تمام امیروں وزیروں کو جمع کر کے ان سے کما۔ "کل خواب میں گرکوٹ کے بت نے مجھے ایک ہدایت وی ب میں چاہتا ہوں کہ وہ میں تمہیں بھی بتا دوں۔ ہمارے معبود نے میہ فرمایا ہے کہ اب تک تو میں غزنی میں رہتا تھا' وہاں رہنے سے میرا مقصد بیه تفاکه مسلمانون کو تباه و برباد کردن اور غزنوی سلطنت کو کزور کر دون مین انامتصد بورا کر حکا بون ادر ایب مین حابتا بون که این خوشی بول اور انہوں نے خوشی کے فعرے لگا لگا کہ آئان کو مربر اٹھالیا۔
جب راجہ دبئی نے ویکھا کہ اس کے سدھے مادھے بیاتی اس کے دھوکے میں آگئے ہیں قو (ان کے بقین کو اور بھی متحکم کرنے کے لیے اوو اپنی نیون رشتہ دادوں اور معزز امراء کو ساتھ لے کر بھیے پاؤں باغ کی طرف دوڑ تا ہوا آیا۔ باغ میں پینچ کر راجہ نے برنے والمانہ اندازے اپنا مربت کے پاؤں پر رکھ دیا۔ اور اپنے عقیدے اور بسلط کے مطابق نذر چڑھا کر باغ سے باہر آیا۔ اس نے باہر آگر اپنی رشتہ کہا۔ "بو نکہ بمار معبود غرفی سے بندو متان تک کا اور معلی رہتا ہوں کو شرف باریابی عطا کرے گا۔ اس لیے سفری تکان کی وجہ ابنی رائیہ برجور ب الندا آئ تو وہ تمام دن آرام کرے گا اور کل اپنے تمام پر ستاروں کو شرف باریابی عطا کرے گا۔ " مارے لوگوں نے ابنی بات بات بات ابنی اور عام اور اس اس استھا عت نذر چڑھا کر اور ختیں باتک کر اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف لوٹ ور دو مرے دن تمام بات ور بات اور ابنی اس بات پر اس قدر سونا چاندی اور جواہرات چڑھائے کہ غالبا محود بندو باتن اور عام اور ابنی سے براس قدر سونا چاندی اور جواہرات چڑھائے کہ غالبا محود بندو باتن اور عام اور ابنی میں بات کے کان میں کہتا۔ تمارے معبود کا بیہ تکم ہے کہ جس طرح بھی ہو تک قلع سے فی روز بات کیا ہو میں ہو کی تک بین میں اس کے کان میں کہتا۔ تمارے معبود کا بیہ تکم ہے کہ جس طرح بھی ہو تک قلع سے اس معم اور ابنی ہو کی ہو کی وری کو شش کرے گا اور مسلمانوں سے جی قوش کرے گا اور مسلمانوں سے جی قوش کرے گا اور مسلمانوں سے جی قوش کر کے بالا خر لاہور کی مددے ماہی س بو کر قلع کو بندودی سے بیان ابن با با با جا با بابا ہو ہو ایک ہو کئی۔ اس کا مدد کی ماتھ قلع کا کامرہ کر ایوں کا دو بادہ دیادہ دیادہ دیادہ بادی کیا ہو کیا گا ہو کہ کا دور ان دور گا کہ کو بندودی کی منت کے ماتھ قلعے کو مدد کیا ہوں تا کہ کو بندودی کیا ہو کہ کا بالور کی مدد سے ماہوں کی بور کر قلع کو بندودی کیا ہو گا کے کہ بالور کی اور ان دور گا کے کو بندودی کی منت کے ماتھ قلعے کا کا دور قال ہور دور ان دور گا کے کو بندودی کیا گا دور کا اور فالد کو کیا گا دور کا اور کیا کہ دور کیا دور کا دور کا اور دور ان دور گا کے کو بندودی کیا گا کہ کیا گا کہ کو کیا گا کہ کیا گا کہ کو کیا گا کہ کیا گا کہ کا کو کر کیا گا کہ کا کو کر ان دور کا دور کیا کہ کیا گا

ا المناف لى رواعى ك بعد رائد وبلي في ماطان محمود ك إهائ بوئ مندر كو مرمت كروايا اور اس بت كواس اصل جكر ير نصب

سرور اور فرحان ہو ہو کر مگر کوٹ کی طرف زیارت کے لیے آنے گئے۔ اس پار مگر کوٹ میں ہندووں کا بہت بڑا اجتماع ہوا اور اس نے بت كى اتى يوچا موئى كد پہلے اصل بت كى بھى مجى ند موئى تھى۔ بندوون كابيد وستور بے كد جب كوئى برداور ايم كام شروع كرتے ہيں ق اس بت سے ضرور مشورہ لیتے ہیں۔ اگر بت اجازت رہتا ہے تو اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہیں ورنہ جپ ہورجے ہیں۔ اس زمانے میں محرکوٹ کے قرب و جوار کے بعض جال مسلمان بھی ہدوؤں کی دیکھا دیکھی اس بت کو نذریں چرھاتے ہیں اور یہ جونے خدا یست بھی اس بے حس و حرکت پھر کو آرزو کیں اور مرادیں بر آنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

#### لاہور پر ہندوؤں کاحملہ

متذكرہ بالا واقعات كے ساتھ ساتھ و جاب كے ان ہندو راجاؤں نے بھى جو مسلمانوں كے خوف سے جنگل ميں جاچھے تھ افاكدہ اضايا۔ تمن بهت برے اور زیردست راجہ انقاق باہمی ہے وس ہزار مواروں اور بے شار پیادوں کو ہمراہ لے کر لاہور کی طرف برھے۔ لاہور ﷺ کران راجاؤں نے شرکا محامرہ کرلیا۔ اس وقت پنجاب میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں اور مسلمان حاکیزور اور امراء مودود کی اطاعت سے مند موڑ کر آپس میں اور ہے تھے جب ہندوؤں نے لاہور کا محاصرہ کیا تو پھران سوئے ہوئے مسلمان امراء کی آ تھیں مکلیں۔ ان مسلمانوں نے مصلحت وقت کا خیال کرتے ہوئے آلیں میں مل کر ایک متحدہ لٹکر تیار کیا اور امیر مودود کی اطاعت کا ا قرار کر کے ہندوؤں ہے معرکہ آراء ہونے کے لیے شمرے باہر فکل آئے۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کا باہمی انفاق دیکھا اور ان کے لنكركى كثرت كاندازه كياتو وه بدحواس موكر بغير جنگ كرنے كے ميدان جنگ سے فرار مو كے۔

#### تر کمانیوں ہے معرکے

۳۳۴هه میں امیرمودود نے او مکین حاصب کو طحار ستان (ثبل مشرق خرامان کا ایک علاقه) کی طرف روانه کیا۔ جب از مکین وہاں بہنچا تو اے معلوم ہوا کہ واؤد ترکمانی کا بیٹا ارمن تک آ چکا ہے یہ سنتے ہی ار مکین نے ترکمانیوں پر تملد کر دیا۔ ترکمانی فوج کے سروار کو جب یہ معلوم ہوا کہ غزنی نظر اس کی سرکونی کے لیے آ رہاہ تو اس نے وُر کے مارے اپنی فوج کو توسیدان ہی میں چھوڑا اور خود ایک جنگل ک راہ لی۔ ار کمین ارمن پخیا اور وہاں اس نے تر کمانیوں کی فوج پر تعملہ کر کے انہیں ملکت دی اور بی بھر کر قتل کیا یماں ہے ار کمین ملج پنچا للح کو بھی اس نے فضر کرلیا اور وہ امیر مودود کے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کر کے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ تر کمانیوں کا فشکر اچانک طور بر اس کے مقابلے کے لیے افخ کے قریب پیچ کیا۔ او کمین نے یہ محموس کیا اس میں ترکماتیوں کے نظر کا مقابلہ کرنے کی ثاب نیں ہے۔ الفااس نے امیر مودود سے مدد کی درخواست کی۔ مودود نے ار مکین کی درخواست یز کوئی توجہ نہ کی افغا مجبور ہو کر ار مکین ملے سے لگل۔ يرًا اور مبنجر كلل بويًا بوا غزني واپس آگيا۔

چند مفسدول اور چفل خوروں سے متاثر ہو کر ١٣٣٥ء ميں امير مودود نے غرني كے كوقال ابوعلى كو قيد كر بيا اليكن بعد مي جب اس كى ب گنائ عابت ہو کی تو مودود نے اسے رہا کر کے دوبارہ دیوان مملکت اور کوتوال غرنی مقرر کیا۔ مودد نے امام علی رضا کے مزار کے خلام سوری بن المعتز کو مجمی قید میں ڈال دیا وہ اس زمانے ہیں دیوان مجمی تھا' سوری نے اس قید کی حالت میں وفات پائی۔ چنل خوروں نے مودود کو او کمین حاب کی طرف سے بھی بدگمان کرویا تھا قدام مودود نے اپنے سامنے او کمین کو قتل کردا دیا۔ ای سال آ کمانیوں نے غزنی کو فتح کرنے کا خیال کیا۔ اس ملیلے میں ان کی ایک فوج بست کے قریب مقیم ہوگئ۔ مودود نے اس فوج کو فکست دینے کے لیے ابنا ایک لشکر رواند کیا۔ تر کمانیوں کو فکست ہوئی اور وہ او حراد حر بھاگ نظے۔

خواجه طاہروزیر کا انقال ۱۳۳۷ه هیں ہوا اور اس جگہ خواجہ ابو الفتح عبدالرزاق بن احمہ بن حسن میمندی کا تقرر عمل میں آیا۔ ای سال مودود نے طغرل حاجب کو بست کی طرف روانہ کیا۔ طغرل نے سیتان پہنچ کر ابوالفضل کے بھائی اور ابوالمنصور زنگی کو قید کرلیا اور جلد اول

ان دونوں قیدیوں کو اینے ہمراہ لے کر غزنی واپس آیا۔

سلجو تیوں نے چرے ۱۳۳۷ھ میں غرنی کی طرف پیش قدمی کی اور بست سے گزر کر رباط امیر تک آئینچے اور اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ غزنی سے طغرل ایک عظیم الثان فوج لے کر ان کی مرکوبی کے لیے روانہ ہوا اور بہت جلد ان تک جا پنجا۔ فریقین ایک دوسرے ے معرکہ آراء ہوئے ذیردست جنگ ہوئی۔ غزنوی فوج کو فتح ہوئی اور تر کمانی شکست کھاکر فرار ہو گئے اس کے بعد طغرل نے گرم سیر قدهار اجنب مغرل افغانستان کا ایک منطع) کا رخ کیا اور اس علاقے کے تر کمانیوں کو جو "مرخ کلاہ" کے نام سے مشہور تھے قتل اور گر فقار کر

کے کامیاب و کامران غزنی واپس آیا۔ طغرل کی سرکشی

تاريخ فرشته

امیر مودود نے ۴۳۸ھ میں طغرل کو ایک زبردست لشکر کے ساتھ سکیاباد روانہ کیا وہاں بینچ کر طغرل کے سرمیں خود مختاری کا سووا سایا اور وہ مودود کی اطاعت سے منحرف ہو گیا۔ مودود کو جب بیہ بات معلوم ہوئی تو اس نے چند قابل اعتبار آدمیوں کو طغرل کے پاس جیجا اور اس کی تالیف قلب کی کوشش کی اسے اپنے روبرو طلب کیا۔ طغرل نے جواب دیا۔ "امیر مودود کے درباری چونکہ اس وقت میرے د شمن ہو رہے ہیں اور میرے خون کے بیاہ ہیں اس لیے میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر نمیں ہو سکتا۔" یہ جواب پاکر امیر مودود نے دس بزار سپاہیوں کا لنگر علی بن خاوم رہیج کی مگرانی میں روانہ کیا۔ علی بن رہیج فوراً طغرل کے پاس پینچ گیا۔ اس کے آنے سے طغرل بہت پیشان ہوا اور اپنے نشکر کو وہیں چھوڑ کر چند مصاحبوں کے ہمراہ فرار ہو گیا۔ علی بن رہتے نے طغرل کی فوج پر مملہ کیااور ان میں سے کچھے او گول کو گرفتار کر کے اینے ساتھ غزنی لایا۔

ای سال امیر مودود نے امیر باستین حاجب بزرگ کو غور روانه کیا۔ جب باستگین غور کے قریب بہنچا تو وہ ولد ہی غوری کو اپنے ساتھ لینا :وا تلعه ابوملی کی طرف بڑھا۔ ہامنگین نے اس قلعے کو فتح کیا اور والیے قلعہ لینی غور ایوں کے سردار ابوعلی کو گر فآر کر لیا۔ یہ قلعہ اس تدر منبوط تھا کہ باشکین سے سات سو سال پہلے کے زمانے ہے اس کو کوئی تسخیر ند کر سکا تھا۔ باشکین نے دلد بھی اور ابوعلی کی گرونوں میں الفرق والله اور ان وونول كو اين ماتھ غرنى لے آيا۔ مودود نے ان دونوں باغيوں كو موت كے كھات الارويا۔

قزوار بهرام کی سرزلش نور <sub>ک</sub>ے افظر <sup>انٹ</sup>ی کے بعد امیر مودود نے ای سال ہاسکین کو تر کمانیوں کے مردار بسرام نیال کے مقالبے پر روانہ کیا۔ بت کے پاس

ونول الشارول مين أمنا سامنا موا بالتكين كو فتح نصيب مولى اور تركماني فكست كهاكر ميدان جنك سے بھاگ فكا۔ امیہ قروار نے ۱۳۳۹ھ میں علی سرکٹی بلند کیا۔ ہاسکین فورا اس کے پاس جا پہنچا اور جنگ شروع کر دی جس کے نتیج میں باغیوں کو

<sup>ھی</sup> ت فاش :ونی- قودار نے کچھ ونوں بعد امیر مودود کی اطاعت کا اقرار اور سالانہ شراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس پر باشکین نے قزوار ت ملكي له اور فوني واپس آكيا۔

امیر ۱۹۱۰ نے ۱۹۴۰ میں اپنے دونوں بڑے بیٹوں ابوالقائم محمود اور منصور کو ایک بی دن خلعت سے سرفراز کر کے طبل و علم عطا یا۔ محمود کو انادہ راور منصور کو برشور (وریائے سندھ اور قلدہار کے ورمیان ایک مقام) روانہ کیا کیا۔ مودود نے کوتوال غزنی ابوطلی کو بھی فو بدار بالا اور بانیوں کی سرلوبی کے لیے ہندوستان روانہ کیا۔ ابوطی نے پیٹاور پہنچ کر ماہ چیلہ کے قلعے کا رخ کیاتو اس قلع کا بافی حاکم خوفه و استما فی از و کیا۔ ابو علی نے قلعے برقبنہ لر لیا بعد ازاں میسجی رائے کو اس نے بلیا میسجی رائے ہندووں کا سردار تھا۔ اور محمود سنتیم می زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ ابو علی نے بیسجی رائے ہے اس کی حفاظت کا دعدہ کیا اور اسے امیر مودود کے پاس روانہ کر دیا۔ مودود نے اس بوڑھے سپہ سالار کی سابقہ خدمات کا پاش کرتے ہوئے اس پر بردی عمایت کی اور موت کے خوف کو اس کے دل سے نکال کر اے بالکل مطمئن کر دیا۔ ابو علی کا قبل

جس ذمانے میں ابوعلی سندھ میں کو آوال تھا اس وقت اس کے دشمنوں نے موقع پاکر مودود کو اس کے خلاف اکسایا۔ مودود نے
ابوعلی کا خود مخدار اور آزاد رہنا مناسب نہ سمجھااور جب ابوعلی بہت سامال واسباب اور دولت کے کر غونی واپس آیا تو مودود اس سے ب
مد ناراض تھا۔ اس وجہ سے اس نے ابوعلی کو گرفار کر کے میرک بن حسین دکیل کے حوالے کر دیا۔ قید کے چوتے روز ابوعلی کو اس
کے دشموں نے تہ تھے کر دیا۔ جن لوگوں نے ابوعلی کو قتل کیا تھا انہوں نے اپنے اس فعلی کو مودود سے چھپانے کی بہت کو شش کی
کیونکہ انہوں نے مودود کے تھم کے بغیر ایسا کیا تھا۔ یہ قاتل مودود کو سفر کی ترفیب دیتے رہے اس ترغیب سے ان لوگوں کا متعمد یہ تھی۔
کید مودود سنر کی مشخولیات میں مصورف ہو کر ابوعلی کو بحول جائے۔ آخر کار یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور امیر مودود کائل

#### مودود کی وفات

کال پنج کے بعد مودود نے ترامان جانے کا ارادہ کیا آگر وہاں تر کماتیوں کا قطع قع کرے اور اس ملک کو ان کے قبضے نا لئے۔

اس ارادے کے بیش نظر مودود آئے بڑھا جب وہ سجاونہ اور ابو کردہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو اس نے مانکوت کے قلع کا رخ کیا کہ

اے بھی فیچ کر تا چلے۔ وہاں پہنچ کر مودود مرض قولنج کا شکار ہوا' بیاری روز برحتی جل گئ' اس وجہ سے اس نے آئے برہنے کا ارادہ

ترک کیا اور امیر عمبر الرزاق کو سلوقیوں سے نہرہ آزا ہونے کے لیے سیستان روانہ کرکے خود مماری میں بیٹھ کر فرنی واپس ہوا۔ خونی 
پنچ کر اس نے میرک و کیل کو حکم ویا کہ ابوعلی کو قیہ خانے سے دہا کر کے اس کے سامنے بیش کرے۔ میرک و کیل نے میاری سے کام

لیتے ہوئے ایک بیٹے کی مسلت طلب کی لیکن میہ ہفتہ گزرنے بھی نہ پانے تاکہ کام میں میانہ کو مودود کا انتقال ہو گیا۔ مودود کا نقل ہو اس میں مورفین کا بیان ہے کہ جس سال مودود کا انتقال ہوا ای سال ماوراء النم اور بامیہ کے تمام سرداروں نے آئیں میں سلے کیا تھا کہ اپنی دولت اور لشکرے مودود کی مدد کر کے خواسان کو سلوقیوں کے پاک کر دیں گے 'لیکن چو نکہ سلوقیوں کے پاک کر دیں گے 'لیکن چو نکہ سلوقیوں کے باتھ کیا۔ مودود کی مدد کر کے خواسان کو سلوقیوں کے پاک کر دیں گے 'لیکن چو نکہ سلوقیوں کے باتھ کیا تھا کہ اپنی دولت اور لشکرے مورود کی مدد کر کے خواسان کو سلوقیوں کے پاک کر دیں گے 'لیکن چو نکہ سلوقیوں کے باتھ کیا۔ میارہ کے ادارہ کی میاب نہ ہو سکھ۔

سٹارہ قسمت بلندی پر تھا اس لیے یہ مرداد اسے ادادو میں کامورٹ نے بھی کامورٹ نہ ہو سکھ۔

# ابو جعفر مسعود بن مودود

علی بن رہج ایک مدت ہے تھرانی کے خواب دکھے رہا تھا جب مودود نے وفات پائی تو اس نے مودود کے چار سالہ بیٹے مسور کو تخت

پر بخمادیا۔ باسٹین حاجب نے جو سلطان محمود کے امراء میں سے تھا اس جانشنی کو ٹاپند کیا اور علی بن رہج ہے اخذاف کیا۔ اس اختاف کا
تتجہ یہ نگا کہ باسٹین اور علی بن رہج میں جنگ تھن گئے۔ غرنی کے قریب جمعی لوگ مسلح ہو کر باسٹین کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ اس
زمانے میں سلطان مسعود بن محمود غونوی کے میٹوں میں صرف ابو الحن ہی غزنی میں تھا۔ علی بن رہج نے یہ سوج کر کہ ابوالحن ہی اس
کے نو عمر آ تا (ابو جعفر مسعود بن محمود فونوی کے میٹوں میں کر اس کی (علی بن رہج) کی بنائی ہوئی حکومت کو تہہ و بالا کر سکتا ہے۔ ابوالحن کو جاہ و
کہراد کرنے کا پروگرام بنایا 'ابوالحن کو فوراً علی بن رہج کے اس ارادے کی خبرہو گئی اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے باسٹین کے پاس
بہاد کرنے کا پروگرام بنایا 'ابوالحن کو فوراً علی بن رہج کے اس ارادے کی خبرہو گئی اور اس نے اپنی جان بچانے دن کی حکمرانی کے بعد تخت
ا تار دیا۔ اور اس کے بچالیحتی ابو الحن بن مسعود کو سلطنت کے مشورے سے مسعود بن مودود کو پانچ یا چے دن کی حکمرانی کے بعد تخت

# ابوالحن على بن مسعود

کیم شعبان بروز جمعہ ۱۳۳۱ھ میں ابوالحس بن مسعود نے غرنی کی عنان حکومت سنجمالی اور وخر جعفر بیگ ہے جو مودود کے نکاح میں اُٹری شادی کر لیا۔ علی بن رہج نے جب و یکھا کہ مسعود بن مودود کو تخت ہے اثار دیا گیا ہے تو اس نے اپنی جان کو محفوظ نہ پاکر 'میرک و لیل کے مشورے ہے 'جس قدر زر و جواہر مسیط مکا مسیط کر اپنے غلاموں کے ساتھ پٹاور کی طرف فرار ہو گیا۔ پٹاور بپنچ کر اس نے بات اور سندھ کے علاقے تک اپنا قبضہ کر لیا اور بافی افغانوں کو فکست دے کر خود مخار حکومت قائم کر کی۔ ابوالحس نے انے دونوں بھن یوں مردان شاہ اور ایزہ شاہ کو جو بائی کے قلع میں قید تھے 'بری عزت و حرمت سے رہاکیا اور انہیں اپنچ باس غرنی میں رکھا۔ اس بوت عبد الرشید بن محدود غرنوک کے خود می فرس برابر غرنی میں آرہ ہو تھیں۔ اور ابوالحس کو ہروقت اپنی جان اور حکومت کا فطرہ تھا ان لیا ہو اس نے اپنے فرانے کے دردانے کے دردانے کو فران میں اس کے خاتے پر عبدالرشید غرنی میں آگیا اور ابوالحس کو محکومت کے بعد فقری اہتیا رک کی۔ ابوالحس کا بینیا۔ بند یہ دیا اور بودود اس کی خاومت کے بعد فقری اہتیا رک کی۔ بینا۔ بند عرص تا ہو محکومت کے بعد فقری کا زندگی ہم کر کرا ہوائی من نے دو سال تک حکومت کرنے کے بعد فقری اہتیا رک کی۔

# سلطان عبد الرشيد بن سلطان محمود غزنوي

عبدالرشید کاباپ کون تفا؟ اس سلیلے میں برا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن صحیح روایت میہ ہے کہ ملطان محمود غزنوی کا تسلی بینا تقد امیر مودد کے حسب الکم عبد الرشید اس قلع میں قید تھا جو بست اور اسفرائن کے درمیان واقع ہے۔ عبدالرزاق بن اجمہ حسن محمندی نے اثاث راہ میں امیر مودود کی وفات کی خبر نئی۔ محمندی نے ای وقت سیستان کی معم کو ملتوی کیا اور کمیلاد کی راہ بی راہ بی ونوں قیام کرنے کہ بعد ۳۳۳ ہے کہ آخر میں محمندی نے خواجہ ابوالفعنل 'مشید بن التونیاش اور تو مکین وغیرہ کے مشورے سے اور امیر مودود کی وصیت کے مطابق عبد الرشید کو قید خانے کا طرف سلام کر ملائت عبد الرشید اور درے امراہ وغیرہ کو ساتھ کے کرغزنی کا عزاقت کیا کہ اور شدیم کر لیا۔ یمال سے محمندی نے عبد الرشید اور درے امراہ وغیرہ کو ساتھ کے کرغزنی کا مزاقت کیا۔

ابوالحن نے بہ عبدالرشدى آمدى فرى فرى تو وہ اس قدر بدحواس اور خوف دوہ ہواكہ بغير كى لاوتى كے تاج و تخت چھو زكر بھاگ نكا۔ عبد الرشد نے ميدان خالى بالا اور كى روك نوك كے بغير تخت سلطنت پر بيٹھ كيا اور حكرانى كرنے لگا۔ عنان حكومت باتھ بى ليت ن سب بے بہلے عبد الرشد نے ابوالحن كو گرفاركيا اور اس و ندى رو" كے قلع بى قدير روا۔ اس كے بعد اس نے على بن رئع كو اس سے بہدوستان پر پورى طرح بقند كر كيا تھا اور كى وجہ سے غزنوى بادشاہوں كے سائے آتا لهند نہ كر آتا ہا است باس باكر ابنى طرف و بادشان ولاا۔ ابن رئع كے معالمے كو اس خوش اسلوبى سے نباہ كر رشيد نے ہندوستان كى طرف توجہ كى اور توشكين كو ب سالار بناكر اسلام نادر دورت لكرے ساتھ لاہور روانہ كما۔

### عبدالرشيد كاقل

تو تنگین نے لاہور پنج کر گرکوٹ کے قلعے کی طرف رخ کیا۔ پانچ چھ روز کے محاصرے کے بعد اسے فتح کر کے بجر سے اسادی سلطنت کا بڑو بناگیا۔ قد تنگین نے لاہور بنج کے بعد مودود نے اپنچ براور کبتی طغرل حادب کو بھی ایک بہت بڑی فوج کا سروار بناکر سیتان روانہ کیا۔ اس نے سیتان بنچ کر اس علاقے کو بوری طرح فتح کر لیا اور یمال ایے قدم جمائے کہ حکرانی کے خواب رکھنے لگا۔ اس نمک ترام کیا۔ اس حد تک بہت بڑی کہ اس نے اپنچ لنگر کے ساتھ غزنی پر حملہ کر دیا۔ عبدالرشید کو جب طغرل کی آمد کی خبر می تو دہ مجدورا قلعے میں بناہ گزین ہو گیا۔ طغرل نے اس قلع کو تعفیر کر لیا اور عبدالرشید کے علاوہ غزنوی خاندان کے دو سرے نو (۹) افراد کو بھی موت کے گھاٹ اندان

#### المغرل حاجب كى بادشابت

معنوں کر گئے۔ ان تمام نمک جرامیوں کی وجہ ہے اسے مطل غرنوی ہی ہو گئے۔ شادی کر کی۔ ان تمام نمک جرامیوں کی وجہ ہے اسے مطل غرنوی ہی و تحت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے امیر مسعود کی لڑک ہے شادی کر کی۔ ان تمام نمک خرامیوں کی وجہ عبد الرشید کے بعد تو مکین کرفی کو اجھ عبد الرشید کے بھار چی نمارے کی جات کی جات کی جات کی جات کہ اور میں متیم تھا۔) ایک محبت آمیز خط کھو کر اسے اپنے بھی خواہوں میں شریک کرنے کی جال چی نکین تو تعکین نے وفا داری نے کہ خواہوں میں شریک کرنے کی جال چی نکین تو تعکین نے وفا داری کے خاص کو اور خطرل کو اس کے خط کی جو اور اور خطرل کو اس کے خط کا جواب و مینے کے بعد تو تعکین نے ایک خطیہ خط مسعود کی بٹی کے عام لکھا اور اسے طعمل کو تمل کرنے پر است ملاست کر استعود کے علاوہ تو تعکین نے اندان کے خوردہ و پر داخت امراء کو بھی خطوط جیجے اور ان کی خاصو تی بر احت ملاست کر استال در خر مسعود کے علاوہ تو تعکین نے اندان کے پروردہ و پر داخت امراء کو بھی خطوط جیجے اور ان کی خاصو تی براہ

جلد اول

کے ان کے ضمیر کو بیدار کیا۔ توسیکین کے خطوط ملتے ہی تمام امراء کی رگوں میں شرافت کا امو کھولنے لگا۔ اور سموں نے آپس میں مل کر طغرل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

طغرل كافتل 

کر ایک دم اے قل کر دیا طغرل کے قتل کے بعد توشکین بھی غرنی آگیاادر اس نے تمام امراءاور دو سرے معزز لوگوں ہے مل کر فیصلہ کیا کہ امیر سبکتین کی اولاد کا سمراغ نگانا چاہیے اور ان میں سے جو قاتل اور بھڑن فخص ہو اسے باوشاہ تسلیم کر لینا جاہے۔ اس فضلے

کے مطابق سکتگین کی اولاد کے باتی ماندہ افراد کی تلاش شروع ہوئی۔ بری و تقوں اور مشکلوں کے بعد تین شزادے لیے شاہزارہ فرخ زاد'

شمرادہ ابراہیم شاہ اور شاہ شجاع میہ تین مخلف ممالک میں اسیرانہ زندگی بسر کر رہے تھے ان میں سے باد شاہت کے لیے شاہرادہ فرخ زار کو

منتخب کیا گیا۔ تمام اراکین سلطنت نے اے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کی اطاعت گزاری کا عمد کیا۔ "طبقات ناصری" میں تحریر ہے کہ کمی نے طغرل سے سوال کیا "امارت کو چھوڑ کر تھے بادشاہت کا خبط کیوں کر ہوا۔" طغرل نے واب دیا۔ "جب عبدالرثید نے مجھے سیتان کی مهم پر روانہ کیااس وقت اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھ ہے وفاواری کاعمد الا اس وقت میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا سارا بدن خوف کی وجہ ہے کانپ رہا ہے۔ اسے اس عالم میں وکھ کرمیں اس نتیجے یر بہنچا کہ ایسا ز ریوک محض بادشاہت کے قابل نمیں ہے اور ای وجہ ہے میں نے بادشاہت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اپنے ارادے میں کامیاب و کامران ہوا۔ عبدالرشید نے ایک سال سے کچھ کم عرصے تک بادشاہت کی۔

## فرخ زادبن سلطان مسعودبن سلطان محمود غزنوي

ملطان فرخ زاد نے جب سلطنت غزنی کے تخت پر قدم رکھا تو حکومت کی باگ ؤور تو شکین کرفی کے باتھوں میں آگئے۔ داؤد سلج تی فیج جب بی خوبی کے جب غزنی کے جب اور سابیوں کا ایک زیردست نے جب غزنی کے اس ذیردست انتقاب کی خبر کی تو اس نے غزنی پر حملہ کر دوا۔ تو شکین نے غزنی کے بداد سابیوں کا ایک زیردست نظر تیار کیا اور داؤد سلجوقی کا مقابلہ کرنے کے لیے شرے باہر نگا۔ فریقین ایک دو مرے کے ماضے آئے اور لاائی کا بازار گرم ہوگیا۔ دونوں نظروں نے ایک دو مرے کے ماضے آئے اور لاائی کا بازار گرم ہوگیا۔ دونوں نظروں نظروں نے ایک دو مرح کی تباق و بربادی کے لیے تی تو کر کر فوشش کیں۔ صبح سویے سے کر شام کے وقت تک دونوں طرف سے نظرہ میں جب کی نے کی قتم کی کوئی کی ظاہر نہ کی ایکن بارہ تھنے کی جان سوز معرکہ آرائی بیت کا ہوئی نہ مترکہ آرائی میں جب کی تھرکہ کوئی کی ظاہر نہ کی ا

اپ افکریوں کو بد حواس و پریثان دکھے کر سلجو قیوں کا سردار داؤد بھی ہمت ہار ہیشاادر آخر کار مجبور ہو کر میدان جنگ ہے بھاگ گیا۔ ہ شکین کرفی نے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر تھوڑی دور تک مفرور سلجو قیوں کا چھپاکیا اور ان کے مال و اسباب اور ہار ہرداری کے جانوروں کو قبضے میں کرکے وہ کامیاب و کامران شرمیں داخل ہوا۔ اس فتح سے حکومت غزنی کو بہت استقامت کی اور اس کی بنادیں مضبوط سے مضبوط تر ہو کمیں۔ اس کے بعد غزنوی فوج بری شان و شوکت کے ساتھ خزامان کی طرف روانہ ہوئی۔

اس زمانے میں خراسان پر کلیسارت نامی شخص حکومت کر رہا تھا۔ وہ سلجو تیوں کا مطیع و فرہانہودار اور ان بی کا آدی تھا۔ کلیسارت نے ب خرنوی افکر کی آمد کی خبر می آدی تھا۔ کلیسارت نے ب خرنوی افکر کی آمد کی خبر می آباد اور اور ان کلیسارت کی برحلے اس کا مواد اس کی ایک دو سرے پر جمپیٹ پڑے اور اورائی کابازار گرم ہوا۔ اس میں کوئی شہر نمیں ہے کہ فریقین نے بری ہمت وجوان مردی کا عبوت ویا اور ایک دو سرے کے طاف بری جان بازی اور دلیری کے ساتھ الڑے۔ دونوں نے باہرے۔
دونوں نے اس خولی کے ساتھ معرکد آدائی کی کہ اس کا ذکر حدیمان سے باہرے۔

اس معرکہ آرائی کا بھیجہ بھی خزنویوں کے حق میں رہا اور انہیں فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔ کلیسارق مع اپنے نای گرای ساتھیوں کے غزنویوں کے ہاتھ گرفتار ہوا۔ واؤد سلجوتی نے جب اپنے سپ سالار کلیسارق کی گرفتاری اور سلجوتی لشکر کی شکست کی خبر سی قواس نے اپنے بیٹے الب ارسلان کو فرخ ذاد سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔

تو شکین کرفی نے اپنالشکر تیار کیا اور الپ ارسمان کے مقابلے پر آیا۔ (اس مرتبہ بھی فریقین میں ذیروست جگ ہوئی لیکن اس جگ کا نتیجہ پہلے سے مختلف تھا بینی اسلجو قبوں کو فتح نصیب ہوئی اور غزنویوں کو فکست غزنی فوج کے چند نامی گرای امیر سلجو قبوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ الپ ارسمان بری شان و شوکت اور کروفر کے ساتھ اسپنے ملک میں واپس آیا۔ فرخ زادنے جب اس معرکہ آرائی کے انجام کی خبر می تو اس نے کلیسارق اور دو سرے سلجوتی سرواروں کو رجنیں پہلی جگ میں عزنویوں نے گرفتار کیا تھا، گراں قدر اور اعلیٰ در لیے کے نلعت پہنا کر آزاد کر دیا۔ سلجوتیوں کو جب فرخ زادکی اس مممانی اور انسانی ہدردی کاعلم ہوا تو انہوں نے بھی اس کے جواب میں غزنوی قیریوں کو راکر دیا۔

فرخ زاد کاباب کون تفا؟ اس بارے میں (محیک محیک تحیک سی تے مجھ نمیں لکھا) "رومتد الصفا" (مشہور تاریخی کتاب) میں بیان کیا گیا ہے

اس عمدے کے لیے ابو بکر بن صالح کا تقرر عمل میں آیا۔

کہ فرخ زاد سلطان معود کا بیٹا تھا۔ احمد الله معتونی نے لکھا ہے کہ وہ سلطان عبد الرشید کا بیٹا تھا۔ فرخ زاد نے چھ سال تک غرنی کی باك دور سنبصالي آخر عمر ميں اسے قولنج كا مرض لاحق ہو كيا تھا۔ اى مرض كے سبب اس نے ٢٥٠ه ميں وفات يائي۔

فرخ زاد کی وفات سے ایک برس پہلے کا واقعہ ہے کہ اس کے غلاموں کی ایک بافی جماعت نے فرخ زاد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ایک

دن فرخ جهام میں نما رہا تھا کہ یہ بافی وہاں تھس کے اور اس پر حملہ کر دیا۔ فرخ زاد نے اپنی تکوار نیام سے نکال کی اور ان نمک جراموں

کے مقابلے پر آگیا۔ ان تمام غلاموں کے ساتھ فرخ زاد تن تھا لڑتا رہا۔ اس نے ای عالم میں کانی دیر تک حملہ آور گروہ کا مقابلہ کیا اور

ا پی شمشیر زنی کے جو ہر دکھائے اس دوران میں جمام کے باہر کھڑے ہوئے شاق ملازموں کو اس سانحہ کی خبر ہو گئی ہید لوگ بھی شاق جمام میں داخل ہو گئے۔ انبول نے فوراً ان غلاموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور باوٹناہ کی جان بچائی۔

مور مین کابیان نے کہ اس واقعے کے بعد فرخ زاد بیشہ ای موت کو یاد کرتا رہتا تھا اور ہروقت دنیا کی خواہش اور اس کی مجت سے بیزاری کا اظماکر؟ رہتا تھا۔ فرخ زاد کے ابتدائی عمد حکومت میں وزارت کے منصب پر حسن بن ممران فائز رہا' لیکن آخری زمانے میں

# ظهيرالدوله سلطان ابراتيم بن سلطان مسعود غزنوي

سلطان فرخ زاد کے انتقال کے بعد اس کے بھائی اہراہیم بن مسعود نے عمان حکومت سنبھالی-سلطان ابراہیم بڑا متی اور پرہیز گار انسان تھا ہے میں شاب کے زمانے میں اس نے دنیاوی لذتوں کو ترک کر دیا تھا۔ رجب اور شعبان کے دونوں مینوں میں رمضان کی طرح وہ ردزے رکھا تھا اور اس طرح تین اہ اس کے لیے رمضان رہتا۔ یہ نوبوان صافح اپنے اس وقت کو جو امور سلطنت سے بئی رہتا خدا کی عمادت میں صرف کرتا۔ رمایا کی خبرگیری اور اس کی خوش حال کی فکر اسے ہروقت رہتی تھی وہ ملک پر برے انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ور غربوں میں صدقے اور خیرات کی تعمیم کیا کرتا تھا۔

''جامع الحکایات'' میں لکھا ہے کہ بادشان محل میں ہر سال ایک محفل وعظ و تصیحت ہوا کرتی تھی اور اس میں امام پوسف سجاد ندی ' اپنی تقریروں سے بادشاہ اور دیگر اہل محفل کے دل گرمایا کرتے تھے۔ سلطان امام پیسف سجاوندی'' کے علم و فضل اور افقا و پر ہیز گاری کا پرہا خیال رکھتا تھا۔ (اور ان کی ہربات کو خدہ چیٹانی سے سنتا تھا یکی وجہ ہے کہ) امام ہر طرح کی بات سلطان سے بلاکی ججب اور خوف کے کسہ دیتے تھے۔ بلکہ اکثر او قامت تو سلطان کو اس کی غلطیوں اور کو تاہیوں پر سخت الفاظ میں ٹوکا کرتے تھے۔ ان کے اس بر تاؤ سے یہ حق نینہ بادشاہ بھی طول یا آزرہ فناطرنہ ہوتا تھا۔

#### عادات وخصائل

سلطان ابراتیم خط ضخ میں بہت عمرہ لکھتا تھا۔ اپنے عمد حکومت کے تمام عرصے میں اس نے اپنا یہ شعار بنائے رکھا کہ ہر سال ایک قرآن اپنے تھا ہے لکھ کر کمد معظمہ ارسال کیا کرتا تھا۔ پعض مور خین کا بیان ہے کہ سلطان موصوف کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے بعض نے اب بھی کتب خانہ نبوی میں محفوظ ہیں۔ چو تکہ یہ فرہازوا ہے حد نیک پاک فطرت اور خدا کے بندوں پر مہمان تھا اس لیے اس خرط پر صلح کر لی تھی کہ کوئی دو مرے پر مملہ نہ کرے اور رعایا کو جو خداو نہ تعائی کی دو بعت ہد کہی کی کو بیش ہوں کے اب مساور کی شخص کے پائیدار اس ناہی معلم کو پائیدار اس نے سلجوقی میں تباہ و برباونہ نہ کرے کہ اارادہ کیا تھا۔ ابراتیم نے اپنے بیٹے مسبود کی شاوی ملک شاہ سلجوتی کی بیٹی ہے کی اور اس باہی معلم کے بحث میں پر بنا اور بیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس معلم ہے بیٹے ایک بار سلجوتی نے غرنی پر مملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابراتیم نے جب یہ خربی تو بربا کہ بیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس معلم ہے کہ تم سب نے اپنے بادشاہ کو غرنی کے سفر پر آبادہ کرنے میں بربی محت اور مبافشانی پر بیٹان ہوا (اس جگ کی مصبح ہے بان کر ہے انتہا سرب ہوئی ہے کہ تم سب نے اپنے بادشاہ کو غرنی کے سفر پر آبادہ کرنے میں بربی محت اور مبافشانی سب جلد از جلد ملک شاہ کو چکارا حاصل کر لیں۔ اس کارگزاری کے صلح میں میں شہیس میں تہیں گاہ لیار کو دوں گا اور بور تو تم تم ہوئی ہوئی ہاں کہ وقت اور اس ہے کہا "کار گاہ میں بہی جا جب بوئی سے تو تبھے پیچے شکار گاہ میں بہی جا جب بلی تو اب ہوئی جا جب بلی تی بیاں کو و تبلے بچہ حیل و بہانہ کرنا اور بعد از اس کرتے پہلے بچہ حیل و بہانہ کرنا اور بعد از اس کرتے پہلے بچہ حیلے و بہانہ کرنا اور بعد از اس اس کرتے پہلے بچہ حیلے و بہانہ کرنا اور بعد از اس کرتے ہی کے خیلے و بہانہ کرنا اور بعد از اس کے تو بہانے کرنے کہ دیا۔

اس کاروائی سے سلطان ابرائیم کی غرض یہ تھی کہ ملک شاہ کے ہاتھ جب یہ خطوط لگیں تو سلجوتی امراء میں سے کوئی اس وقت اس کے

حبلد اول

(میہ قاصد یا طازم روانہ ہوا اور) قصبہ اسفوائن (فراسان کا ایک مشہور مقام) میں جا پہنچا۔ جمال کہ ان دنوں ملک شاہ خیمہ زن تھا۔ ابق

یاس نه ہو-

عادت کے مطابق ایک دن ملک شاہ شکار کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان ابرائیم کا قاصد بھی اینے پروگرام کے تحت اس کے بیچیے جل ریا ملک

و شاہ کے سامیوں نے جب اس قاصد کو دیکھا تو اسے حراست میں لے لیا اور ملک شاہ کے سامنے بیش کیا جب ملک شاہ نے تھم دیا کہ اس

کو کو زے لگائے جائیں. قاصد کو کو ڑے لگائے گئے اور اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی تو اس نے (پہلے سے شدہ طریق کار کے مطابق) یہ

ا قرار کیا کہ میں سلطان ابراہیم کا قاممد ہوں اور اس کے ایما پریہاں آیا ہوں ٹاکہ اس کے دیے ہوئے کچھے خطوط سلجوتی امیروں تک پہنچا دوں۔ ملک شاہ نے وہ خطوط اس سے لے کر پڑھے اور فوراً اس نے اپنے ملک کو واپسی کا ارادہ کر لیا۔ (اپنے دارا ککومت بیٹج کر اس نے

اس بارے میں تحقیقات کی جس کے بقیم میں اس بر ظاہر ہو گیا کہ اس کے امراء سلطان ابراہیم کے ارادہ سے بالکل بے خربیں اور بیا

محض ابراہیم کی ایک ترکیب تھی جس پر عمل کر کے اس نے جنگ کے مصائب ہے چھٹکارا حاصل کرلیا۔ اس واقعے کے بعد ملک شاہ اکثر كماكرا تا تعاكمه "أكرچه ابراتيم نے بير چال اس ليے جل تھى كه غزنوى اور سلج قي لشكروں ميں مقابله ند ہو كيونكه اس كو يقين تعاكر اس ك نتیج میں غزنوی فوج میدان جنگ ہے بھاگ نکلے گی اور فتح سلجو تیوں کو ہو گی الیمن بیہ حیلہ کر کے اس نے میرے ارادے سے مجھے باز

رکھا ہے اس لیے فتح دراصل ای کو ہوئی ہے اور مجھے شکست۔"

اجود ھن اور رویال کے قلعوں کی فتح جب سلجوقیوں کی طرف سے ابراہیم شاہ کو اطمینان ہوا تو اس نے ایک بہت بڑا لٹکر تیار کر کے ہندوستان کی طرف بھیجا۔ اس لشکر نے

بندوستان کے اکثر صف فتح کیے جو اب تک اسلامی سلطنت سے علیحدہ رہے تھے ۱۳۵۷ھ میں ایرائیم شاہ خود ہندوستان پہنچا اور یمال کے مشہور معروف قلعے اجود هن كا (جو اب پاك فبن كے نام سے شهرت يافتہ ہے اور لاہور سے سو (۱۰۰) كوس كے فاصلے پر واقع ہے) محاصرہ كر

ك اے فتح كيا اور هن كو سركرنے كے بعد ابرائيم نے بنجاب كے سب سے برے قلع رويال كى طرف توجه كى يہ قلعه ايك بلند بهاڑكى بِهُنْ بِهَ بنا ہوا تھا، جس کے ایک طرف تو دریا بہتا تھا اور دو سمری طرف ایک گھنا جنگل بھیلا ہوا تھا۔ اس جنگل میں خود رو درخوں کی تعداد ثارے باہر تھی اور یہ سب آپس میں اس طرح ملے ہوئے تھے کے سورج کی کرنوں کے لیے زمین تک پنچنا محال قعا- ان میں سے بیشتر ا منتوں نہ ہروتت زہر لیے سانپ بھی لیٹے رہتے تھے (اس سے اندازہ ہو سکتا ہے) قلعہ کے دونوں طرف تھرنے کے لیے بالکل جگہ نہ

سی قلعہ کی حالت اور اس کے آس پاس کا میہ عالم ہر حملہ آور کو خوف ڈوہ کرنے اور ان کی ہمتیں توڑنے کے لیے کافی تھا' لیکن ابراہیم شاہ نے دامن جمت و انتقال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور مشکلات کا جوان مردی سے مقابلہ کرنا ہوا وہاں تک جا پہنچا۔ کچھ عرصے تک قلع ا محاص الرئے کے بعد اس نے آخر کار اے فیچ کر لیا۔ دره کی فتح

تلعہ روپال او سر کرنے کے بعد اہراتیم نے اس کے قریب ہی کے ایک شرورہ پر حملہ کیا، یہ شمر غیر مسلموں سے آباد تھا جو خراسانی ال سے تعلق رامنے تھے یہ باشندے ان فراسانیوں کی نسل ہے تھے جنییں افراسیاب نے فراسان سے جلاوطن کر کے ہندوستان کی

۔ مع<sub>ہ ا</sub> آبا ایا تعابہ او<sup>ن</sup> بت پرتی اور ای حتم کی دو سری خرافات میں جٹلا تھے۔ ورو میں ایک تالاب تھا جس کا قطرایک میل تھا' اس آاب لی کم اَلَی بناہ تھی الفوا اس کی تسہ کا چہ چانا بہت مشکل تھا۔ تالاب میں پانی بزی کثرت سے رہنا تھا باوجود اس کے کہ اس شر ے تنام باقسمہ ۔ اور جانور نیاں کے بانی کو استعمال کرتے تھے چھر بھی بانی کم نہ ہوتا تھا شرکے آس پاس چاروں طرف انتنائی گئے بنظل

بان گزار بنانا پیشہ مشکل سمجھا اور اس وجہ سے بمجی اس طرف توجہ ندگی کین محمود غونوی کا باہمت اور بدادر جائشین کی حشہ ان مشکول سے نامور سے نہ فیرایا اور اس نے پیمل کے باشدوں تک نور اسلام کو پہنچانے کا بورا بورا ارادہ کر لیا۔ اس نے کی بڑار بیادوں کو اس کام پر مامور کیا کہ دو نظر کے آئے جیس اور رائے کے درختوں کو کاٹ کر نظر کے لیے راستہ بموار کرتے جائیں اس طریق کا رکا پر تیجہ بدا کہ راستہ معال کرتے جائیں اس طریق کا رکا پر تیجہ بدا کہ راستہ موار کرتے جائیں اس طریق کا رکا پر تیجہ بدا کہ بور کیا اور بردی موسلا دھار بارش ہونے گلی اس وجہ سے لنظر کو کچھ عرصے کے لیے شرکی سرصد پری قیام کرنا پرا، اگرچہ برساتہ اہل نظر کے لیے باعث زحمت فاجت بدنی میں اندازش میادشاہ ایرائیم کی چیٹائی پر ہل نہ آیا اور وہ قلعے کو فتح کرنے کے ارادے پر بہتا کی طریق مارد کرے برسات اہل نظر نے باعث زحمت فاجت بدنی میں اندازش میادشاہ ایرائیم کی چیٹائی پر ہل نہ آیا اور وہ قلعے کو فتح کرنے کے ارادے پر بہتا کی طریق

ابراتیم شاہ خود تو اپنے نشکر کے ساتھ شرکے کنارے پر مقیم رہا اور اپنے چند آومیوں کو اہل شرکے پاس اسلام کی دعوت وے کر بھی لیکن اس دعوعت کا کوئی بھیجہ نہ نظا اور درہ کے باشندے اپنے قدیم آبائی فدمب پر قائم رہے (بید عالم دکھے کر ابرائیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا) لفذا اس نے ماہی ہو کر شرپر تملہ کر دیا اور فتح حاصل کی۔ ابرائیم اس شرے ایک لاکھ ونڈیاں اور علام مع بہت سے میش قیمت مال واسباب اپنے امراہ کے کر والی ہوا۔

#### ابراہیم کی مشقل مزاجی---- ایک واقعہ

بعض باریخوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز اہراہیم شاہ خزنی کی شاہراہ پر جلا جا رہا تھا کہ اس نے ایک مزدور کو دیکھا جو کی شائی المارت کی تقدیم کارت کی تقدیم کی است کے تعدیم میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز ایجا کہ اور اس مزدور کی جد مزدور بڑا کردور تھا اور پھر کے بوجہ ہے بالکل دبا جا رہا تھا مزدور کی ہے صالت دکیے کر ابراہیم شاہ کو بڑا تر س آیا اور اس مزدور کو تھم دیا کہ وہ پھر کو پھینک دے۔ مزدور نے تھم کی تقبیل کی اور اس مزدور کو تھم دیا کہ وہ پھر کو پھینک دے۔ مزدور نے تھم کی طرف بھا گیا۔ پھر رائے کہ طرح پہر کی طرف بھا گیا۔ پھر رائے کہ طرح پھر کی طرف بھا گیا۔ پھر رائے کہ اور ایک بھر رائے کہ اور پھر کی طرف برائے کہ اور ایک کو بھر کی طرف کر دیا جائے (اگر رائے صاف ہو جائے) اور ایک فیص نے ابراہیم شاہ ہے کہ کہ کہ اور ایک بھر کی ہوئ ہوں کہ اس پھر کے وہیں کہ وہیں کہ اور بھر کی ہوئ ہوں کہ اس پھر کے وہیں کہ دور کہ اور اور گر بھے تھوں مزان کرتے ہیں کہ یہ پھر کے۔ اب اگر بیس کی دور سے تھی کو اور لوگ بھیے تھر کہ اور ایک بھر کی بات کا امترا اٹھ جائے گا اور لوگ بھیے تھر کر اپنا کہ ایک مرف مناب نمیں۔ "مورضین بیان کرتے ہیں کہ یہ پھر کہ کو کے مناب نمیں۔" مورضین بیان کرتے ہیں کہ یہ پھر کو کہ کے دور کے آخر تک ای بھر پڑا رہا اور ایراہیم شاہ کے تھم کی اس کے بعد بھی اس قدر و قعت تھی کہ اتا عرصہ گزر جانے کہ درکے آخر تک ای بھر بھی کی نے مزدم بادشاہ کے تھم کی ظاف ورزی نہ کی۔

سلطان ابراہیم کثیر الاولاد تھا۔ بیٹوں کی تعداد چیسیں (۳۹) اور بیٹیوں کی تعداد چالیس (۴۰) تھی اس نے اپنی بیٹیوں کی ملک کے مشاہیر سادات اور علاء کے ساتھ شادیاں کیں۔

ابرائیم کے سند وفات اور مدت فرمازوائی میں اختلاف پایا جاتا ہے بعضوں کا بیان ہے کہ اس نے اکٹیں (۳۱) سال حکومت کرنے کے بعد ۱۸۸۱ء میں وفات پائی ' میکن دو سروں کا خیال ہے کہ اس نے بیالیس (۳۲) سال حکومت کی ۱۹۳اھ میں واعی اجل کو لیک کما، ابراہیم کے دور حکومت کے ابتدائی دنوں میں ابوسمیل فجندی اور خواجہ مسعود رقمی وزیر تھے گر آخری زمانے میں بیہ خدمت عبدالجید اتھ بن عبد العمد کے بردگی گئی اس وزیر کی مدت میں ابوالفریخ کا وہ قصدہ بہت مشہور ہے جس کا مطلع ہے۔

۔ ابوالفری سلطان کا ہم عصر تھا اسے بعض مورخین سیتانی اور بعض غزنوی بیان کرتے ہیں (مشہور شاعر) عضری ای شہرہ آفاق استاد کا شاکرد ہے۔ ابوالفرج نے مشہور سامانی امیرابوعل مجوری کے زمانے میں اپنے استادانہ کملات کا مظاہرہ کیا اور بیشہ ای خاندان کا مداح رہا

وہ ایک بلند مرتبہ شاعراور صاحب جاو و حثم تھا۔ آل سامان بھشہ اے اپنے علیوں سے مالا مال کرتے رہے ابو الفرج کو فن شاعری پر کمال وسترس تھی۔ فن شاعری و عروض کے بارے میں اس کی ایک کتاب بھی موجود ہے اس کے اشعار کی بلند معیاری کا اندازہ اس بات ہے

ہو سکتا ہے کہ بڑے برے مصنفین اٹی کتابوں میں اس کے اشعار لبلور سند درج کرتے ہیں۔ ابو الفرج کا بید قطعہ بہت مشہور ہے۔

عقائے مغرب ست دریں دور خری خاص از برائے محنت و غم زار آدی ہر چند گرد عالم صورت برآمدما غم خوار آوم آمدہ تیجارہ آدی بر کس بقدر خویش مرفار محت است کس دانه داده اند برات سلی

# علاؤ الدوليه مسعود بن ابراجيم بن مسعود غزنوي

سلطان مسعود بہت ہی تخی اور نیک طبیعت انسان تھا۔ اس نے برے ہی افساف سے حکومت اور ان تمام برائیوں کا قلع تع کیا جو سلطنت کی تباق و بریادی کا باعث ہو سکتی تھیں۔ اس نے اپنے باپ ایراہیم کے عمد کے امراء کو ان کے مضیوں پر برقرار رکھا۔ اور ان کی جاگیروں کی بحالی روا رکھی۔ اس نے سلطان سنجر کی بمن «مہو عراق" کے ساتھ شادی کی اور یوں سلجو قبوں کے ساتھ افوت اور مجت کے مراہم روا کے۔

سلطان مسعود نے جاکیروار لاہور ''حاجب طفا'' کو ہندوستان کا سپہ سالار مقرر کیا اور اسے ہندوستان پر حملے کرنے کا حکم دیا۔ خفا نے دریائے گڑگا کو عبور کر کے ہندوستان کے ان علاقوں میں ہنگامہ عارت گری گرم کیا جہاں سلطان محمود غزنوی کے علاوہ کسی گزر نہ ہوا تھا، طفابحت سامال غنیمت لے کرواپس آیا۔

سلطان محمود نے سولہ (۱۲) سال تک فرمازوائی کی ۰۸ھھ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنے عمد حکومت میں بغیر کسی فتنہ و فساد کے بزگ محمد گ سے حکومت کے فرائفس انجام دیئے۔

" آرج گرنید د" میں لکھا ہے کہ سلطان مسعود کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا کمال الدولہ شیر زاد تحت نشین ہوا۔ تحت نشیٰ کے ایک سال بعد وہ اپنے بھائی ارسلان شاہ کے ہاتھوں مارا گیا' لیکن ہاتی تمام مورخین ارسلان شاہ کو سلطان مسعود کے بعد ہے واسط ہادشاہ تسلیم کرتے

# سلطان الدوليه ارسلان شاه بن سلطان مسعود

ارسمان شاہ نے حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اپنے بھائیوں کو گر فآر کرلیا۔ ان مصیبت زدہ بھائیوں میں سے صرف ایک ابنی جان بچاکر نکل سکا وہ مهرام تھا جو سلطان خبر کے پاس بناہ گزین ہوا۔ اس میں سلطان خبر اپنے بھائی محمد سلطان بن ملک شاہ کی طرف سے خراسان کا حاکم تھا۔ ارسمان شاہ نے بسرام کی طلبی کے لیے سلطان خبر کو کئی خطوط روانہ کیے اور ہر طرح سے عاجزاند درخواست کی کئین خبر اس کے کئے میں نہ آیا اور اس نے ارسمان کی خواہش کے برتھی بسرام کی ہر ممکن المداد کرنے کا پکا اراوہ کرلیا وہ ایک بست برا انظر تیار کر کے بسرام کے ساتھ خود بھی غزنی ہر مملہ آور ہوا۔

ارسلان شاہ نے شجر کے اس اقدام کی سلطان مجم سے شکایت کی اور بید درخواست کی کہ سلطان مجم اپنے بھائی کو جنگ کرنے سے باز رکھے۔ سلطان مجمد نے (ارسلان کی درخواست کے چیش نظر) بسرام اور ارسلان میں مسلح کی بہت کوشش کی کیکن اس کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نظا، جب ارسلان شاہ سلطان مجمد کی کوشش سے باہد س ہو گیا تو اس نے اپنی مال موہ عواق کو 'جو سلطان شجر کی گل بمن شمی دو لاکھ دینار اور دو مرب بہت سے گراں قدر میخے تحافف دے کر سلطان شجر کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ اس کی معرفت سلطان شجر سے مسلم کی بات بچت کرے 'موہ عواق (ارسلان سے خوشی نہ تھی) اس کے مظالم سے بہت تک آ چی تھی نیز اسے اپنے دو سرے پیول کی جابی کا بھی از حد ملال تھا اس لیے اس نے سلطان شجر سے مسلم کی بات چیت کرنے کی بجائے اپنے بھائی کے پاس بہنچ کر ارسلان کے مظالم کی داستان

ارسلان شاہ کوجب اپنی مال کی طرف سے بھی مالوی ہوئی تو ای نے مجورا حگ کی تاریاں شر، و کبریں تمر مرمورین ساری ر

شار بیادوں اور ایک سوساٹھ (۱۹۱) کوہ بیکر ہاتھیوں کا ایک زبردست لنگر تیار کرئے غزنی ہے ایک کوس کے فاصلے پر خیر زن ہوا ٹاکہ خبر ہے معرکہ آرائی کرے۔ جبر اور بہرام کا (مشترکہ) لنگر بھی فوراً ساسنے آیا اور فریقین میں زبردست بنگ شروع ہو گئی۔ ابتدا میں دونوں انگر پوری جوانمروی ہے لڑتے دہے۔ اور میدان جنگ میں جے رہے لیکن کچھ دیر ابعد سیتان کے بادشاہ ابوالفشل کی ہمت و جوان مردی کے طفیل خبر و بہرام کا لنگر ارسلان کے لنگر پر غالب آنے لگا اور حریف کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑنے گئے۔ ارسلان شکست کھا کر بندوستان کی طرف بھاگ میا اور سلطان سنجر فاتی کی حیثیت سے غزنی میں وافل ہوا۔ سنجرنے چایس (۴۰) روز تک غونی میں قیام کیا وہاں کی محدوستان کی طرف بھاگ میا اور خود واپس خراسان آعیا۔

کی عکومت اس نے بسرام کے برد کی اور خود والی خراسان آگیا۔
ار سلان نے بب سنجر کی والیس کی خبر می تو اس نے ہندو ساتھوں کی ایک فوج تیار کی اور غزنی پر حملہ کر دیا بسرام ار سلان کا مقابلہ نہ
کر سکا اور بامیان احتام "بامیان" خبر کامل کے خال مغرب میں اس سے تقریباً ہو میل کے فاصلے پر واقع ہے، کے قلعے پر پناہ گزین ہو گیا۔ ار سلان
چابتا تھا کہ بسرام کو بھیشہ کے لیے ختم کر دے اور خود غزنی پر پھر قابض ہو جائے کہ اجابتکہ سلطان سنجر کا زروست انشکر اس کے سرپر آ
پنچا۔ اس نشکر کو دیکھ کر ار سلان کے ہوش اڑ گئے اور وہ بد حواس ہو کر افغانوں کی طرف بھاگ نگا۔ سنجر کے نشکر نے اس کا بیجیا کر کے
اس شکر کو دیکھ کر ارسلان کے ہوش اڑ گئے اور وہ بد حواس ہو کر افغانوں کی طرف بھاگ نگا۔ سنجر کے نشکر نے اس کا بیجیا کر کے
اے گرفتار کیا اور بسرام کے حوالے کر دیا۔ بسرام نے فوراً اس بدکردار کو تلوار کے گھاٹ اٹار دیا ارسلان نے تین (۳) سال کومت
کرنے کے بعد متا کیس (۲۵) سال کی عمر میں وفات پائی۔

"طبقات ناصری" میں لکھا ہے کہ ارسلان کا سہ سالہ عمد حکومت آسانی مصیبتوں اور تباہیوں کا دور تھا غزنی کی حالت جاہ ہو گئی، اس کے عمد میں بخلی کرنے اور آگ کی بارش ہونے ہے غزنی کے بہت ہے کھراور بازار جاہ و بریاد ہو گئے۔

### . معزالدوله بهرام شاه بن مسعود

برام شاہ بزے رعب داب اور شان و شوکت کا باوشاہ تھا وہ عالموں' فاشلوں اور فقیروں کی محبت میں بیشناپند کر ہم تھ تاکہ ان سے انچی عاد تیں ہے وہ کہ اور شان میں کے اور باہر فن محض کی قدر کر ہم تھا۔ برام شاہ کی علم دو کی اور انسان شای کی سب سے بری ریل یہ سے کہ اس کے عمد کے بزے بزے بزے مصنفوں نے اپنی تصانف ای کے نام پر معنون کی ہیں۔ مطرت شخ نظامی کی شہرہ آفاق مشروی "مجزن الا مرار" ای بادشاہ کے نام پر منوب ہے۔ اس عمد کے ایک مشہور شاعر سید حسن غرنوی نے بسرام کے جلوس کی تمنیت میں ایک قسیرہ کا مطلع ہیں۔۔

منادی برآمد زافت آنان که بسرام شاه است شاه زمال به تصده سید حن غرنوی نے ملطان خبر کی خدمت میں چش کیا۔ کلیلمہ و دمنے کا ترجمہ

امشور بندی کتب کلید و دمند کا ترجد فاری میں پہلی بار بسرام می کے زمانے میں ہوا اور اس کے نام سے منسوب کیا گیا و دمند کی بابت یہ کما جاتا ہے کہ بندوستان کے راجہ نے یہ کتب اور بساط شطریج اور اس کے مهرے نوشیرواں عادل کی فدمت ہی ابھر تخف کے ارسال کیے۔ حکیم برر عمر نے بڑی محنت اور کاوش سے اس کتب کا بندی سے فاری میں ترجمہ کیا۔ نیز بساط شطریج ہم مزان کو جمالت اور ان کی چال پر بہت فور و فکر کر کے شطریج کھیلنے کا طریقہ معلوم کیا۔ شطریج کی حقیقت سے واقف ہو کر برر عمر نے بندوستان کے قاصد سے یہ کھیل کھیلا، بلی مرتب تو بازی قائم رہی البتہ دو سری بار بزر عمر نے بندوستان کے قاصد کو مات دے دی برر عمر نے اس کھیل کے مقالم پر "بچ سر" ایجاد کی اور نوشیرواں کی طرف سے اسے بندوستان کے راجہ کی خدمت میں بطور تحفہ ارسال کیا، بندوستان کے باشد سے اس کھیل کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو سکے اور آخر کار مجور ہو کر بندوستانی عالموں نے تجمی قاصد سے اس کے بارے ہر معلومات عاصل کیں۔

مورفین بیان کرتے ہیں کہ شطرنج اور چو سرکی نوعیت و حقیقت پر فور کرنے سے ہندوستانیوں اور جمیوں کے مقیدوں کے بارے جم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ شطرنج کی ایجاد سے ہندوستانیوں کا فغالہ ہے کہ دنیا کی تمام نکیوں اور ہرائیوں کا انحصار انسان پر بی ہے اور معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ شطرنک کے مورون منت ہیں دنیاوی کاموں کے سلیط میں نقار پر یا تضا و تدر کو کوئی دخل نہیں ہے۔ فنلف اور مثل تحصیل علم' ترقی درجات و فیرو کے کوئی تعلق نہیں۔ چو نکہ ہندوستانیوں کا ویبا بی اس کا نتیجہ ہوگا انسان کی دنیاوی زندگی کا آسمان اور متاروں کی گروش و فیرو سے کوئی تعلق نہیں۔ چو نکہ ہندوستانیوں کا بیہ مقیدہ جمیوں کے عقیدے کے طاف ہے اس لیے ہزر ہمر نے چو مرا ایجاد کر کے ہندوستانی عالموں کے باس بیجاد چو سر کھیلئے کے طریقے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ پایا جا تھے کہ انسان کی وزن کوئی دخل نہیں ہوئی ہے ذری کرام میں اگر شدیر گفتہ ہے کہ موائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں میں مشابہ ہوا در پانسوال کے موائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں دری کھی تاران کی جنائی کہ جن

جلد اول

طرح كا نقش كين إ اى كم مطابق انسان كو دنيا من ا في كوشش كے پانسے سي كي برتے ہيں-بزر بھر کی ترجمہ کردہ کتاب الینی کلیلہ و دمنہ) ایک عرصے تک صرف مجمیوں ہی میں مقبول رہی لیکن رفته رفته اس کی مقبولت بوحق

کی - ظیفہ بارون الرشید کے زمانے میں ابن المقنع نے فاری سے عرفی میں اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد بسرام شاہ کے عهد میں اس عمل تر جے کو بھر علمی فاری کا لباس پہنایا گیا سلطان حسین مرزا کے زمانے میں ملا حسین واعظ نے بسرامی دور کے نننے کی مشکل اور دیش

مبارتوں کو سلیس اور شگفتہ فاری میں لکھا اور جابجا ورج کیے ہوئے اشعار کو حذف کر کے موجودہ نننخ کو مرتب کیا جو آخ کل "انوار سیلی" کے نام سے مشہور ہے۔

مدح فرسته

محمرباتيلم سے معرك آرائي

بسرام شاہ نے اپنے عمد حکومت میں کئی بار ہندوستان پر حملہ کیا اور ہربار ہندوستان کے باغیوں اور سرکشوں کو شکست فاش دے کر

ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی۔ سرام نے پلی بار ۱۵ھ میں ہندوستان پر فشکر کشی کی اور اس نے محمد باہیم کو ستائیس (۲۷) رمضان کے دن حراست میں لے لیا۔ محمہ بالیلم سلطان ارسلان شاہ کا مقرر کروہ ہندی لشکر کا سپہ سالار تھا اور ارسلان کے انتقال کے بعد

نز نوی حکومت کی اطاعت سے منحرف ہو کر مخالفت پر آمادہ ہو گیا تھا کچھ ونوں بعد بسرام نے محمد باہیلم کا قصور معاف کر دیا اور اسے دوبارہ بندی لظکر کا پ سالار بنا دیا اور خود واپس غزنی چلا آیا- بابیلم نے بسرام شاہ کی اس شفقت اور مهمانی کا ذرا خیال نہ کیا اور اس کے واپس

: متے بن ناگور (یا مقام ریاست جود میرویس واقع ہے) کا قلعہ لقمیر کر کے اپنے پیوی بچوں کو اس قلنے میں بحفاظت چھوڑ کر خود عربی 'مجمی' ا نعانی اور تلی سابیون کا ایک زبروت الشکر تیار کر کے ہندوستان کے سرکشوں کو زیر کرنے میں بالیلم کو پوری پوری کامیابی ہوئی، اس کا مید ؟ الله الله كاغور حدے زيادہ بڑھ گيا اور اس غرور كے نشخ ميں مرشار ہو كر اس نے كھلے بندوں ملك گيري اور منتقل حكم إني كي تاریاں شروع کر دیں بسرام شاہ نے جب اس نمک حرام کا حال سنا تو وہ فوراً غزنی ہے ہندوستان آیا 'بابیلم نے بھی جنگ کرنے کا ارادہ کر

الا ابندى بيؤل كورد ملك ك مختلف محمول ك امير تعي ماتھ لے كرا اپنے محن آقا (بمرام شاہ) ك مقالم ك ليے آك براها، ۳۰ ن ن قریب دونوں لینکروں میں آمنا سامنا ہوا (اور لڑائی شروع ہوگئ) **طرفین میں ذ**ہروست معرکہ کار زارگرم ہوا۔ یہ ایک گھسان کی جنت متی کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ باہلم کے نشکری اگرچہ بوری جواں مردی و جوال بھتی سے اور رہے تھے مگر چو نکد ان ے سوار کے سے افران نعمت کا وبال تھا اور اے اس کے برے اعمال کی سزا ملنا شروری تھی۔ اس لیے غزنوی فوج کا پلہ بھاری ہونے

١٥١٠ ر باليلم كُ الشكري ميدان دنگ سے راہ فرار افتيار كرنے پر مجبور ہو ملئے- باليلم نے جب اپنے تشكريوں كى بيہ حالت ويمھى تو وہ اپنے دو نیف اور چند مصاجوں کے ساتھ میدان جنگ ہے بھاگ نکلا- ای جمامنے کے دوران میں افاقا" ایک گمرے دلدل میں جاگرا اور مع اپنے من زے کے اس انداز ہے بلاک ہوا کہ اس کا نام و نشان ہمی باتی نہ رہا۔

. مام شاہ نے باہلم کی سر بھی ہے فراخت حاصل کرنے کے بعد حسین بن اہراہیم علوی کو نظکر ہند کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود واپس غزنی مینف الدین سوری کی پورش

٠٠ ام المه أن الله الله على الله والماد الله من ماري كو عمل كروا ديا قعاد مقتول كا تقيق بها كي سيف الدين سوري الله بمان کا بالہ کینے کے لیے فولی پر عملہ اور ہوا۔ ہمرام شاہ سیف الدین سوری کا مقابلہ نہ کر سکا اور غزنی ہے فرار ہو کر کرمان چلا کیا۔ یہ

کان اور ایائی مقام الله بازی نعمی ہے ڈس کا تاریخوں میں اکثر ذکر آتا ہے۔ بلکہ میہ جدوستان اور غزنی کے درمیان ایک پیاڑی ملاقہ

اسے اہل غزنی یر اس قدر بحروسا ہو گیا تھا کہ وہ غزنی ہی میں مقیم ہو کیا لیکن اپنے بھائی علاؤالدین کو تمام فوری امیروں اور افکر کے سرداروں کے ہمراہ اپنے ملک واپس بھیج دیا۔ سیف الدین نے غزنی میں اپنے قیام کے دوران میں الل غزنی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ پونک فوری بالکل ب وست و پاہتے اس لیے انبول نے فرنویوں پر کسی قتم کا ظلم کرنا تھی مناسب نہ سمجھا اہل غربی اس مروت اور حن سلوک کی اصل وجہ سے واقف تھے اس ملیے وہ بظاہر تو سیف الدین کی اطاعت کا دم بحرتے رہے، کین بیاطن برام شاہ کے نرائبردار تھے اور اس سے نفیہ طور پر خط و کتابت رکھتے تھے۔ اہل غزنی نے اپنی اس سیای چال کو اس قدر طول دیا کہ سردیوں کا سوسم آ گیا اور خورستان کے تمام رائے برف سے بھر گئے بسرام شاہ ای موقع کے انتظار میں تھا۔ اس نے فوراً افغانی علی اور دوسرے معرائی فرقوں کا ایک زبردست نظکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ کر دیا۔ سیف الدین پر چونکہ اٹل غزنی کے اعماد کی دھاک بینی ہوئی تھی اس لیے اس نے برام شاہ کے حلے کی خرین کر اہل عربی ہے مطورہ کیا۔ عربویوں نے اپنے مطلب کی رائے دی اور اس سے بعلتے یہ کئے کے کہ وہ ائے ملک واپس جا جائے اسے بمرام شاہ سے مقابلہ کرنے پر اکسایا- سیف الدین ان کے قریب میں آگیا اور غرنویوں کا ایک لفکر اپنے براہ کے کر شرے باہر نظا اور بسرام شاہ کے مقالم پر آ کمڑا ہوا۔ ابھی لڑائی شروع بھی نہ ہوئی تھی کی غزنویوں نے سیف الدین کو گر فار كرك بهرام ثناه ك سائن بيش كيا. بهرام شاه في عكم وياكر سيف الدين كامند كالاكرك اس ايك كائ ير بنحاكر سارت شه جي محمايا جے اور اس کی ذلت و رسوائی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا جائے۔ حسب الکم سیف الدین کو ایک کرور گائے پر سوار کیا گیا اور سارے شر میں اس کی تشیر کی گی شرکے لاے بلکہ معمر لوگ بھی اس کے پیچے تالیاں بجاتے اور فقرے کتے ہوئے گھوٹے رہے اس کے بعد بسرام نے سیف الدین کو قبل کر دیا۔ اور اس کا سمرتن سے جدا کر کے سلطان سنجر کی ضدمت میں جینج دیا۔ سیف الدین کے دزیر مجد الدین کا مجمی یی حشر ہوا۔

#### علاؤالدین سے معرکہ آرائی

جب سیف الدین کے معالی علاؤالدین نے اپنے معالی کا میہ حشر سنا تو اس کی حالت مخت متغیر ہوئی ای عالم پریٹانی میں اس نے ایک ذروست اور جنگجو نظر تیار کر کے غزنی پر حملہ کر دیا۔ بسرام شاہ اور علاؤالدین کے در میان جنگ ہوئی یا نمیں؟ اس بارے میں دو روایتیں مشور ہیں۔ مجھ روایت تو یہ ہے کہ جنگ کی نوبت ہی نمیں آئی کیونکہ علاؤ الدین کے غزنی پینچنے سے پہلے ہی بسرام شاہ وا گی احس کو لیبک کسد چکا تھا اور اس کا بینا خروشاہ تخت نظین ہو چکا تھا۔۔۔ لیکن عام طور پر مور فین میں بیان کرتے ہیں کہ بهرام شاہ اور -اذالدین کے در میان باقاعدہ جنگ ہوئی اور بمرام ثاہ فکست کھاکر ہندوستان کی طرف فرار ہوگیا۔ اس مارے تھے کی تنسیل یہ بیان کی باتی ب ک بمرام شاہ نے علاوالدین کی آمد کی فر کی تو ایک قامد کے ذریعے اسے پیغام بھوایا کہ "تیری فیریت ای میں ہے کہ تو واپس فورستان لوث جا اور اپنے ارادے سے باز آ ، تی معلوم ہونا چاہیے کہ غرنوی حکومت کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ب ساری دنیا کو معلوم سے کہ غرنی کے پادشاہوں کے پاس لا محوں جگہر جوال اور ہزاروں کوہ چکر ہاتھی وشمنوں اور باغیوں کی پالل و بربادی کے لیے ہروقت تیار رہے یں بچے چاہیے کہ تو اپنے انجام پر خور کرے اور میرے مقالبے کے لیے نہ آئے اکس ایسا نہ ہو کہ تیری عاقب نااندیٹی کے ہاتھوں ونیا مين خاندان غور كاكونى نام ليواجعي باق نه رب-"

ملاؤالدین نے برام شاہ کایے پیغام من کر اس کے قاصد سے کما' برام سے جاکر یہ کمد دے کہ جو سلوک اس نے ایک شزادے اسیف الدین) کے ساتھ کیا ہے وہ بذات خود غرنی کی بربادی اور تابی کی ایک دلیل ہے۔ دنیا میں مید بھشہ ہوتا آیا ہے کہ ایک بادشاہ دو سرے باد ثاہ کو مغلوب کرتا ہے ' اپنے دہمن کو گر فار کرتا ہے اسے قتل مجمی کرتا ہے لیکن بسرام نے اپنے ایک تاجدار حریف (سیف الدين اك ماتھ جو ناشائستہ حركت كى سے دوائي اے كہ شار كى اف مدائد الله ما اورا ایوا بقین ہے کہ بمرام کو اس کی بد کرداری کا بدلہ زمانہ ضرور دے گا اور اسے میرے ہاتھوں سے سزا مطے گی- اپنے دول فطرت

بادشاه ۱۰ بسرام) سے کمہ دے کہ وہ اپنے کوہ پیکر ہاتھیوں پر ناز نہ کرے اگر وہ ہاتھیوں کا مالک ہے تو میں " فرمیوں" کا مالک ہوں (خوریوں کے نشکر میں دو انتائی قوی اور طاقت ور سپائ تھے جن کو " فر میل" کما جاتا تھا۔ یہ سپائی انتمائی نڈر اور بے خوف تھے اور کمی بھی چیز ہے نہ ڈرتے تھے۔ اور طانت و قوت سے ہاتھیوں کو بھی مغلوب کر لیتے تھے۔ ان میں سے بزے کو "خرمیل بزرگ" کما جاتا تھا اور چھونے کو " خرميل كوچك" كمتر تھے-)

حبلد اول

بسرام کا قاصد جب علاؤالدین کا یہ جواب لے کر واپس بسرام کے پاس پہنچا تو یہ دندان شکن جواب سننے کے بعد بسرام یر بظاہر تو کوئی

اٹر نہ ہوالیکن دل بی دل میں وہ بڑا پریشان ہوا اس گفتگو کے بعد معرکہ آرائی کی نوبت آئی۔ دونوں لشکروں نے ایک دو سرے پر تملہ کر دیا- ساہوں کی مکواروں اور تیروں نے میدان جنگ کو سربر افعالیا دونوں خرمیل بھی میدان جنگ میں آئے اور لزائی میں حصہ لینے لگے

ا فرمیل ہزرگ نے ایک بہت مشہور ہاتھی پر حملہ کیا اور اپنے تخفرے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا مگر اے خود بچنے کا موقع نہ ملا اور وہ زخمی

با بتی کے پنچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ خر میل کوچک نے ایک دو مرے ہاتھی کو پچھاڑا اور ہلاک کیا اور خود بڑی د تقوں ہے اس کے پنچے ہے

صحیح سلامت فی کر بھی آیا۔ جب غوریوں نے میہ جان لیا کہ غرنوی ہاتھیوں کی حیثیت ان کے لیے گائے بھینسوں سے زیادہ سی ب تو ان ک دو صلے اور بڑھے اور علاؤالدین نے اپنی فوخ کو ساتھ لے کر بسرام شاہ پر ایک ساتھ حملہ کر ویا۔ فر نوی اس حملے کی ناب نہ لا سکے اور

میدان جنگ سے ان کے قدم اکھڑ گئے۔ بسرام شاہ کا جوان اور بمادر بیٹا دوست شاہ جو لشکر کا سردار اعلیٰ تھا، غوریوں کے ہاتھوں مارا گیا ا ب جوان مینے کا یہ حشرد مکھ کر سرام انتمائی بدول ہو گیا اور اس عظیم حادثے نے اس کی ہمتوں کو پت کر دیا۔ غر نوی کشکریوں نے ایک ا آی از کے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بسرام شاہ لشکر کی اس اہتری اور بیٹے کی موت کی وجہ سے پریشان ہو کر ہندوستان کی

طرف بماک نکا اور اس طرح غوری کامیاب و کامران ہوئے۔ 🗥 واقعے کے چند روز بسرام شاہ متعدد صدمات کی تاب نہ لا کر چل بسااس کا عمد حکومت پینتیں (۳۵) سال ہے- اس کی وفات کا سين آين مال ڪِههھ ہے۔

مشهور شاعر حكم سنائي كاذكر ' بیم عالی جرام کے دور کے برے مشہور شاعر تھے۔ وہ کمی زمانے میں امیروں وزیروں وغیرہ کی مدح کر کے روز گار میا کرتے تھے۔

بازوں کے زمانے میں سلطان محمود غزنوی اپنی فتوحات کے سلسلے میں غزنی سے باہر کمی مقام پر خیمہ زن تھا' حکیم سائی نے سلطان محمود کی م ن ٹی ایک قصیدہ للمعا اور اے باد ثاو کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اپنے وطن سے شای لٹکر کی طرف روانہ ہوئے- دوران سفر

ان کے ایا سے نارہ تش ہو کر صرف ذات خداوندی پر تو کل کرنے کا قصہ "بغمات الانس" میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار

یں ووالی شراب خانے کے وروازے پر پنچے تو انہوں نے ویکھا کہ ایک مجذوب ساشرابی شراب نوشی میں مشخول ہے اور اپنے ساتی

ے کہ رہا ہے کہ "اے محبوب مجھے سلطان محبود کی نامیانی اور عاقبت نا ندیش کا جام بلا۔" ساتی نے یہ من کر مجذوب شرابی سے کہا۔ محبود

ا یک ایل اسلمان با شاہ ب اور خدائے علم کے مطابق فیر مساموں سے جماد کر رہاہے تم اس کے لیے اس فتم کے الفاظ کیوں استعال کر ج الله منت شمالی ف جواب دیا- "محمود کی حاقب نااندیش کی اس سے بڑھ کر اور کیاد کیل ہو علی ہے کہ جس قدر ملک اس

ب با ب ان القام قار نمي سكما لكن مزيد ممالك كوفق الرئے كا اللي من جان كھيا رہا ہے." يه كد كراس نے سال كا باتھ ت \* اب ١ جام ك ايا ١١ ر بي كبيا اس ك بعد اس نه دوباره ساق ي كما " هيم سائي" كي نابينائي كاليك جام مجھے يا. " ساق نه اس بار مجي ن جواب ویا اے نادان ا طاق کو لطافت طبع اور قلب کی بصارت ہے کیا تعلق ؟ اگر اس میں ذرا کی مجی عقل ہوتی تو وہ ایسے کام کر تا کہ جس سے دین و دنیا دونوں میں اس کا بھلا ہو تا۔ اس کا تو سے عالم ہے کہ اپنے واہیات خیالات کو نظم کا جاسہ پہنا کر امیروں اور باو شاہیوں کی پنجہ کمنوں پر مجدہ رہزی کرتا پھرتا ہے اسے اب تک یہ مطلم ضمیں ہوا کہ فلدا نے اسے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے ، "جونی حکیم سائل نے بافناظ سے ان کی آئیسیں کھل گئیں ای وقت وہ دنیا کو ترک کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے گئے۔ مورخ فرخت سے عرض کرتا ہے کہ اس واقعہ کی حیاتی میں ویا سے مورخ فرخت سے عرض کرتا ہے کہ اس اور کھی میں دنیا سے کنارہ کش ہونا کی طرح بھی مجھے میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ ان امور سے مجھی کو افقاق ہے کہ مطلمان محمود کی وفات ۱۳۸ھ میں ہوئی۔ اور حکیم سائل برای دور کے شعراء میں سے بیل ملک وی اور کے اپنی مشہور مشوی "معدیت کو مصر میں آتا۔ اس لیے کہ ان امور سے مجھی کو افقاق ہے کہ مطلم سائل نے اپنی مشہور مشوی "مدیقہ "کو ۲۵ مدھ میں مسلم کر کے اسے برام کے نام سے منسوب کیا۔ ان دونوں سنون پر اگر فور کیا جائے تو حکیم سائل کا سلطان محمود کے زائم محمود کا نام درت ہوگیا کے دائند اعلی بالسوا سے دوند کا نام درت ہوگیا کہ دائند اعلی بالسوا سے۔

سئیم سائی کے سال وفات میں اختلاف لیا جاتا ہے۔ "تاریخ گزیرہ" کے مولف کے زدیک سائی نے بسرام کے عمد حکومت کے آخری دور میں وفات پائی اور بعضوں کے زدیک ان کا سال وفات ۵۲۵ھ ہے جو کہ "حدیقہ" کی سمجیل کا سال بھی ہے۔

جلد اول

# ظهيرالدوله خسرو شاه بن بهرام شاه

حسب روایت صبح جیسا کہ اور کی سطور میں بیان کیا جا چکا ہے بسرام شاہ نے غزنی ہی میں وفات پائی اور عنان حکومت اس کے بیٹے خرو شاہ کے ہاتھ میں آئی۔ خرو شاہ نے جب حکومت ہاتھ میں ل اس زمانے میں علاؤالدین غوری کے جلے کا غلظہ مجا ایسے پر آشوب

زمانے میں خسرو شاہ نے غزنی میں قیام کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہندوستان کی راہ لی۔ یمال لاہور میں آکروہ مع اپنے اہل و عمال کے مقیم

علاؤالدین کی جہاں سوزی

علاؤالدین نے جب دیکھا کہ خرو شاہ موجود نہیں ہے تو اس نے غرنی پر قبضہ کرلیا' غزنی اور اہل غزنی سے اپنے بھائی کے خون کا ہدلہ

لینے لگا۔ علاؤالدین نے اپنی آتش غضب کو اس طرح بجمایا کہ غرنی پہنچے ہی اس نے سپاہیوں کو تھم دیا کہ غزنی اور وہال کے باشدوں کی

تباق و بربادی میں کوئی کسرباتی نه رکھی جائے۔ لزائے لشکریوں کے لیے بادشاہ کا اثنا تھم کانی تھا لنذا انہوں نے خوب جی تھول کر تبای مچائی شر کے مکانات جلا دیئے۔ اہل شر کو قبل کر دیا سات روز تک وہ ای شغل قبل و غارت گری میں معروف رہے ای دوران میں کی نے

ماؤالدین سے کما کہ جب سیف الدین کو گائے پر بنما کر منہ کالا کر کے شریس محملاً کیا تعاق غزنی کی عورتیں بھی دف اور باہے بجاتی ہوئی

اس جلوس میں شامل تھیں اور انہوں نے سیف الدین کا خوب نماق اڑایا اور اس کی توہین کی- بیر من کر علاؤالدین نے تھم دیا کہ غزنی کی مورة ال كو بھى قتل كيا جائے۔ لشكريوں نے اس بے كس و مجبور صنف كو بھى برى طرح قتل كيا اور مردوں كى طرح لا كھوں ب دست و يا

ہ رتیں بھی غوریوں کی تلواریوں کالقمہ بن گئیں۔ غونی اور اہل غرنی پر میہ قیامت ڈھا کر علاؤالدین غور کی طرف روانہ ہوا۔ رائے میں جہاں جہاں اسے اولاد سبکتین کی کوئی ممارت یا یا، دار نظر آئی است فوراً مسار کروا دیا- علاؤالدین نے (سیف الدین کے وزیر) سید امجد الدین کے قتل کا انتقام اس طور پر لیا کہ غزنی کے

يدول كے ايك بت برے مروه كو ذير حواست كيا تو بورول كو منى سے بحر كر ان لوگول كى كردونول ميں لفكايا گيا اور اى عالم ميں انسيں فیوز پاڑ پر لے جاکر قتل کیا میا۔ ان بے منابوں کے خون سے تو بوروں کی مٹی کو مورد ما گیا اور فیروز کوہ کے برجوں کی تقیر کی گئے۔ ا اوالدین کے ان مظام نے اسے "جمل سوز" کے نام سے مشور کرویا- اور بیا قلب اس قدر مشہور ہوا کہ اس کے نام کا برو بن کررہ

طاؤالدین کی واپس کے بعد خسروشاہ نے اپنے آبائی ملک کو اپنے قبضے میں کرنے کا ارادہ کیا اور سلطان سنجرے مدد ملنے کی توقع پر وہ ١٠٥١ سے فرنی کی طرف روانہ ہوا۔ بدھتی ہے اس زمانے میں ترکوں نے سلطان سنجر کو گرفتار کر کے غزنی پر عملہ کر دیا تھا اس لیے ضرو

ثاوا بی خواہش پوری کیے بغیروالی لاہور آگیا۔ بعض •ور نعین بیان کرتے ہیں کہ غوریوں نے وس سال بعد غرنی کو ترکوں کے قبضے سے نکال کیا اور اس کے بعد ضرو کے امیروں ن فونی پہند ایا اجمل تاریخوں سے معلوم ہو تا ہے کہ جب خروشاہ نے علاؤالدین جمال سوز کے صلے کے فوف سے ہندوستان میں

باہ کی تو علاہ الدین نے سکیلاہ اور قند حار کے شموں کو فتح کر تے یمال کی حکومت فیاث الدین محمود کو سونی اور خود واپس غور چلا کمیا علاه العربين كي وانه بي خبرو شاه المه بهت روالشكر به إلى غوازي طرف معهدا بالإيملام به بيزين مربوس خبر شرط یر صلح ہو جائے کہ ضرو شاہ کمیلاد کے شمراور قلع سے دستبردار ہو جائے۔ اور صرف فرنی کی محومت یر قامت کرے لین ضرو شاہ ن اس شرط کو نامنظور کیا۔ اس انکار کے جواب میں علاؤالدین نے ضرو کو زیل کی رباعی کھ کر مجمعی ں۔ اول پدرت نماد کیس رابغیاد عاطق جماں جملہ ب كيبابأد سرتاسر ملك آل بهريک تازي خرو شاہ کو چو نکد سلطان سنجر کی مدد کی بوری بوری توقع محمی اس لیے اس نے طاؤالدین کی اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس بماد کی چیش کردہ شرائط پر ملح کرنے سے قطعا انکار کر دیا ' لیکن بد قسمتی ہے سلطان سنجر پر ترک غالب آ گئے اور علاؤالدین کے خوف ہے خرو شاہ کو لاہور واپس آتا پڑا- اس واقعے کے بعد علاؤالدین نے غرنی پر قبضہ کر لیا اور واپس خورستان آگیا۔

ضروشاہ نے سات سال تک حومت کرنے کے بعد ۵۵۵ھ میں وفات یائی۔

جلد اول

# خسرو ملك بن خسرو شاه

الاہور میں جب خسروشاہ کا انقال ہوا تو اس کا بینا خسرو ملک اس کا جائشین ہوا۔ خسرو ملک نے لاہور کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور عدل و انصاف سے حکومت کی اس نے اپنی حکومت کو بمت طاقتور اور پائدار بنایا- اور ابراہیم و بسرام کے فتح کیے ہوئے ایسے ہندو ستانی علاقے جو

فرنوی مملکت کے اقدار سے نکل چکے تھے ووبارہ اپ تبنے میں کیے۔

شاب الدين غوري كاپيلاممله

شاب الدین غوری نے صرف غرنی پر قبلنہ کرنے کو کافی نہ سمجھا اور اس کی چیٹم طبع یمال کی دولت سے پر نہ ہوئی للذا اس نے

بندوستان پر حملہ کر کے یہاں کے غرنوی علاقوں پر قابض ہو جانے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہننانے کے لیے اس نے بندوستان پر حملہ کیا اور ۵۷۲ھ میں اس نے افغانستان 'پٹاور' سندھ اور ملمان کو فض کر کے لاہور کا رخ کیا۔ خرو ملک شاب الدین کا

مقابلہ نہ کر سکا اور لاہور کے ایک قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ شاب الدین خوری نے ضرو ملک کے ایک نو عمر لڑکے اور لاہور کے ہاتھی کو

كر فآركيا اور انسيل اب ساتھ لے كروالي فورستان آميا۔

شاب الدين غوري كادو سراحمله

٥٨٠ه ميل شباب الدين غوري في الهورير دو مراحمله كيا و خرو ملك اس بار بهي قلعه ميل بناه كزين بوا- غوري في الهور اس ك

ا طراف و جوانب کو خوب جی کھول کر لوٹا' سیالکوٹ کا قلعہ تقیر کر کے وہال کی حکومت اپنے ایک امیر کے بہرد کی اور چر خورستان میں

سالکوٹ کے قلعے کامحاصرہ

غرى كے واپس ہوتے ہى خرو ملك نے محكول كو اپنے ماتھ طليا اور ان كى مدد سے سالكوٹ كے قلعہ كا محامرہ كر ليا- ليكن اس علم ع تلعد فتح نه موسكا اور خسرو ملك ناكام والي آكيا.

شاب الدين غوري كالتيسرا حمله خرد ملک کی اس حرکت پر شاب الدین خت برہم ہوا اور اس نے لاہور کو مح کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس مرتبہ شباب الدین خوری ف ایک خاص شاطران چال چلی اور خرو ملک سے دعنی کی بجائے ظاہری طور پر دوئی کا اظمار کیا۔ شاب الدین کی چال یہ تھی کہ اس

ے نے و ملک کے مر فآر شدہ بینے ملک شاہ کو ۵۸۲ھ میں آزاد کر دیا اور اسے اپنے چند امیروں اور تمام شاہی اعزازات کے ساتھ باپ ت من ك يك يك روان كيا- شماب الدين في اسيخ اميرول كو خاص طور پريد تاكيد كر دى على كدوه ملك شاه كو راست بحر شراب بات رين اور نشع بن اس قدر وحت ريمي كدرات ط كرف بن معول ب زياده وير كه.

نرو ثاہ اپنے بینے ملک شاہ کی آزادی اور آھ کی خبر من کر ہے انتا خوش ہوا اور وہ و مثمن سے بے خوف و خطر ہو کر شاب الدین کی ، آل برود الدين اور باب آرام اور راحت ك ساته ون فرارن لك شاب الدين فورى كم بيم بوك اميرائ بادشاه كى

ب است ک مطابق نمایت کم رفتاری سے سفر مطے کر رہے تھے اور اس سے قبل کہ وہ ملک شاہ کو لے کر لاہور پینچے "شماب الدین غوری المان ومب رائة بين مرفت كے بات اليم روون بربر كار ال لاہور کے دریا کے کنارے پر خیمہ زن ہو کمیا۔ دو سمرے دن جب خرو ملک کی آتھیں تھلیں تو اس نے دیکھا کہ دریا کاکنارہ دشنوں کے نظر کی قیام گاہ بنا ہوا ہے۔ یہ عالم دیکھ کر خرو ملک نے مجودا فوری سے امان طلب کرلی اور لاہور پر فوری کا تبند بغیر کی جگ کے ہو گیا۔ گیا۔ گیا۔ خرو ملک نے انحا کی مظلم الثان حکومت کرنے کے بعد وفات پائی۔ اس کے مرتے می فونی کی عظیم الثان حکومت محود فونوی کے فائدان سے نگل کر فائدان فوری کے ہاتھ میں آگئی۔

\_\_\_\_\_

جلد اول

مقاله دوم

سلاطین وہلی کے حالات میں

# سلاطین وہلی کے حالات میں

تمہيد

سلاطین دہلی کے حالات لکھنے سے پہلے میہ بهتر معلوم ہو تا ہے کہ ہندوستان کے غیرمسلم بادشاہوں کا مختفرانوال' دارالسلطنت دہلی کی بنا کی کیفیت اور سلاطین فور کے حالات مختفر طور پر بیان کر دیئے جائیں اور اس کے بعد اصل مقصد یعنی سلاطین دہلی کے تذکرے کو شروع کا حائے۔

#### ہندووں کے عقائد

قار کمن گلیاد ہوگا کہ اس کتاب کے مقدے میں یہ بیان کیا جا پکا ہے کہ ہندو متان کے حکماء نے زمانے کو چار مختلف ادوار میں تقسیم

کیا ہے جن کے نام یہ بین - (۱) ست بھ (۲) ترتیا بھل (۳) دوار چگ (۳) کل بھٹ اللی ہندو متان کے عقائد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی بیشت کے زمانے تک کل بھٹ کے تمین ہزار سات سو اور پچھ اوپر سال گزر بھے ہیں۔ ہندوؤں نے ہر دور کی مختلف
ضعوصیات اور کا بھرات ستعین کی ہیں۔ ان کا عقید و یہ ہے کہ جب کل بھٹ کی معینہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو پچر از سر نوست بھٹ کا آغاز
ہوتا ہے اور ای طرح کے بعد دیگرے یہ چاروں دور آتے رہتے ہیں۔ ہر دور کے انتقام سے سراد قیامت ہے درنہ حقیقت میں یہ دنیا
بحت قدیم ہے۔ اور فیرفائی ہے کیا اس اعتقاد کے طاف بعض برہنوں کا یہ خیال بھی ہے کہ یہ دنیا فائی ہے اور ایک وقت ایا بھی آت
گاجب کہ یہ بالکل نمیت و نابود ہو جائے گی۔ اس تھیل طبقے کے پاس صدوث عالم کی کوئی دلیل شمیں ہے۔ برہمنوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ
ہر بھٹ میں کی نہ کی بیغیریا رقی نے اپنے زمانے کے طالات کے مطابق کوئی نہ کوئی کتاب ضرور تھنیف کی ہے اور باوجود اس قدر زمانہ

یر حکران تھا۔ اس راجہ کا پایہ تخت ہتناپور تھا جو دہلی کے قریب واقع تھا سری کرشن جے ہندو اپنا پغیبر تتلیم کرتے ہیں ای راجہ ادر بود هن اکے ہم عصر تھے۔ در بود هن کے پانچ حقیق کچا زاد بھائی تھے جو پانڈوؤل کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان پانچوں بھائیون

کے چروں سے اقبال مندی اور بماوری کے جوہر نملیاں تھے اس لیے ان کی آئندہ ترقی اور ہر ولعزیزی کے خیال سے پریشان ہو کر دریودهن اپنان چپازاد بھائیوں کا دشمن ہو گیاوہ ثب و روز اپنان بھائیوں کی بربادی اور تباہی کے بارے میں سوچاکر تا تھا، کیکن کوئی

تدیر بھی کارگر نہ ہوتی۔ آخر کار اس نے پانڈوؤں کو جوئے کے جال میں پھنسایا اور ایک دن ان کے ساتھ جوا کھیلا۔ اس موقع پر پانڈوؤں کا

ستارہ کچھ گروش میں تھا لغذا وہ باذی ہارتے چلے گئے۔ جب وہ اپنی تمام منقولہ جائیداد ہار چکے تو پانچوں بھائیوں نے اپنے اپنے علاقے (اندر

بت ' سون بت ' پانی بت ' تبت اور باک بت) بھی ایک ایک کر کے ہاتھوں سے کھو دیے۔ دربود هن نے جب پانڈوؤں سے سب کچھ چھین الیا تو اس نے ان کو جلا وطن کرنے کی تدمیر سوچی۔ اور جوئے کی آخری بازی اس شرط پر لگائی کہ اس بار جو فریق شکست کھائے وہ اپنا تمام مال و اسباب اور ملک جیمو ژکر بارہ برس تک جلاوطنی کی زندگی بسر کرے کہ تمام لوگ اس کے حال ہے واقف اور آگاہ رہیں اور (ان بارہ

برس کے خاتے کے بعد) ایک سال تک اس طور پر زندگی بسر کرے کہ کمی کو ان کی خبرنہ ہو۔ یہ آخری بازی بھی پایڈو ہار گئے اور انسیں مجورا جلاو طن ہونا پڑا، پانڈو اپنے وطن سے نکل کر دکن کی طرف آئے اور بارہ برس تک ای علاقے کے نواح میں اجنبیوں کی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ اس دوران میں دربود هن اپنے کارندوں کی معرفت پانڈووں کے حالات سے باخبر رہتا تھا جب بارہ (۱۲) سال پورے ہو گئے تو پانڈوؤں کو ایک سال حسب شرط ممانی کی زندگی بسر کرنا تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی وضع قطع تبدیل کر لی اور د کن ئے موجودہ عادل ثنای علاقے پا کمین میں چلے آئے اور یمال رہنے لگے۔ وربود هن نے ان کا سراغ لگانے کی بہت کو شش کی لیکن اے

کامیالی نہ ہوئی۔ جب ایک سال بھی جو اس ہے پہلے کے بارہ سالوں سے کمیں زیادہ بھاری تھا ختم ہو گیا تو بانڈو اپنے بدن سے مسافرت اور میب الو ملنی کی گرد جمار کروایس آئے اور دربودهن سے اپنی سلطنت کی واپسی کی درخواست کی-وریود همن کو پانڈووں کے سمیح و سلامت واپس آنے پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ چونکہ اپنی گذشتہ کاروئیواں سے دریود هن کا مقصدیہ

تھا کہ وہ اپنے ان دشمنوں کو تباہ و برباد کرے۔ لنفا اس نے پانڈوؤں ہے کملا جمیجا کہ اگر پانچوں بھائیوں کو اپنی زندگی عزیز ہے تو وہ فور أ ملك ، باہر چلے جائيں ورند انہيں موت كے محاث الارويا جائے كا وريود من سے يد جواب پانے كے بعد باغاد مايوس ہوكر متحرا بنچ اور وہاں انسوں نے ہندوؤں کے مشہور رشی سری کرشن کے سامیہ عاطفت میں پناہ کی۔

سری کرش نے در یود هن سے پانڈوؤل کی سفارش کی میکن در یود هن کی حرص و بوس اس حد سک برهی بوئی تھی کہ اس نے بندوؤں کے سب سے بزے او نار کا بھی کوئی خیال نہ کیا اور اس کی بات من اور ان من کر دی۔ جب در یودھن کسی صورت سے بھی ابنا ۱۹۰ بورا کرنے پر رامنی نه موا تو آخر کار فیصله میں ہوا که دونوں فریق باہم معرکه آرائی کریں. ایک عظیم الثان جنگ ہوئی جس میں ذیقین ئے بے شار سپای مارے مگئے۔ چونکہ خدا تعالیٰ بیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اس لیے اس جنگ میں دربود هن مارا گیااور پانڈوؤں کو فتح

نعیب : و لَی یا نجوں بھائی بندوستان کے حاکم ہوئے اور تقریبا تمام ہندوستان ان کے قبضے میں رہاجب یہ پانچوں بھائی ایک ایک کر کے و يا ت و المصت : و ك ق ان ك بعد ان كي اولاد كي نطول تك بندوستان ير حكمواني كرقي روى .

: ب روائ جلك كا زمانه المتم ہوا ته كل جك كى عمد ميں مندوستان كى حكومت راجاؤں كے خاندان كے باتھوں سے أكل كر غلاموں ا ۱۰ ان ے متعلقین ئے قبضے میں آئنی سارے ملک میں طوا گف الملو کی کا دور دورہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ان غلاموں کی حالت دن بدن خراب

ے ' اب جَ ہو تی گئی کی اور آخر فار نوبت یمال تل پُنچی که عکومت اجین کے مشہور راجہ بکماجیت کے ہاتھوں میں چلی کی بکماجیت

اپ تینے میں لیا نیز و کن پر بھی بھند کر لیا، داجہ بمراجیت کے آخری زانے میں ایک ستائیس (۲۷) سالہ برہمن نے 'جو نی کا رہنے والا قااور جس کا نام سالباین قاد کن میں سرکٹی کی اور تمام و کن پر اپنا قیند کرلیا۔ بمراجیت نے سالباین کے مقابلے کے لیے لئگر تیار کیا اور دریائے زیدا کے پارجا پہنچا۔ سالباین مقابلے پر آیا' بنگ ہوئی اور اس میں داجہ بمراجیت مارا گیا اور سالباین کو نتح نصب ہوئی۔ بمراجیت کی وفات کے بعد سالباین نے دریائے زیدا کو پار کر کے داجہ بمراجیت کے ہندوستانی مقبوضات کو اپنے تصرف میں لانے کا ارادہ کیا' کین دریا میں سخت طفیانی آ جانے کی وجہ سے اس کے سپائی اور بار براوری کے جانور ہلاک ہو گئے۔ سالباین کو اپنے اداوے پر سخت شرمندگ ہوئی اور اس نے سے خیال دل سے نکال دیا۔ للذا اس نے اچین کی حکومت راجہ بمراجیت کے سطے کے سرد کر دی۔

الی ہندوستان اپنے سال کی ابتداء بکماجیت کے جلوس سے کرتے ہیں۔ حضرت محد صلی اللہ علیہ و سلم کی بجرت کے وقت سنہ بکری ک چید سو ایس (۱۲۲) سال گزر چکے تھے ، ہندوستان کے مورفیوں لکھتے ہیں کہ بکماجیت کے بعد ایک عرصے تک ہندوستان کی عکومت راؤ خاندان کے قبضے میں رہی' لیکن رفتہ رفتہ ان کی قوت ختم ہوئی گئی اور کھتریوں کی اولاد' راجیوت اقتدار حاصل کرتے گئے یماں تک کہ اس گروہ کے مختلف افراد نے ہندوستان کے حصوں میں خود مخار حکومتیں قائم کر لیں۔

راجیوں کی قوت رفتہ رفتہ ہومتی چل گئی۔ بمریاجیت کے عمد می میں ان میں سے بعض بہت دولت مند اور صاحب عکومت ہوگئے۔ شے۔ بمری عمد کے ان صاحب اقتدار راجیوں نے اپنے خاندان کے دو سرے افراد کی تربیت اور نثوونما برے اچھے طریقے ہے کی تئی اور اس میں بری دلچپی کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقہ تھوڑے ہے عرصے ہی میں کھڑی راجاؤں کے نظر اور دربار پر پوری طری چھاگیا۔ اس تسلط اور اقتدار کا یہ تیجہ ہوا کہ ان لوگوں نے کھڑی راجاؤں کی التی سے نگل کر اپنی آزاد اور فور مخار حکومتی قائم کر لیں۔ وو سرے ماقت راجیت بھی اپنی کوششوں اور فود مخار راجیوت امراء کی مدد سے کھڑی حکومت کی ماتحی سے نگل کر آزاد ہوتے بطے کے نوبت یمال تک پنچی کہ اسلامی فوصات کا آغاز ہوا یعنی سلطان محمود سے پہلے ہی ہندوستان کے تمام حصوں پر انسیں راجیوں کا تبند

جب بندوستان میں اسلامی فوصات کا سلسلہ شرور فیٹوا تو ان راجیوت امراؤں کی حالت ایتر ہونے گی اور محبود اور اس کی اوادد کے در پ نظر کئی نے تو ان کو بالکل بی ختم کر کے رکھ دیا۔ خونوی فاتھیں نے مرہند' تقانیسر اور ہائی دغیرہ کے مشہور متابات اور قلعوں کو فتح کیا۔ قابوں کو فتح کیا۔ قابوں کو فتح کرنے قلعوں کو فتح کیا۔ قابوں اور اس کے گرد و قواح کے دیگر راجاؤں کو مکتسین ویں۔ یہ غزنوی فرمازوا اجیراور دیلی کے راجاؤں کو ختم کرنے کی سوج می راجاؤں کے اسلامی ایس اور دے کو سلطان شاب الدین فوری نے عملی جاسہ پہنیا۔ جو ہندو راجہ سلطان خوری کی دستریں سے فتح کے اسلامی تاجداروں نے جاہ و برہاد کیا۔ غوریوں کے بعد جیوری شاہوں نے راجیوت راجاؤں سے کسانوں اور مزوروں کا کام لیائی غرض ان غیر مسلم فرماں رواؤں پر پ در پ ایسے مواد گات گزرتے گئے کہ اس وقت یعنی جمائی باور اور مزوروں کا کام لیائی بھی محلہ کر رکھا ہے۔

شررہ مکی کی بنا

۔ ۱۳۵۰ کے حبرک میینوں میں سے کی ایک مینے کا واقعہ ہے کہ توران (قرران سے مراد راجیوق کی "قرار" قرم ہے، قوم کے راجیوت اراجد وادیت نے اندر پت کے شمر کے ساتھ ہی ایک نیا شمر آباد کیا۔ اس شمر کی مٹی بہت ہی نرم تھی اس وجہ سے لوہ کی سائنیس ذہن میں مضبوطی کے ساتھ نصب نمیں کی جا کتی تھیں اس بنا پر اس نے شمر کا نام ویلی رکھا گیا۔ وادیت کے بعد دیلی پر آٹھ قررانی راجاؤں نے حکومت کی ہے۔ ان کے نام مید ہیں۔ (ا) راجہ بھونی (۲) راجہ او حرن (۳) راجہ سیہ صندل (۲) راجہ روبیک ۵) راجہ روبیک (۲) راجہ آبکار جلد اول (۵) راجہ مدن پال اور (۸) راجہ سالبائن- اس خاندان کے زوال کے بعد دہلی کی حکومت راجیوتوں کے بھترین گروہ چوہانیوں کے ہاتھ میں آئی۔ جب متعدد چوہانی راجہ مانک دیو' دیو راج' راول دیو' جاہردیو 'سر دیو کیے بعد دیگرے حکومت کر چکے تو دیل کا چھٹااور آخری فرمازوا راجه التحورا تخت نظین ہوا۔ اس راجه کو شماب الدین غوری چیسے جوال ہمت اور مستقل مزان بادشاہ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی جس کے بیتیج میں راجہ ہتھورا مارا گیا۔ ۵۸۸ھ کے آخر مین دہلی کی حکومت چوہانیوں کے ہاتھوں سے نکل کر فور کے اسلامی بادشاہوں کے قبضے میں آگئی۔ غوربول كااحوال سلاطین غور کے متعلق تمام مور نیمن کی تقریبا یمی رائے ہے کہ میہ فرقہ شحاک بادشاہ کی نسل سے ہے۔ غوریوں کے مختم علات میہ ی میں کہ جب ایران کے بادشاہ فریدون' خماک پر غالب آیا تو شحاک کے خاندان کے تمام افراد کو یا تو قتل کر دیا یا جلاد طن کیا گیا لیکن رو جمائی موری اور سام فریدوں کے دربارے بسلسلہ مازمت مسلک ہو گئے۔ پچھ دنوں تک تو ان دونوں بھائیوں نے فریدوں کے دربار میں زندگی بسر کی لیکن بعد ازال اس خیال ہے کہ فریدوں ان کا خاندانی دشمن ہے وہ اپنے بمدردوں کی ایک جماعت کے ساتھ نماوند کی طرف فرار ہو گئے اور وہاں بہنچ کر اپنے حالات کو بھتر بنانا شروع کیا۔ سوری تو اپنے قبیلہ کا سروار بنا اور سام نے لشکر کی سرواری کو اپنے ہاتھ میں

لیا دونوں بھائیوں میں باہمی خلوص اور محبت بہت تھی۔ سوری کی مٹی کا نکاح سام کے بیٹے شجاع کے ساتھ ہوا۔ اس کے پچھ عرصے بعد سام

کا انتقال ہو کمیا اور شجاع اپنے بچاکے زیر سایہ بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا کیلن سے آرام کا زمانہ کچھ زیادہ عرصے تک نہ رہا۔ اور

د شمنوں نے لگا بجما کر سوری کو شجاع سے متنفر کر دیا اور سوری اس نتیج پر پہنچا کہ شجاع سے ابنی بٹی کو علیمدہ کرا کے اسے جلاوطن کر دے۔

موری کی بنی کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنے خاوند (شجاع) کو حقائق سے آگاہ کیا (شجاع نے یہ سب پچھ من کریمال سے چلے

' جانے کا فیصلہ کر لیا اور) ایک رات اس نے شاہی اصطبل ہے وس اعلیٰ درجے کے محمو ژے اور اونٹوں کی چند قطاریں حاصل کیں اور

ابنے بوی بچوں کو ان پر سوار کرا کے اور مال" و دولت جو پچھ جلدی میں ہاتھ آ سکا لے کر غورستان کی طرف فرار ہو گیا۔ غورستان کے

ایک محفوظ اور مغبوط مقام پہنچ کر اس نے قیام کیا۔ اس مقام کی مغبوطی سے شجاع کو اس قدر المحمال ہوا کہ عالم مرت میں اس کے

من ے ب افتیار یہ کلم "زو مندیش" (یعن اب اس شے سے مت ڈرو) اس بنا پر اس جکہ کا نام "زو مندیش" پر کیا۔ شجاع نے اس

عمام ، چند قلع تعمر کے اور بھی عی عرصے بعد اس قدر قوت حاصل کرلی کہ ایک مدت تک ایرانی تشکرے اڑ تا رہا' لیکن ایک ایساوقت جى آياجب شجاع كو فكست الحانى برى اور اس ف ايرانيوس كى باج كزارى قبول كرلى-

فیدول کی اطاعت تبول کر لینے سے شجاع کو ایک فائدہ ہے ہوا کہ اندرونی طور پر اس کو اپنی حکومت کے انظامات کا موقع ل کیا۔ اس کے حسن سلوک کا برا شہرہ ہوا۔ اور ضحاک کی اولاد چاروں طرف سے آ آگر اس کے دامن میں بناہ لیتی رہی۔ شجاع کی وفات کے بعد اس کے جانیوں کو کے بعد و محرے اپنے قبیلے کی سرداری وراثت میں ملتی رہی یمال تک کہ شسب کی سرداری کا دور آیا۔ جب اس قبیلے نے

مذبب اسلام تول کیا یہ زمانہ حضرت علی مرتقعٰی کی خلافت کا قعا اور اس عمد میں خوریوں کا سردار شسب بن حریق اپنے قبیلے کے ساتھ مشرف به اسلام ہوا۔ حضرت علی نے شسب اور اس کے قبیلے کی فرمانبرداری سے خوش ہو کر شسب کو غور بوں کی حکومت کا فرمان اپنے

و ت مباد ل سے لکھ کر مرحمت فرمایا. مورخین نے شب کا نب نامہ شحاک سے اس طرح طایا ہے شب بن حریق بن نیق بن عیل ین زوزن بن حمین بن بسمام بن مجش بن نهس بن ابراهیم بن معد بن اسد بن شداد بن بظام بن مشاد بن نریمان بن فریدول بن سام بن

هيد اسب بن هماك بن شمران بن سند بن سام بن مرماش بن ضحاك الملك. ي لله فوريون من شب سار فنعي تماند مثر في الدارد الله المان المان الم

عمد میں جب اولاد علی " پر تمرہ بازی کی جاتی تھی تو شمسی اس بری حرکت میں پہلے بی سے حصد لیتے تھے لیکن فورستان کے شہسلوں نے مجھی ایسا نمیں کیا، بلکہ اس کے بر عکس اہل بیت کی ہے انتما تقلیم و تو تیم کیا کرتے تھے، چنانچ جب ابو مسلم مروزی نے اہل بیت کے دشنوں پر خرون کیا تو فولاد شمسی نے ہر ممکن طریقے سے ابو مسلم کی مدد کی اور دشمان اہل بیت کی بربادی و تاراتی میں کوئی کرنہ اٹھا رتھے۔

#### قطب الدين حسن اور اس كي اولاد كے حالات

عباس کی گرفتاری کے بعد سلطان ایراہیم غرنوی نے فور کی حکومت عباس کے فرزند مجمد بن عباس کے سرد کی۔ ای کا بینا قطب الدین حسن ہندوستان کے غوری حکرانوں کا جد اعلیٰ ہے۔ قطب الدین اور اس کی اولاد کے حالات بے حد ولچیپ ہیں جنیس زیل کی سطور میں ا بیان کیا جاتا ہے۔

قطب الدین نے اپنے عمد حکومت میں کی وغن پر حملہ کیا اور اس کے قلعے کو چاروں طرف سے گھے لیا۔ چونکہ قطب الدین کا وقت پورا
ہو چکا تھا اس لیے محاصر سے دوران میں وغن کے کی سپاق کا تیم اس کی آنکھ میں آکر لگا اس تیم کے زخم کی وہ تاب نہ لا سکا اور وہی اس نے وفات پائی (اس کا تیم سے ہو اکر) غور ستان کے مشہور تلاوں پر غزنوی قابش ہو گئے۔ اس ہنگا ہے کے دوران ہی میں قطب الدین کا بیٹا سام ہندو ستان کی طرف فراد کرتا رہا۔ آخر کا ایک الیا وقت بھی آئیا جب اسے وطن کی محبت نے ستان شروع کیا بیاں شک کہ اس نے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر وطن جانے کے لیے دریا کا سرفراتھیار کیا۔ ان لوگوں کی تحقیق انجی تحوزی ہو گئے۔ اور ان وطن کی کھف ہوا کہ تجھیئے شروع ہو گئے ہوا کی تیم کی کہ دریا میں شاطم پیدا ہوگیا۔ اور ان وطن کے مختلف ہوا کہ تحمیش شروع ہو گئے۔ ہوا کی تیم کی کھی ہوا کی سین اس کا ایک بینا جس کا معتبوں کو موجوں کا لقمہ بن گئے۔ انکون سام کا ایک بینا جس کا معتبوں کو کو کھیا اور جب شخص ہوا کہ کہ منظوں کی اس اس کا ایک بینا جس کا معتبوں کو موجوں کا لقمہ بن تیم نے قافات ہے ایک سختی شمام کا ایک سینے میں اس کا میا اور جب شخص ہوا کہ وہ کئی تو اس نے بھی اس خواص سفری کے کھی کا سارا" کے مصداق دریا میں تیم نے قافات ہو ایک سام کا ایک سین میں اس خطراک سفری ساتھ سینے کو کی کیا اور تیم نے قافات ہو ایک سین اس کا افرالدین دونوں می اس خواص سفریاک سفری ساتھ سینے ترتے رہے۔ بھی میں دونوں می اس خواص سفریاک سفری سام تھ سینے ترتے رہے۔ بھی دونواک میں میں ہو دور کیا ہو اعزالدین بھوکا بیاسا تینے کے سام اور وہ تخت کنارے کے بعد خدا نے اس مصیت کو دور کیا ۔ دروہ تخت کنارے سے آگا۔ شرے فرا بڑگل کی راہ کی اور اعزالدین جو کو کیا جا اور وہ تخت کنارے کے اور کیا کیا در ایک اور اعزالدین میں کیا کہ اور کیا ۔ دروہ تخت کنارے کے ایک کو کیا کہ کو کو کیا کیا کہ کو کیا کی کہ کی کہ کیا گئی کیا راہ گیا کہ کیا کہ اور کیا کہ دور کیا ۔ دروہ تخت کنارے کے اس کیا کہ کی کو کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گئی کا کراہ کو فروڈ کی کی کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گئی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کی کو کیا کو

اعرالدین نے دریا کے کنارے او هراد هر نظر دو ژائی تو اے ایک شمر کے آثار نظر آئے یہ اجنبی مسافر اضااور شمر کی طرف رواند ہوا۔ چونکہ کڑی معیبت اور فاقد کشی کی وجہ ہے اس میں چلنے کی سکت باتی نہ رہی تھی اس لیے وہ بری مشکلوں سے سورج ڈھلنے کے وقت شمر جلد اول یں پنچا اور مسافروں کی طرح ایک ووکان میں پڑ کر سو رہا- وہال کے چوکیداروں نے اسے چور سمجھ کر پکڑ لیا اور کوتوال شرکے سامنے چٹن کیا کوقوال نے بغیر کسی فتم کی تحقیقات کیے اسے جمل خانے میں بھجوا دیا۔ جمال بے چارہ پورے سات سال تک پڑا رہا' سات سال بعد اس کے اچھے دن آئے۔ اور حاکم شر کسی مملک مرض میں جتلا ہوا اور اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے تیدیوں کو آزاد کیا اور بول اعزالدین کو آزادی کی زندگی نصیب ہوئی۔ قید خانے سے چیننے کے بعد اعزالدین غزنی کی طرف روانہ ہوا- رائے میں اسے ڈاکوؤں کا ایک گروہ طا انہوں نے یہ دیکھ کرکہ ا مزالدین بلند و بالا اور خوب طاقت ور ہے اسے اپنے گروہ میں زبردی شامل کرلیا۔ جس رات اعزالدین اس گروہ میں شامل کیا گیا۔ ای شبح کو سلطان ابراہیم کے نشکرنے ان ڈاکوؤں گر قار کر لیا۔ سلطان کا نشکر ایک مدت ہے اس گردہ کے سراغ میں تھا۔ اعزالدین بے چارہ اجی ایک قیدی سے مجھوٹا تھاکہ اسے دو سری قید بھگتی پڑگئی۔ ان ڈاکوؤں کو مع اعزالدین کے سلطان ایرائیم کے سامنے بیش کیا گیا۔ سلطان نے ان سب کو تمہ تیج کرنے کا حکم دے دیا۔ ان ڈاکوؤں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور جلاد باری یاری ان کا سمرتن ہے جدا کرنے لگا۔ جب اعزالدین کی باری اور آئی جلاد نے اس کی آنکھوں پر پٹھی باندھی تو اعزالدین نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آسان کی طرف سرا ٹھا کر کما۔۔۔ "اے خدا مجمعے معلوم ہے کہ تو غلط راتے پر نمیں چلنا مجمعے پورا پورا لیقین ہے کہ تیری ذات ہر طرح کے ظلم اور جور سے بانقل پاک ہے۔ جمعے قطعا یہ علم نیں ہے کہ میں بے ممناہ کس لیے مارا جا رہا ہوں۔" اعزالدین کی یہ باتیں سن کر جلادنے اس سے کما "يوس مكار اب خداك سائف ب كنابول كى طرح فرياد كرما ب حالانكه تجھ سے زيادہ كوئى ظالم نيس ب ايك عرص تك تو خداك بندول پر ظلم اور باوشاد کی اطاعت سے سرکٹی کرتا رہا ہے کیا ایسی بد کرداریوں کے باد صف تو اپنے آپ کو بے گناہ سجمتا ہے۔ اعزالدین نے اپنی تمام داستان جلاد کو سائی اور استے تھین دلایا کہ خدا کا میہ فریادی بالکل بے گناہ ہے۔ جلاد کو بیہ واستان سن کر اس پر رحم آگیا اور اس کے قل سے باز رہا، وہ مرے قیدیوں کو قل کرنے کے بعد جلاد نے ایک امیر کی معرفت اعزالدین کے طلات سے سلطان ابراہم کو آگاہ کیا۔ ملطان اعزالدین کو بلایا اور خود اس سے ساری داستان سی سے من کراہے اعز الدین پر بہت رحم آیا اور ازراہ غریب پروری اے مقربان سلطنت کے محروو یں شامل کر لیا۔ تحوزی می مت اور بی اعزالدین نے سلطان ابراہم کے مزاج میں برا دخل پیدا کرلیا۔ اس کا بتید یہ ہوا کہ سلطان ابراہم نے ات امیر حابب مقرر کے اپنے ایک عزیز کی بیٹی ہے اس کی شادی کر دی۔ اس شادی کے بعد اعزالدین کا و قار روز پرونز پڑھتا ہی گیا اور وہ آ تی کے مراحل بری تیزی سے ملے کرتا رہا. جب سلطان ابراہیم نے وفات پائی اور اس کا بیٹا مسعود بن ابراہیم تخت نشین ہوا تو اس کا زمانہ المالمين سك الدريادة معود ومبارك البت اوا استعود في المع فور كا حاكم مقرر كرويا-ا موالدین کے نئب میں اختااف پایا جاتا ہے بعض مور خین کے نزدیک وہ قطب الدین کا پوتا ہے اور اس کے بڑے بیٹے سام کی اولاد ت ب بناں بعض مورخ اسے قطب الدین ہی کا فرزند خیال کرتے ہیں۔ غزنوی خاندان کی بیوی کے بطن سے اعزالدین کے سات ب بدان ، على جمل كام يديس (١) ملك فخر الدين مسعود باميان (٢) قطب الدين محد داماد بسرام شاه غزنوى (٣) شجاع الدين على (يدعين

مام هبب ص رابق ملك عدم ١٩٠٠) (٣) ناصر الدين محمد حاكم ولايت زهين واود (٥) سيف الدين سوري (١) بهادُ الدين سام (١) علادُ الدين المين اليا عام الموري "جمال سوز"ك نام سه مشهور ب-)

المسالدين فمر بھر ساطان تنجر اور فرنوي سلطانوں كا مطبع و فرمانيردار رہائ كے انقال كے بعد اس كے سانوں بيٹے جو "بنت اخر" كے قب سے مفہور تھے' <sub>او</sub> کر وہوا ہوں منقر میں میں ایس وہ سرا گروہ طوک فور و غزنی کھانا ہے، اس وہ سرے گروہ کا پہلا حکران قطب الدین محمد داماد بسرام شاہ بے قطب الدین محمد کاریخ میں
"مکت انجبال" کے نام سے مشہور ہے، ای فوری امیر نے فیروز کوہ کو بنایا اور اسے مستملم کر کے اپنا دارالسلطنت قرار دیا اور اس
دارالسلطنت کے دونوں طرف دو دو کوس تک حصار تھنچ کر اس میدان کو اپنی شکار گاہ بنایا۔ اس شکار گاہ میں قطب الدین نے جابجا قلعہ
بنانے اور تمام شابی ساز و سلمان جمع کر کے فرنی پر لنگر کئی کا ادارہ کیا۔ قطب الدین کے اس ادادے کی فربر سرام شاہ کو بھ کی اور بسرام
شاہ نے قطب الدین کو کئی بسانے سے فرنی میں بلاکر ایک قلع میں قید کر دیا اور ای قید کے ذمانے ہی میں ایرا بیم کے تعلم ہے، تھب
الدین کو ذہر دے کر بلاک کر دیا گیا۔ قطب الدین کی ہلاکت فرنوی اور فوری دونوں خاندان میں دشتی کی وجہ بن گئی اور دونوں خاندان
الدین کو ذہر دے کر بلاک کر دیا گیا۔ قطب الدین کی ہلاکت فرنوی اور فوری دونوں خاندان میں دشتی کی وجہ بن گئی اور دونوں خاندان

#### سيف الدين

موری امیروں میں سیف الدین پسلا مختص ہے جس نے اپنے لیے "سلطان" کا لقب افتیار کیا۔ (جس زانے میں بہانے سے قطب الدین کو غزنی بلا گیا ہوا تھا ، جب قطب الدین بلاک ہو گیا ہو ا الدین کو غزنی بلایا گیا تھا اس وقت اسیف الدین بھی اپنے بھائی قطب الدین کے ماتھ غزنی گیا ہوا تھا ، جب قطب الدین بلاک ہو گیا ہو سیف الدین بھاگ کر فور میں آگیا۔ اور اپنے بھائی کے فون کا بدلہ لینے کے لیے لئکر جمع کرکے اس نے برام شاہ پر چرحمائی کی برام شاہ "سیف الدین کے جب میدان خال دیماتو وہاں کے مناف الدین کے جب میدان خال دیماتو وہاں کی منان اقتدار اپنے ہاتھ میں لی اور اہل غزنی پر بحروساکر کے اپنے بھائی بماؤالدین کو غوری امیروں اور فوتی سرواروں کے ساتھ واپس فورستان روانہ کر دیا۔

جب مردیوں کا زمانہ شروع ہوا اور برف باری سے خورستان کے تمام راستے اٹ گئے۔ تو اہل عونی نے (جو پیاطن بهرام شاہ کے فرماں ا بردار تھا موقع دیکے کر بهرام شاہ کو غرنی آنے کی دعوت دی۔ بهرام نے اس دعوت پر لیک کما اور جلد از جلد غرنی پنج گیا۔ جیسا کہ اوپ کی سطور میں بیان کیا گیا ہے۔ بهرام نے سیف الدین صوری اور اس کے وزیر مجد الدین کو بری بری طرح ذیل و رسوا کر کے وت کے گھاٹ اٹارا۔ جس وشمنی کا فیچ قطب الدین نے بویا تھا اس کی نشود نما سیف الدین کے فون سے ہوئی۔ ملطان غیاف الدین کے باپ بهاؤ الدین نے جب اپنے بھائی سیف الدین کا بیہ حشر ساتو اس نے غرنی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس سے پیشر کہ اس کے ارادے اور عمل میں مطابقت بیدا ہوتی اس کا ایک زہر بلے بھوڑے کی وجہ ہے انتقال ہو گیا۔

#### غياث الدين اور شهاب الدي<u>ن</u>

سب الدین کے انتقال کے بعد اعزالدین کے مشہور زبانہ بینے طاؤ الدین نے اپنی جہاں سوزی سے فوری خاندان کا نام بہت مشہور کر دیا۔ اس نے غزنی پر جند کیا اور سلطان محمود اور ابراہیم کے سوا باقی تمام آل سبتگین کی جمری کھدوائیں اور ان کی ہڈیوں کو خذر آش کیا۔ اس ظلم و بربرت کے بعد طاؤ الدین فورستان میں واپس آیا اس نے اپنے دونوں بجنیوں غیاف الدین اور شباب الدین (جو بہاؤ الدین کے سینے تھے) کو خبر کی حکومت عطاتی سید وونوں بھائی برب ہی باہت اور کی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی حلومت کا عالم تھا کہ ان کی حلومت کا خافظ میں من کے بعد عالم تھا کہ ان کی حلومت کا خافظ میں من کے بیات ان کی حلومت کا خافظ میں من کر کے مصارف ہے کہیں کم بھی انہوں پر بھرائی بربھی قرب و جوار کے سپاہی ان کی حلومت کا خافظ میں من کر ان کے شہر کی طرف مشہور ہو گئے۔ کر ان کے شہر کی طرف محمنے بھی آتے تھے۔ اس کا انتیج سے بھائی اپنی حقادت اور برامعزی کی بنا پر مهاروں طرف مشہور ہو گئے۔ ماروں کے خواد میں ان بھرے اور اے ان دونوں سے مسلموں نے جب سے عالم دیکھا تو انہوں نے فیاف اور شہائی شہرت سے جمل کر علاؤ الدین محمد اور اے ان دونوں سے مناہ بھائیوں کو جرجہ تھان کے قلع جس قید کر دیا۔ بعد ازاں علاؤ الدین غود رکے نشے میں مدیک سرشار بوا کہ سلطان نیخر کی اطاعت اور فرانبرداری سے بھی انکار کر دیا۔ اعزالدین مور کے نشے میں متر متار بوا کہ سلطان نیخر کی اطاعت اور فرانبرداری سے بھی انکار کر دیا۔ اعزالدین 'خری خزانے کو جو سالات رقم اورائیا کہا کہا

جلد اول

تھا' علاؤ الدین نے وہ بھی بند کر دی اور ای بدعنوانی پر اکتفا نسیں کی بلکہ بلخ اور ہرات جو سنجر کی حکومت میں شامل تھے' زبرد تی ان پر

سلطان تنجرنے جب علاؤ الدین کی میے بدعنوانیاں اور زیادتیاں دیکھیں تو اس نے لشکر کشی کر دی- علاؤ الدین اس جنگ میں تنجر کے ہاتھوں اً رفار ہو کر ایک عرصے تک بے دست ویا بڑا رہا۔ آخر کار منجر کو اس پر رحم آیا اور اس نے علاؤ الدین کو غورستان کا حاکم بنا دیا اس کے

يجه بي عرصے بعد ا٥٥ه ميں علاؤ الدين كا انتقال ہو كيا-

سيف الدين محمرابن علاؤ الدين

اور شلب الدین کو قلع سے نکال کر رہا کیا اور دوبارہ نجر کا حاکم مقرر کر دیا۔ تخت نشینی کے ایک سال اور کچھ مہینوں بعد سیف الدین کی غ نوبوں سے معرکہ آرائی ہوئی اور اس جنگ کے دوران میں وہ اپنے ہی ایک اظکری کے باتھوں ہلاک ہوگیا- سیف الدین کی وفات کے بعد غیاث الدین محمہ فیروز کوہ پنچا۔ اس نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں کی اور اپنے بھائی شماب الدین کو جو غور کا فرمازوا قعا' اپنا ب سالار بنایا غیاث الدین نے تموڑی می مدت ہی میں خراسان اور ہندوستان کو فتح کر لیا اور ان ممالک میں ابنا سکہ اور خطبہ جاری کیا

غياث الدين كانتقال ٥٩٩ه مين موا-

## شهاب الدين غوري

ملک سیف الدین کے بعد فور کی بادشاہت فماٹ الدین کے ہاتھ میں آئی۔ فیاٹ الدین نے اپنے بھائی شاب الدین کو باد اُر م سرکے مشہور مقام کیمباد میں چھوڑا۔ اور خور مملکت کے دو سرے علاقوں کی اصلاح کی طرف متوجہ بوا۔ شاب الدین اپنے علاقے کیمباد سے خونی پر اکام ملک کیا کرتا تھا۔ اس معلوں کا مقصد سے تھا کہ غونی جو سیکٹین کی اوالد کے قبضے میں چلا کیا تھا اسے محمود کی اوالد کے قبضے میں کرنے کی بار ہاکو حش کی گئن ہربار وہ اپنی کو حش چین کر قور کی سلطنت میں شام کر لیا جائے۔ شاب الدین نے غزنی کو این اور اسے خبرو کمال کر غور ستان کا ایک میں میں مناکام رہا۔ کا میروں کے قبضے سے نکال کر غور ستان کا ایک صوبہ بنالیا اور اس کی حکومت اپنے بھائی شاب الدین کے میرو کر دی۔

ملتان اور احيمه كي فتح

کے تیف سے نکال لیا۔ اس کے بعد شاب الدین نے اچھ پر فشکر کشی کی جب اچھ کے راجہ کو شاب الدین کی آمد کی خبر لی تو وہ قلعہ بند ہو گیا۔ شمل الدین نے قلعے کے ارد کرد اپنے خیے لگا دیے اور تسخیر قلعہ کی کوششیں کرنے لگا۔ پکھ عرصے بعد اے احماس ہوا کہ جنگ اور محاصرے کے ذریعے قلعہ اور اہل قلعہ کو مغلوب کرنا مشکل ہے لنذا اس سلسلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی اور جال چانی چاہیے۔ اس خیال کے پٹن نظر شاب الدین نے راجہ اچھ کی رانی کے پاس ابنا ایک قاصد بھیجا اور یہ بیغام بجوایا کہ "اگر تمری کو شش ے قلعہ فتح ہو کیا تو میں تھے اپی ملکہ بناؤں گا۔" رانی پہلے ہی ہے شاب الدین ہے بہت خائف تھی اور اے یقین تھا کہ اس معرے یں کامیابی ای کو ہو گی- اندا رائی فوراً ی شاب الدین کے دام میں آعمی اور اس نے قاصد سے سلوا میں استراق عرب اب ای نیس رى كى بادشاه كى بكك بنول البية ميرى لؤكى اس قامل ب كه وه شماب الدين جيسے جال باز اور سرفروش كے عقد من آئے- من بادشاه ك تھم کی تھیل کروں گی (جب باوشاہ کو فتح حاصل ہو تق) وہ میری لڑکی کو اپنی ملکہ بنا کے اور قطعے پر قابض ہو کرمیرے مال و مثاثا اور اسباب کو ہاتھ نہ لگائے۔"شماب الدین نے رانی کی میر شرائط منظور کرلیں۔ اس کے بعد رانی نے دو دن ہی میں اپنے راجہ کا کام ترام کر دیا اور شر شلب الدین کے حوالے کر دیا۔ شاب الدین نے حسب شرط راجہ کی بنی کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد اس نے رانی اچھ اور اس کی بیٹی کو غرنی میں جمیح دیا تاکد انسیل وہاں اسلامی تعلیمات اور قرآن سے بسرہ در کیا جائے۔ شماب الدین نے اگرچہ اس "مرد مار" رانی کے توسط سے اپنا کام نکال لیا تھا لیکن وہ دل ہی دل میں اس سے ناراض تھا کیو کلہ اس نے اپنے شوہر سے ب وفائی کی حتمی البغا وہ ان ماں بیٹیوں کو یالکل قاتل اعماد نہ سمجھتا تھا کچھ دنوں بعد رائی اچھ کا تو انتقال ہو گیا۔ بنی نے بھی شماب امدین کی ملک ین کر کوئی فائمہ حاصل نہ کیا اور اپنی مال کی وفات کے دو برس بعد رنج و غم کی زندگی بسر کرکے وفات یا گئی۔ شباب الدین نے ملتان اور اچھ کی حکومت علی کرماج کو سونپی اور خود واپس غزنی آگیا۔

گجرات' پیثاور ' سنده اور لامور وغیره پر کشکر کشی

۵۵۲ میں شماب الدین ملکن اور اچھ کی طرف آیا اور یمال سے براہ ریگتان گجرات کی طرف روانہ ہوا، اس وقت گجرات کا حاکم رائے معیم دیو تھا جو بھرامن دیو کا پر پوتا تھا، معیم دیو نے خوب ڈٹ کر شماب الدین کا مقابلہ کیا بڑے زوروں کی معرکہ آرائی رہی۔ اس کے بیٹیج میں مسلمانوں کو شکست ہوئی بہت سے مسلمان سپاہی موت کے گھاٹ آثارے گئے۔ شماب الدین بری مشکلوں کے بعد میدان جنگ سے اپنی جان بچاکر غزنی واپس بہنچا۔ ۵۵۵ھ میں شماب الدین نے پشاور کے ان مقامات کو بھی فضح کر لیا جو تاریخ میں بکرام ' پر شور اور فرسور کے نام سے مشہور تھے۔ اس

افرور ہو چلی سی لغذا حمرو شماب الدین کے مقابطے پر تیار نہ ہوا اور مجبوراً فلعہ بند ہو کر بیٹھ رہا۔ کو زی بہت کفت و شنید کے بعد شباب الدین نے بنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ خسرو ملک نے اپنا ایک نو عمر لؤکام مالیک شاندار ہاتھی شماب الدین کے پاس بلور هانت کے بہترا دیا۔ شباب الدین نے بھی المصلح حسیر المعصل (صلح سب سے اچھا عمل ہے) کے مصداق خسرو ملک ہے بچھ تعرض نہ کیا اور وائی فرنی آئیا۔ وائیں فرنی آئیا۔ مسال سادی نے شدھ کے مشہور شرہ دول دول دیا بار بھی شدی کا تک کا ریخ بیشار سرمیدن دیا نرم روی کر متعلق کرنا

۵۷۱ھ میں شماب الدین نے سندھ کے مشہور شر دیول ادیول یا دیمل سندھ کا قدیمی تاریخی مقام ہے موجودہ زیانے میں اس کے متعلق یہ کنا مشکل ہے کہ اللہ میں اللہ میں تعلق ہے کہ اللہ میں کہ اللہ میں تعلق ہے کہ اللہ میں تعلق ہے کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کہ خالے کہ خالہ کے دولیاں ہوا۔

علام اللہ میں شمال اللہ بن نے لاہور بر مجر انگر کشی کی اور این شہر کے گروہ جش کے علاق کی خوب جی حور کہ دیا ہوں دیا کہ میں اللہ میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہوں دیا کہ میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہے۔ اللہ میں میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہے۔ اللہ میں میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہے۔ اللہ میں میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب جی حور کہ اللہ کی دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب جی حور کہ دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب کی خوب کی دیا کہ خوب کی دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب کی دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب کی خوب کی دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب کی اللہ کی کہ خوب کے دیا ہے کہ خوب کی دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب کیا کہ خوب کی خوب کی دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی دیا ہے۔ اللہ میں کہ خوب کی کہ خوب کی کہ خوب کی خوب کی خوب کی خوب کے خوب کی خوب کے خوب کی کر خوب کی کر خوب کی خوب کی خوب کی کر خوب کی کر خوب کی کر خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی کر خوب کی کر خوب کی کر خوب کی خوب کی خوب کی کر خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی کر خوب کی خوب کی کر خوب کی کر خوب کی کر خوب کی کر خوب کی خوب کی خوب کی خوب کی کر خوب کی خوب کی کر خوب کی

یا اور دریائے شدھ کے کنارے کے تمام مقامات کو اپنے قبضے میں کرلیا اور بہت سامال نغیمت کے کراپنے وطن کو واپس ہوا۔
مدا ہور میں شماب الدین نے لاہور پر بھر لنگر کئی کی اور اس شرکے گردو چیش کے علاقوں کو خوب بی بھر کر لوٹا و ریائے راوی اور
پناب کے درمیان سیالکوٹ کا قلعہ تقمیر کروایا اور اس کی حکومت حیین فر میل کے سپرد کی اس کے تبعد وہ واپس غزنی آگیا۔ شماب الدین
و واپس کے بعد ضرو ملک کو ایک اچھا موقع ہاتھ آیا۔ اس نے محکموں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر سیالکوٹ کے قلعے کا محاصرہ کوئایا۔
ضرو نے اس قلعے کو فتح کرنے کی ہمر چند کو ششیس کیس لیکن ناکام رہا۔ النذا بے نیل مرام واپس لوٹا۔ ضرو کی اس حرکت پر شماب الدین

بت برا فروختہ ہوا۔ اس نے ۵۸۲ میں ایک زبردست لظر تیار کر کے لاہور پر تملہ کر ویا۔ ضرو ملک اس بار بھی قلعہ بند ہو گیا چند روز سب بہ فند شاب الدین ہے چھٹکارا حاصل کرنا سب بہ فندہ شاب الدین ہے چھٹکارا حاصل کرنا میں شاب الدین کی فدمت میں حاضر ہوا۔ اور بست ہی عاض عاض کرنا ہے ہے کہ مار بہت ہی عرض من سب الدین کی فدمت میں حاض ہوا۔ اور بست ہی عرض من الدین کی فدمت میں حاضر ہوا۔ اور بست ہی عرض الدین کے حالم علی کرمان کے بیرد کیا اور ضرو ملک اور اس کے بیٹے مار الدین کے ساتھ اس کی بادر ضرو ملک اور اس کے بیٹے اس الدین کے بار جستمان کے ایک قلع میں الدین کے بار جستمان کے ایک قلع میں الدین کے بار جستمان کے ایک قلع میں الدین کے خرو ملک کو بھی سازش میں شرکت کا مجرم گردان کر تمام تھا۔ الدین نے خرو ملک کو بھی سازش میں شرکت کا مجرم گردان کر تمام تھا۔

#### تران کی پہلی لڑائی مباب الدین نے ۵۸۰ء میں ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ کیااس مط میں اس نے تہدندو ایمان تہدندہ سراہ مطور شر" بنمنڈہ" ہے، نے تلک یہ جہند اور ایا۔ جو اس زمان میں ہندوستان کے بڑے رہا جاؤں کا مرکزی شربن کیا تھا اور راجہ اجمیر کے قبضے میں تھا۔ شماب اندین نے تہذہ ول حلومت ملک بھاؤ الدین ٹو تک کے سرد کی اور اسے مع ایک ہزار چالیس (۱۹۳۰) سواروں کی جماعت کے میس چھوڑ کر

فواف قد يون كو معت ك كهاف الاويا اوريول سلطان محودك خاندان كاجراع كل موكر ره سميا.

نور مالیس کی تاریوں میں معروف وہ کیا، شاب الدین رفعت ہونے ہی والا تھا کہ اسے خبر کی کہ رائے وہتمورا اپنے بھائی راجہ وہلی مسلمات کے اپنا ہم خیال بنالیا ہے اور یہ مسلمات ساتھ کے اپنا ہم خیال بنالیا ہے اور یہ

یں سیہ خبر من کر شباب الدین نے واپسی کا اراوہ ملتوی کر دیا اور ایک پڑا لشکر لے کر رائے ہتھو را کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا، موضع ترائن جو آج کل تراوڑی کے نام سے مشہور ہے اور دہلی سے چالیس (۴۸) کوس کے فاصلے پر واقع ہے وہل دریائے سرتن کے کنار دونوں افواج میں آمنا سامنا ہوا۔

۔ جب معرک کارزار گرم ہوا تو ہندوؤں نے خوب جی تو اُکر اُڑائی کی اور اپنی جانبازی کے جوہر دکھائے یہاں تک کہ مسلمان ساہوں ئے قدم اکھڑنے گئے۔ شباب الدین کے نظر کا مین اور میسرہ بالکل خالی ہو گیا۔ قلب لظر میں البتہ پھے نظری باتی رہ گئے۔ نظر کی پہ ب ر تھی اور بدعالی و کھے کر شاب الدین کے ایک امیرنے اس کو بتایا۔ "ہماری فرج کے معند اور میسرہ کے دونوں امیر ،و که خوری خاندان کے بروردہ ویرداختہ تھے خوفورہ و بدحواس ہو کر میدان جنگ ہے فرار کا راستہ اختیار کر چکے میں۔ مقدمتہ الحیش کے افغانی اور نکی سمردار مجی جو بیشہ برھ برھ کر ہاتیں کیا کرتے تھے اس وقت میدان جلگ سے غائب ہیں اس لیے میرا خیال ب کہ آپ بھی اس وقت جنگ ے کنارہ کٹی کریں اور لاہور کی طرف روانہ ہو جا کیں۔ شماب الدین کو اپنے اس امیر کا مشورہ ببند نہ آیا اور اس نے ہمت و جرات ہے کام لیتے ہوئے قلب لنگر کے باتی ماندہ سپاہیوں کی رفاقت میں وعمن پر حملہ کرویا۔ اس معرکے میں شاب الدین نے جانبازی و مردا گی کے ا ہے جو ہر دکھائے کہ دوست و شمن بھی تعریفیں کرنے گئے۔ شماب الدین لا رہا تھا کہ اچانک راجہ دالی کھانڈے رائے کی نظراس پر پڑی اس نے اپنا ہاتھی شاب الدین کی طرف بڑھایا۔ شاب الدین بھی اپنا نیزہ سنبھال کراس کی طرف بڑھا اور ہاتھی کے پاس پنچ کر اس نے پورے زورے باتھی کے منہ پر نیزے کا وار کیا۔ نیزہ ہاتھی کے منہ کے اندر چلا گیا اور اس کی ضرب شدیدے اس کے دانت وٹ گئے۔ کھانڈے رائے نے بھی مبادری کا مظاہرہ کیا اور ہاتھی کے اوپر ہی ہے شماب الدین کے بازو پر تکوار کا ایبا وار کیا کہ شماب الدین بری طرت ذخی ہو گیا میں ممکن تھا کہ شماب الدین اس زخم کی تاب ند لاگر بے ہوش ہو کر اپنے گھوڑے سے گر جائے کہ ایک نلج سیای نے بن کی قبرتی سے بادشاہ کو اس مصبت سے نجات دلائی۔ وہ شماب الدین کے گھوڑے پر چڑھ گیا اور اس کو اپنی گود میں لے لیا اور میدان جنگ سے بھاگ نظا- یہ سپای شماب الدین کو لے کر امیروں کے پاس پہنچا جو میدان جنگ چھوڑ کر میں (۴۰) کوس کے فاصلے پر خید زن تھے۔ لشکریوں نے جب بادشاہ کو دیکھا تو ان کو شکست اور بادشاہ کی غیر موجودگ ہے جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ شاب الدین ہندو ستانی القلام كى حكومت اب قابل اعماد اميرول ك سرد كرنے كے بعد والس خور جلا كيا۔

فور سمان واپس بینچ کر شاب الدین نے میدان جنگ ہے بھائنے والے افغانی امیروں سے تو کچھے نہ کما لیکن نظی اور غوری امیروں کو خت سزا وی۔ اس نے قوروں میں کچے جو بحروا کر ان امیروں کی گردن میں لاکا ویے اور ای عالم میں ان کو سارے شہر میں پجرایا۔ شاب الدین نے بیہ عظم دیا کہ جو امیرائیے قورے کے کچے جو نہ کھائے اس قتل کر دیا جائے۔ امیروں نے اپنی جانوں کی سلامتی کو نغیت سمجھا اور توبروں کے کچے جو کھالیے اور اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا۔ شماب الدین کے ذیدون کی نظفے کا واقعہ

سنب المار " من شماب الدین کے زندہ فخ نظنے کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کھانٹ رائے کے باتھوں زخی ہو کر شماب الدین زمین پر گر پڑا تو شام تک یہ شیر خورستان ای عالم س میری میں میدان بنگ میں پڑا رہا کی نے اس طرف توجہ نہ ک پوئند بندو سابق اے اچھی طرح بچائے نہ تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو قوری رات گررنے کے بعد شماب الدین کے غلاموں کا ایک گروہ اپنے بادشاہ کو تلاق کرتا ہوا اس کے باس ہے گرزا۔ اس وقت تک دو بچھے کچھ ہوش میں آ چکا تھا اس نے اپنے غلاموں کی آواز چپان کر ان کو بلایا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ وفا دار غلام اپنے بادشاہ کو صبح و سلامت دکھے کر بہت خوش ہوئے اور اسے وہاں سے انحاکر اس بہ بکار لے بطے جمال فراری امیر جمع تھے۔ غلاموں نے شماب الدین کو کندھے پر اٹھار کھاتھا اور وہ کندھا پرلئے ہوئے بطے جاتے تھے۔ تمام

جب یہ عظیم الثان لفکر بٹاور کے قریب پہنچاتو ایک بوڑھے امیرنے دیے باوشاہ کی خدمت میں اثر و رسوخ حاصل تھا۔ یہ درخواست ں کہ "اب تک آپ کے جال نٹاروں کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ جہال پناہ کا ارادہ کیا ہے اور ٹس دشمن کی تباہی و بربادی کے لیے اتنا عظیم الثان الشكر ساتھ لے كر سفركى زحمت كوارا فرمائى ہے۔ "شماب الدين نے جواب ديا۔ "كيا تجھے معلوم نسي ب كد جس دن سے ميں نے بندوؤں سے شکست کھائی ہے اس دن سے میں نے این یوی کا مند نہیں ویکھا اور نہ ہی لباس تبدیل کیا ہے یہ سارا سال میں نے انتمالی رنَ و نم میں بسر کیا ہے۔ جن نلحی اور غوری امیروں نے میرے حقوق خدمت کو نظرانداذ کر کے جمعے تنامیدان جنگ میں چھوڑ دیا تھا ہیں ۔ ان سے سلام دعا تک کو روا نمیں رکھا۔ ان نمک حرام امیروں سے جھے کوئی امید نمیں ہے لیکن خداوند تعالیٰ کے بھروے پر میں اس تعلی لو کے کر ہندوستان پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔" بوڑھے امیر نے بادشاہ کی بات من کر برے ادب سے کہا، "خداوند تعالی آپ کو ۰۶ یاب و همران اور دشمنوں کو ناکام و نامراد کرے مجھے امید ہے امیرا بنی چھپلی فضلت کی تلافی اس بار خوب اچھی طرح کریں گے اور لشکر ك سردار اب وامنول سے بردل كے دهيے كو اپ فون سے وجو كر بيشہ بيشہ كے ليے اپنائيك نام دنيا ميں ياد كار جھوڑ جائي كے- اس تديم ملك خوار ك به درخواست ب كه آب اين اميرون كا قصور معاف كرين اور انتين شرف باريابي عطا كرين." آب كابيه سلوك امیرال لو خود بخود راه راست پر کے آئے گا اور وہ ول و جان سے اس امیر کی کوشش کریں مے کہ گذشتہ بدنای کو نیک نای سے بدل کر ا بن أقا فاحق ادا كرين "شماب الدين كو بو زهم اميركي ميه بات چيت پيند آئي اور اس نے اي وقت وربار عام منعقد كيا معتوب اميرول ا ال قیت خلعت اور مرمع منج منایت کے اور ان کی محذشتہ غفلت کو معاف کر کے آئدہ احتیاط سے کام لینے کی تلقین کی ا

۰۰ مے روز مهاب الدین نے اس مقام کو خیر ہاد کما اور آھے بڑھا لشکر شاہی منزل بد منزل سفر کرتا ہوا مالان پہنچا پر شاب اء یا ۔ ان امیروں کے مرتبوں میں بہت اضافہ لیا۔ جنوں نے اس کی غیر موجود گی میں خیر خواہی اور نمک حلال کا دامن نہ چھو ڈا تھا اور اس انکور نیز زمانے میں بھی انادور کے مسلمان سے سااو کی مدوکرتے رہے تھے تاکہ وہ کروو پیش کے ہندو راجاؤں کامقابلہ کر سکے۔شائ

جلد اول

رات ای طرح سفر میں بسر ہوئی مبتح سورے بادشاہ اپنے فراری امیروں کے پاس جا پہنچا۔ امیروں سے شماب الدین نے وی سلوک کیا جو

اویر کی مطور میں بیان کیا جا چکا ہے۔

مشغولیت میں اس نے دن کا چین اور رات کا آرام اپنے اوپر حرام کر لیا شکست کے دو سرے ہی سال وہ ایک لاکھ سات ہزار (۵۰۰۰) ترک عظمی اور افغانی سرداروں اور ساہیوں کا ایک زبردست لشکر لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ چو نک اپنے سرداروں سے شماب

الدين كاول صاف نه تھا- اس ليے اس بار اس نے جملے كے بارے ميں كمى سے كوئى مشورہ ند كيا- شماب الدين كى اس فوج كا يد عالم تھاكہ

بت ب فوجی سردار اپنی مرصع نویوں اور جنگی سلمان کی وجد سے شکل و صورت سے بادشاہ نظر آتے تھے۔ معتوب اميروں كى معافى

معركه آرائي

سر حال جو روایت بھی صحیح ہو بیان سے اصل مقصدیہ ہے کہ شماب الدین میدان جنگ سے شکست کھاکر بھاگ نگا اور رائے و محورا نے فوراً ہی تپسندہ کا محاصرہ کر لیا۔ بیہ محاصرہ پورے تیرہ (۱۳۳) مینے تک قائم رہا۔ جب اس مصیبت نے امّاطول تحینچا تو ضیاء الدین نو کی نے رائ بتموراے صلح كرلى اور اس طرح قلع ير مندووں كا قصه مو كيا-ترائن کی دو سری لژائی شماب الدين غور پينچ كے بعد غزني روانه ہوا- وہال اس نے اپی شکست كا انقام لينے كے ليے ايك زبردست فوج تيار كرني شروع كي ا

کے قسط سے اجمیہ کے راجہ اور باشندوں کو اسلام کی وعوت دی۔ رائے ہتھو رائے یہ وعوت پاکر اسلام اور اسلامی باوٹراؤ نا ثنائت الفاظ میں یادکیا اور قوام الملک کو اپنے دربارے واپس کر ویا۔

رائے ہتمورا نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے خطوط لکھے اسمی راجاؤں نے رائے ہتمورا فا ماتھ ، بندارارہ اید اور خط طبتے ہی اپنے اپنے استی رائے ہتمورا فا ماتھ ، بندا کارارہ اید اور خط طبتے ہی اپنے اپنے الکر اس کی مدد کے لیے جل پڑے اور کچھ وٹوں میں تمام ہندوستان کے راجہ رائے ہتمورا نے رابہ بندا مدهدہ شر ہو گئے۔ راجہ تمین لکھ راچیوت راجاؤں کا عظیم الثان لگر لے کر شہب الدین کا مقابلہ ہوا ڈیڑھ سو (۱۵۵) راجیوت راجاؤں برائے مرت کے کتارے بمقام ترائی فیری و برات ہے کام لینے اور مسلوں کو تباہ و براہ کرنے کی قسیس کھ کی ان بندو راجوں سے بعد اپنے ماتھوں پر لگایا اور انتمائی دلیری و برات ہے کام لینے اور مسلوں کو تباہ و براہ کرنے کی قسیس کھ کی ان بندو راجوں سے آئی میں نہ رکھیں کے اور اس میدان برائے ہوں کہ اور اس میدان برائے ہو کہ ویا میں بیشہ بھشر کے لیے نام باتی رہے۔ بید راجہ بوگ شاب الدین او ایک مرتبہ برائے میں دیا جو گئے شاب الدین او ایک مرتبہ برائے ہوئے تھے۔

ان راجاؤں نے آئیں میں طے کیا کہ ابتدائے جگ ہے پہلے شماب الدین کو ایک ہدایت نامہ بیجا جائے۔ لذا انہوں نے شاب الدین کو ایک ہدایت نامہ بیجا جائے۔ لذا انہوں نے شاب الدین کو ایک خط لکھا جس معلوم ہو ہی گئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جس قدر لنظر ہو وہ میں اور تمہاری فوج کو جاہ و برباد کرنے کے لیے کانی ہے "لین ابھی مختلف افواج کی آمہ جاری ہے کہ جن کے قد موں نے دین کا مید کان پر ہا ہے۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو اپنی کا وہ کہ کانی جن کی غرجت پر دم کھاؤہ ہم نے اپنے معبودوں کے سامند تم نے اپنی معبودوں کے سامند تم کھائی ہم آگر تمہیں اپنی کا راوہ کر لوگ تو ہم تم ہے کی قتم کا تعرض نہ کریں گے اور تمہارا راست نہ رو کیس گئی ہے اگر تمہیں والی لوٹ جانے کا تیک مشورہ ویتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھو کہ کل میچ ہم اپنی تمین (۳) ہزار ہاتمیں کو ب شار تو بنی سیابیوں کی فوج سے میدان جنگ کو میدان حشر بنا ویں گے اور اس کے نتیجے میں جمہیں شکست کھائر ذات و رموائی کے ساتھ میں سے میگانا ہزے گا۔

شماب الدین نے ہندو راجاؤں کا یہ خط پڑھا اور اس کے جواب میں انہیں لکھا۔ " یجھے اس امر کا پورا پورا اندازہ ہے کہ آپ لاظ محبت اور ہدروی کے جذبات سے جمرپور ہے۔ میں آپ بھار کا گور محبت اور ہدروی کے جذبات سے جمرپور ہے۔ میں آپ بھار کا گور ہجوں اور اس کے حکم کے مطابق یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر مجھے اتی فرصت کے کہ میں کسی قائل اعتبار قاصد کو اپنے بھائی کے پاس بھیج تر ہے۔ آپ کھیے کے اس شرط پر صلح ہو عمق ہے کہ اس شرط پر صلح ہو عمق ہے کہ محبت کے درواد بتا سکوں تو مجھے بھین ہے کہ اس شرط پر صلح ہو عمق ہے کہ محبت اور ملکان پر تو غوریوں کا قبضہ رہے اور باتی تمام ہندوستانی علاقے آپ کی محدمت میں چھوڑ دیے ہوئیں۔

بندو راجاؤں نے شاب الدین کے جواب سے یہ بتیجہ افذ کیا کہ مسلمانوں کا لٹکر واقع بہت کرور اور پر بیٹانی کی عالت میں ہے ۔ لنذا وہ اپنی قوت و کشرت کے نفتے میں سرشار ہو کر مسلمانوں کی طرف سے بالکل خافل ہو گئے جب شباب الدین نے اچھی طرح البحمان کر لیا کہ بندو راجہ خفلت میں پوری طرح جتلا میں اور مشغول میش و عشرت میں تو اس نے راتوں رات اپنا لفتر مرتب کیا اور مشہ سویہ جب کہ راجیت سیامی قضائے عاجت اور خسل وغیرو کے لیے باہر نکلے شماب الدین نے فوراً میدان جنگ کی راہ کی اور ان سے جنگ شروع کر دئی بندوڈن کے لفکر کے سروار اگرچہ اس بلائ ناگمانی سے بخت پریشان ہوئے کین انہوں نے جس طرح بھی ہو سکا جلد از جب طرح بھی ہو سکا جلد از جب کی دور مسلمانوں کے مقاطے رآؤئے۔

شلب الدين كو بندوؤل كي فوت كي مبادري اور سرتري كا يورا علم قعاله للذا اس في اي فوج كو چار حصول بيل منتهم كيا اور بره

جلد اول

کی فراست و ہمت سے ہندؤں کے قدم میدان جنگ ہے اکھڑگئے اور ان کی مفول میں انتشار پیدا ہو گیا' ان کے سابی میدان جنگ ہے منه موزنے لگے بندوستانی افسروں کو اس پریشانی اور بدحوای کے عالم میں اور کچھ نه سوجھا تو انهوں نے "جنگ مغلوب" شروع کر دی اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کھانڈے رائے اور د سرے بہت سے ہندوستانی راجہ ہلاک ہو گئے۔ رائے ہتمورا تھوڑی بت بچی ہوئی فون کو اپنے ساتھ لے کر بھاگ نکلا' لیکن وہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہو گا کہ دریائے سرتی کے کنارے مسلمان لشکریوں نے اے گر فآر کر لیا۔ شماب الدین نے رائے چھورا کو قل کر دیا اور سمری ا"سمری" اکبر اعظم کے عمد تک ای علاقے کا ایک مشور قعبہ تھا، سانہ بانسی اور کمرام اسانہ اور کمرام دبلی سے تقریباً سوا سو (۱۳۵) میں کے فاصلے پر واقع میں اور آج کل ریاست پٹیالہ میں شامل ہیں-) وغیرہ کے مشہور

: ندو سرداروں کو قتل کرنے اور شکست دینے کے بعد شماب الدین اجمیر میں داخل ہوا اور اجمیر اور اس کے نواح پر بعند کر کے بہت ت اولوں کو گرفتار کیا۔ نیز رائے متھورا کے لڑکے راجہ کولا کو اپناباج گزار بنایا یمال سے اس نے دبلی کا عزم کیا دبلی کے راجہ نے شماب اندین ٹ ساتھ اچھا برہاؤ کیا۔ اور طرح طرح کے قیتی تحائف بطور نذرانہ چیش کیے۔ دہلی سے کوچ کرنے کے بعد شاب الدین نے ملک تهب الدین ایبک کو جو اس کا غلام تھا کہرام کا حاکم مقرر کیا اور خود شالی ہندوستان کے کوستانی علاقوں کی غارت گری میں مشخول ہوا ان

شماب الدين جب فونى والبس جلاكميا تو آهب الدين ايك في اي سال وبل اور مير فد يح قلعون پر حمله كر ك ان دونون علاقون كو ا ۔ وقعم را اور لھانا ۔ رائ کے رشتہ داروں کی حکومت ہے نکال کر اسلامی مقبوضات میں شال کرلیا۔ ۵۸۹ھ میں اس نے قلعہ اللہ میں ایا اور ان سال دہلی کو اپنا دارالسلطنت بنا کر اس کے آس پاس کے علاقوں اور شہوں پر قبضہ کر کیا اور ان تمام مقوضہ علاقوں

پنیہ مرمہ بعد شماب الدین فوائی ہے کام ہندوستان آیا اس بار اس نے قوج کا راستہ لیا۔ راجہ ہے چند والی بنارس و قون تین ہزار وموسط کے نہوں اور ہاتیوں کو ساتھ کے اسٹماب الدین کے مقالجے پر صف ٹریا جوار دند وار ٹرواور اٹلور کے قرب درنوں فوروں کا

تاريخ فرشته

کو یہ بدایت کی کہ باری باری ہندوؤں سے لڑائی کرے - شماب الدین نے اپنی فوج کے ان حصول کے مرداروں اور نشکریوں کو یہ بدایت

بھی کی کہ جب ہندوستانی ہاتھیوں کی قطاریں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو یہ لوگ اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کے فراری ٹابت کریں اور

جنک کے میدان سے مند موڑ کر ہندوؤں کا مقابلہ کرنے سے جھاگیں۔ جب ہندوستانی نشکر کے سپاہی ان کا پیجیها کرتے ہوئے اپنی حدود سے تھو زا بہت باہر نکل آئمیں تو (مسلمان لشکری) پلٹ کر ان پر حملہ کر دین اور اپنے نیزوں اور تلواروں کی جان گزار ضربوں ہے دشمن کو

موت کے گھاٹ ا آار دیں۔ اسلامی لٹکر اپنے سمردار اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق صبح ہے لے کر عصر کے وقت تک دشمنوں سے لڑتا رہا لیکن باوجود ہر طرح کی

قلعوں پر قبضہ کر لیا۔

عااقوں کو برباد و جاہ کر کے غزنی واپس آگیا۔ قطب الدین ایبک کی سرگر میاں

> شها اللامي قانون راغ لرويا. شهاب الدين کي آمر

واليق

کوشش کے بھی ہندوؤں کے قدم میدان جنگ ہے نہ اکھڑ سے۔ جب شماب الدین نے یہ دیکھا کہ بیہ تمام دن یونی بے کار گزر تا جا رہا ے تو اس نے بارہ (۱۲) ہزار مبادر سواروں کے ساتھ ہندوؤں پر حملہ کردیا۔ بیہ حملہ الیا زبردست تھا کہ شماب الدین اور خرمیل سرداروں

میدان جنگ بی میں چھو ڈکر بھاگ گیا۔ جے چند کے فرار کے بعد شاب الدین حصار ای میں داخل ہوا یہ حصار جے چند کی قیام کاہ تعااور یماں بے شار دولت تھی۔ یمال کے تمام مال و متاع پر قبصہ کرنے کے بعد شباب الدین نے بنارس کی طرف کوجی کیا: یماں بنج کر اس نے ایک بزار مندروں کو اس غرض سے مسار کیا کہ مسلمانوں کے رہنے کے لیے مکان بنائے جا عکیں۔ کول کے قلعے کو سر کرنے کے بعد شباب الدین نے ہندوستانی علاقوں کی محومت قطب الدین ایک کے بروکی اور خود وارالخلافے میں واپس آئی۔

اجميراور كجرات يرحمله

ای ذانے میں رائے ہتھورا کے ایک رشتہ وار جس کا نام معمم رائ تھا، رائے ہتھورا کے بیٹے پر حملہ کیا اور اجمیہ کو اس کے قبضے اللہ اس کے بعد مجمم رائ نے تصفی الدین نے مجمم رائ نے تصفی الدین نے مجمم رائ ہے تھا۔ الدین نے مجمم رائ ہے تھا۔ الدین کے مقابلے پر آیا دونوں میں ذہوست بنگ ہوئی۔ عظر سمی کی اس کے جواب میں مجمم رائ بھی ایک ذہوست فوج لے کر قطب الدین کے مقابلے پر آیا دونوں میں ذہوست بنگ ہوئی۔ مجمم رائ اس کے بواب میں مارا گیا اور اس کے نتیج میں اجمیریر مسلمانوں کا براہ راست قبضہ ہوگیا۔

اس بنگاے سے فرمت پانے کے بعد قطب الدین نے نموالد پر حملہ کیا اور معیم دیو والی گجرات کو شکست فاش دی۔ گویا اس طرت قطب الدین نے معیم دیو سے شلب الدین کا انقام لیا۔ اور اسے رائے چتمورا کو مدد دینے کی سزا دی 'نمروالا کی فتح کے بعد قطب الدین بست سامال غیمت نے کر غزتی گیا اور شابی مماتوں سے سرفراز ہو کر والیں دیلی آیا۔

#### ديگر فتوحات

۵۹۳ میں شباب الدین نے پھر جنگ کرنے کی ٹھانی اور وہ ہندوستان کی طرف چلا یماں آکر اس نے سکر جو آئ کل بیانہ کے نام سے مشہور ہے، فتح کیا اور اس کی حکومت بماؤ الدین طفرل کے سپرد کی۔ بعد اذال شباب الدین نے طغرل کو تلعہ گوالیار کو سر کرنے کی بدایت دی اور خود واپس غزنی روانہ ہوا۔ جب گوالیار کا قلعہ فتح ہوگیا تو اجمیر کے گرد و پیش کے راجیوت ایک بار پھر قطب الدین کے مقالجے میں اٹھ کھڑے ہوئے ۵۹۳ھ میں ہندووک کو شکست فاش ہوئی اور نہوالہ پر بھی مسلمان قابض ہو گئے۔ ۵۹۹ھ میں مسلمانوں نے کالبخر اور بدایوں کے قلموں پر بھی تبغد کر لیا۔

#### غياث الدين كي وفات

ابھی شماب الدین طوس اور مرخس کے مسائل کو سلیما رہا تھا کہ اچانگ اس کو خبر لی کہ فور کا حقیقی حکران بینی اس کا بھائی غیاف الدین وفات یا گیا ہے ' یہ خبر بخت ہی شماب الدین باوغیس بہنچا اور اپنے بھائی کا پوری طرح سوگ مثایا۔ بعد ازاں اس نے خراسان کو آل سلمان ریاں فرشتہ نے سرا" الدین اس کے خراسان کی حوامت اپنے مزیوں میں تشم کی اسمان ریاں فرشتہ نے سرا سلمان میں میں تقدیم کو دو مرکز وارخ مرسان کا دارہ بھی تھا فیروز کو اور خورسان کا حال میں میں تقدیم کی حوامت کی۔ اپنے بھائے ماصر الدین کو برات اور حاکم بنایا۔ اور خود باو فیس سے غرنی بہنچ کر شاہی تخت پر قدم رکھا۔

#### وارزم پر حمله

سم قند سلطان عثمان خال ااپنے ساتھ لشکر لے کر) خوارزم شاہ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں تو شماب الدین بڑا پریشان ہوا- ان دونوں ہے خوف زدہ ہو کر اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ سامان و اسباب کو آگ لگا دی اور خراسان کی طرف بھاگ نکا۔ خوارزم شاہ نے شماب الدین کا پیچھا کیا اور اس بری طرح چیچے پڑا کہ شماب الدین کو مجبورا ملیث کر اس سے معرکہ آرائی کرنی پڑی اس معرکہ آرائی میں شماب الدین کو شکست ہوئی۔ اور میہ شیر غورستان اپنے ہاتھی گھوڑے اور خزانہ وغیرہ چھوڑ کر جنگل کی طرف جھاگ گیا۔ شماب الدین ابھی راتے بی میں تھا کہ اسے قرابیک خال اور سلطان عثمان نے آگیرا- اند خود (اند خود شانی افغانستان کا ایک مشور مقام سے جو ان دنوں خراسان میں شامل تھا، کے مقام پر دونوں فریق میں زبروست جنگ ہوئی۔ شماب الدین نے اس جنگ میں بری ہمت و مردا گی سے کام لیا- اگر چد اس کا نشکر دشمن

جلد اول

کے مقابعے پر کمیں کم تھا' لیکن وہ اس ''کثرت و قلت'' کا خیال نہ کرتے ہوئے برابر لڑتا رہا' لیکن جب دشمن کی کثیر فوٹ نے اس کے نشکر کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا اور اس کے ساتھ صرف ایک سو (۱۰۰) سپاہی رہ گئے تو وہ پریشان ہوا اور اس پریشانی کے عالم میں اند خود کے تلع میں بناہ گزین ہو گیا۔ رو رن کے بعد سلطان عثان کے توسط ہے صلح ہو گئی اور شماب الدین اندخود کا قلعہ قرابیگ خاں کے حوالے کر

ایبک (غلام شماب الدین) کی سرگر میاں

کے غزنی کی طرف اوٹ گیا۔

- جس وقت شاب الدین خوارزم سے مقالم کی تاب نه لا کر فرار ہوا ایک نمک حرام کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس احمان ذ اموش غلام نے اپنے ول میں یہ خیال کیا کہ اب شاب الدین کا زندہ بچنا ناممکن ہے للذا وہ ملتان پہنچا۔ ایک کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سندھ
- اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر کے خود مخار حکومت قائم کرے۔ ملکن پینچ کر ایک نے وہاں کے کوتوال امیر داد حسن کو سکر
- اور ممیاری کے جال میں پھنسایا اور اس سے کہا۔ " مجھے شماب الدین نے تھم دیا ہے کہ سلطنت کے سیای رازوں سے تمہیں آگاہ کروں۔" امیر داد حسن بے چارہ اس مکار کی بات میں آگیا اور اس نے اپنی محفل کو وو سرے لوگوں سے خال کر ویا۔ جب تمائی میسر آئی تو ایک نے
- امیر داد حسن سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر ویں اور جب ایبک نے یہ دیکھا کہ امیر داد حسن گفتگو میں پوری طرح منمک ب تو ا ک نے اپنے ایک ترکی غلام کو جو پہلے ہی ہے اس کام پر مقرر تھا اشارہ کیا غلام نے اشارہ پاتے ہی تکوار نکال کر امیر داد حسن کو قتل کر
- ١١٦٦ ك ك بعد ايك ف توكون جي يه مشهور كياكه اميرداد حن كوشماب الدين ك عم سه قل كياكيا ب-ا بیل نے اپنی امارت کا ایک جعلی فرمان تیار کیا اور لوگوں کو و کھا کر تبتہ الاسلام بیٹی ملتان پر پوری طرح قبضہ کر لیا اس کے بعد شماب الدین کے قبل کی جمع فی خبرنے مجمی بری شهرت پائی- ساس کا متیر مید ہوا کد کوہ جود وغیرہ کے علاقوں کے محکووں کے سردار سرکہ نای نے
- ائی علومت قائم کرنے کے خیال سے المحور پر مملم کر دیا۔ اس مطلے کی وجہ سے دریائے جملم اور سودرہ کے تمام درمیانی علاقوں میں الزائی

ا بان فاعملات مو دوات اس غلام فانام دو سرى تاريغول مين "يالبور" آيا ہے،)

﴿بِ ثَهَابِ الدين الدخود كَ قلع كو قرابيك خال كے حوالے كركے غزنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا كہ اس كے غلام ايلد كزنے غزنی پر قبضہ

الا ب مناب الدين في برند علا كر قلع من واخل مو كين المدكز في اجازت ندوى اور ايني آقات ونك كرفي كربانده ل

ملب الدین نے ان وقت المدکزے بنگ کرنا مناسب نہ سمجما اور ملتان کی طرف روانہ ہو ممیا، ملتان پنج کر اے اپن ووسرے غلام

و بل کی ملت و ای فاظم : وا اور ات یه و معلم ، وا که ایک نے امیر داد حسن کو دھوکے ہے قبل کرکے مامان پر اپنا قبضہ نمالیا ہے، جب

المدرز (غلام شاب الدين) كي سرگر ميان

ب شعل بواک المح.

ایک کو شاب الدین نے گر فقار کر لیا۔

اس کے بعد شاب الدین نے ایک زبردست فوج تیار کر کے فرنی کا درخ کیا۔ اس دوران میں ابلدگز نمک حرای سے باز آلر خود مخار حکومت کرنے کے لیے خیال سے تائب ہو گیا تھا الغدا اس نے اپنے آقا کے مقالج پر صف آرائی نہ کی بلکہ غلاموں کی طرق شاب الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور بری عاجزی ہے اس سے اپنی علطی کی معانی جاتی۔ شماب الدین نے دو مرے امیروں کی سفارش پر ایلد کڑ کو معاف کر دیا اور غربی میں داخل ہو کر سلطنت کے اہم کاموں میں مشخول ہو گیا۔

#### محكرون كامشرف به اسلام مونا

ای زمانے میں خوارزم شاہ نے اپنا قاصد شماب الدین کے دربار میں بھیجا اور اس کے قوسط سے دونوں میں صلح ہو گئی۔ ایک ایدگڑ کے مطالمات سے فارغ ہونے کے بعد شماب الدین نے محکموں پر حملہ کیا اس کی مدد کے لیے دیل سے قطب الدین بھی آیا۔ شاب الدین محکم دوں کو ان کی برعنوانیوں کی بوری بوری سزا دے کر لاہور آیا اور یمال سے اس نے قطب الدین کو دیلی کی جانب رفصت کیا اور خود میس قیام کیا تاکہ سلطنت کے انتظامت کی طرف توجہ کرے۔

لاہور میں قیام کے زمانے میں شاب الدین کو معلوم ہوا کہ ان غیر مسلم کھکوں نے جو دریائے سندھ ہے لے کر کوہ والک کے دامن تک کے علاقے میں آباد میں ان کے آس پاس کی آبادی ان کے ظلم دامن تک کے علاقے میں آباد میں ان کے آس پاس کی آبادی ان کے ظلم و شم ہے عالات میں ہو گیا ہے۔ ان لا فیصب کھکوں نے خدا و شم ہے عالات آبی ہے خاص طور پر پشاور اس کے گردو چیش کے مسلمانوں کا تو بینا مشکل ہو گیا ہے۔ ان لا فیصب کھکوں نے خدا پر ست مسلمانوں کے لیے بخاب کا سفر کرنا بھی مشکل کر ویا ہے۔ یہ لوگ کی فیصب (یا اصول) کے پابند نہیں ہیں۔ لا کیوں کے ساتھ ان کا پر ان کنا گوا ہو تا کہ بال سے دارہ کے بیار سے مائی کر اپنے مکان کے دروازے پر آگوا ہو تا ہے۔ راستہ چلنے والوں کو لاکی کی خریداری کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اگر خوش قسمتی ہے کوئی مخص اس لاکی کو نیند کر کے خرید لیتا ہے ہو گوا ہو تا ہے۔ دروازے پر آگوا ہو تا ہو کہ دروازے پر آگوا ہو تا ہو کوئی میں بید وستور بھی دارتی تھا کہ ایک مورت کی گئی شوہروں کی زوجہ ہوتی تھی۔ جو شوہراس مورت کے گھا دراس کو برجہ ہے گر مواتا وہ باہرو دروازے پر آپا نشان لگا جاتا کہ دو سرے شوہروں کو اس کی موجود گی کا علم رہے۔ اپنے عالم میں کوئی تو ہو ہو تان کو و کھے کر الدازہ کر لیتا کہ اس وقت مورت تھا نمیں ہو تھا وہ فورا والیں چھا جاتا۔ دو سروں کو تکیف پر تھا نمیں ہر تھی۔ قام میں کوئی بر کرتی رہی۔

سلطان شباب الدین کے آخری ذانے میں ایک مقل و پر بیزگار مسلمان ان کمکروں کے ہاتھوں گر فقار ہوا اس نیک نفس خدا پر ست ف اس بے دیوں کو خدہب اسلام کی خصوصیات اور عبادت اسلامی کے طریقے بتائے۔ چونکہ اس قوم کی ہدایت کا وقت آ چکا تھا اس لیے کمکروں کے امیر کو یہ ہاتیں ہم دیت پہند آئیں اس نے اس بیار مسلمان نے پوچھا۔ "اگر میں خدہب اسلام قبول کرنے کے لیے ملطان شب الدین کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ میرے ساتھ کیا پر آئ کرے گا۔" اس مسلمان نے جواب دیا "میں اس امر کا بقین وائہ ہوں کہ بادشاہ تھے اس عالم میں دکھے کر بہت خوش ہو گا۔ اور اس کو مستان کی حکومت تیرے می سپرد کر دے گا اور تجفے بسال کا خود مختار حاکم مان لے گا۔" اس مور مومن نے تمام کیفیت ایک خط نے گا۔" اس مور مومن نے تمام کیفیت ایک خط کے گا۔" اس مور مومن نے تمام کیفیت ایک خط میں درج کر کے ملطان شباب الدین نے ایک مرصع کم بند اور گراں بما خلات میں درج کر کے ملطان شباب الدین نے ایک مرصع کم بند اور گراں بما خلات امیر شباب الدین کی خدمت میں حاض ہو کر حرف یہ اسلام ہوا کہ امیر شباب الدین کی خدمت میں حاض ہو کر حرف یہ اسلام ہوا کہ امیر شباب الدین کی خدمت میں حاض ہو کر حرف یہ اسلام ہوئے کا مسلمان شباب الدین کی خدمت میں حاض ہو کر حرف یہ اسلام ہو سات ہوں کو میں کے ایک میں حاض ہوئے کی خواہ میں خواہ ہوئے کی مرحد کم بریند اور گراں بما خلات کے ایک میں حاض ہوئے کی خواہ ہوئے کی خواہ ہوئے کی خواہ ہوئے کی خواہ ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کا کو میں مان ہوئے کی خواہ ہوئے کو خواہ ہوئے کی خواہ ہوئے کے کا خواہ ہوئے کی کو خواہ ہوئے کی کو خواہ ہوئے کی خواہ ہوئے کی

جلد اول شناب الدین نے اس کے نام کوستائی علاقوں کی فرماز دائی کا فرمان جاری کر دیا۔ اپنے واطن داپس آ کر اس امیرنے اپنی قوم کے بڑے ھے كو مىلمان كرليا ليكن وہ تھوڑے سے كھكر جو دور دراز علاقوں ميں آباد تھے اپنے آبائی مشرب كے پابند رہے۔ زاہیہ کی طر**ف** توجہ تراہیہ غزنی اور بنجاب کے درمیان کوستانی علاقے میں واقع ہے ای سال سلطان شباب الدین نے اس علاقے یر حملہ کیا۔ اس نے جمال قمر کی ضرورت تھی وہاں تکوار سے کام لیا اور جم جگہ نرمی سے کام نکلا وہاں لطف و محبت سے پیش آ کر اس ملک کی آبادی کو حلقہ بُوشْ اسلام بنایا- یمال کے لوگوں اور مھکروں کو ملا کر کل تقریباً چار لاکھ غیر مسلموں نے فدہب اسلام قبول کیا اور میہ لوگ اب تک کہ اس وقت ١٨٠ه ه ٢ اسلام ير قائم بين- ان كه ايمان پخته بين اوريد بوك كي مسلمان بين-الغرض بندوستان کے تمام بنگاموں کو فرو کرنے کے بعد ۱۷ رجب ۲۰۴ھ کو سلطان شماب الدین نے لاہور سے غرنی کی طرف کوج کیا۔ ر خصت کے وقت سلطان نے بامیان کے فرمان روا ملک بماؤالدین کے نام اس مضمون کا ایک فرمان جاری کیا۔ "اس بار میں نے ارادہ کیا ہے کہ لشکر اسلام ترکتان کی غیرمسلم آبادی پر حملہ کرے-الغاتم کو اس امر کی شدید تاکید کی جاتی ہے کہ تم بامیان کی تمام افواج کو جمع کر کے فوراً کوج کرد اور دریائے جیمون کے کنارے پر خیمہ زن ہو کر دریا پر بل باندھ دو تاکہ اسلامی اشکر کو دریا پار کرتے وقت کی قسم کی شاب الدين كاقتل ۲ شعبان ۲۰۲ھ کو سلطان شاب الدین دریائے سندھ کے کنارے پر بہنچا اور وہاں برمیک نامی ایک مقام پر مقیم ہوا۔ یمال کے قیام ک دو سرے روز سلطان شاب الدین کے قل کا المناک حادثہ وقوع پذر ہوا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ سکروں کی قوم میں سے میں ۱۲۰۱ فراد سلطان شماب الدین ہے بے حد نالاں تھے کیوں کہ اس نے ان کے عزیزوں کو قل اور خود ان کو گھرے بے گھر کر دیا تھا۔ ان

میں ۲۰۱ کھکروں نے آپس میں مل کر شماب الدین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں۔ جس دن

ملطان برمیک کے مقام پر فیمہ زن ہوا اس کے دو مرے روزید ممکر کمی نہ کمی طرح شابی فیمے تک پہنچ گئے۔ اس وقت شاہی لشکر کویٰ کی تیاریاں کر رہا تھا اور فراش مرا پروہ اکار رہے تھے یہ قاتل شاہی خیمے کے اندر وافل ہو گئے وہ شعبان کی تیسری رات تھی۔ ایک

ُ صَابِ نَهِ بره كر دربان بر جاتوے تمله كيا اور بھاگ لكا- اس دربان كے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف ايك غلغله جي گيا: شاي خدمت گار

جى سرا پرده كو چھوڑ كراس زخى دربان كے پاس بہنج محے- جب محكروں نے يہ ويكھاكم اس وقت شابى خير خالى ب اور تمام محافظ اپنے با شاہ کو تماچھوڑ کر زخمی دربان کے محرد جمع میں تو وہ لوگ سمرا پردہ کو چھاڑ کر ہاتھوں میں چھرے اور خنجر لیے ہوئے بادشاہ کی خواب گاہ یں ۱ اخل :و کئے۔ اس وقت دو تمین ترکی غلام ہاد ثناہ کے پاس کھڑے تھے لیکن وہ ان سمکروں کو دیکھ کر بخت بد حواس ہوئے۔ اور خوف

ن وجہ ہے ب حس و حرکت کھڑے رہے۔ شباب الدین ابھی اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ان سفاکوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اور نچروں ت باکیم (۲۲) کرے زخم اس کے جم پر لگائے۔ اور ایسے عظیم الثان فرمازوا کو بیشہ بیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سلطان شماب اله ين ٥ آملعه تاريخ شمات په پ

<sup>ثه</sup>انت ملک <sup>.</sup> جودی معز الدین کز ابتداے جهاں مثل ادنیا مدیک ۲۰ زفره <sup>به</sup>مبان بسال مشعدود فلاور ره غزنی مبنزل رہنگ

ماهان شماب الدین کے فونی کی حلومت کی ابتدا ہے کے کر سال شمات تک پینتیں (۳۵) سال ہے کچھ اوپر عرصے تک فرماز واکی ى الى فى 1990 م. موف لايلى ناران الداري القر

#### شماب الدين كي شماوت كے بعد

۔ ملطان شاب الدین کی شادت کے بعد اس کے وزیر موید الملک بن خواجہ مجمہ سجستانی نے چند سرس سمکروں کو گرفتار 'یا اور انسیں ۔ موت کے گھاٹ انارا- ملطانی خزانہ چار ہزار اونٹوں پر لدا ہوا تھا اہل لفکر اس کو لوٹنے پر آمادہ ہوئے۔ تو موید الملک نے فوری امراء اور قرق مرداروں سے بات چیت کی اور ان سے شائی فزانے کی خاطت کی قسیس لین اس کے بعد الظروب کو ذرا دھ کا کر ان کو ان ک اراوے سے باز رکھا، خزانے کی حفاظت سے مطمئن ہو کر موید الملک نے بادشاہ کی لاش کو بڑے دّک و احتشام سے انعایا اور خزنی کی طرف روانہ ہوا۔ شباب الدین کے امراء اور فوجی مرداروں میں اس وقت وو مختلف افخیال گروہ تھے۔ ایک ترکی امیروں کا کروہ تی جمع ہ سردار خود موید الملک تھا اور دوسرا گروہ تمام فوری امراء پر مشمل تھا۔ ترکیوں کے گروہ کی بید خواہش بھی کہ شاب الدین کا جانشین نیاث الدین مجمد کو ہونا چلہیے - فوری امراء بهاء الدین کی تخت نشنی کے حق میں تنے ان دونوں گروہوں میں رائے میں انتااف رائے ؟ اظهار ہوا اور جب یہ "نظر کے حاکم اعلیٰ فرماور افرماور نے مشور شرپٹاور مراد ہے ، اس کی وضاحت خود فرشتہ نے بھی کی ہے اے قب و جوار میں پہنچا تو ان امراء کی باہمی کالفت شدید رنگ افتیار کر گئی۔موید الملک اور اس کے ترکی گروہ کا پید خیال تھا کہ کرمان کے رائے ہے مؤ طے کیا جائے۔ اس کی وجہ میر تھی کہ کرمان کے حکمران تاج الدین ایلدگر "الدگر" سمج نمیں بے "ملدوز" ہونا چاہیے، جیساکہ آئے بال آرین ذخت نے مجمح نام تعماب اکو اپنا ہم خیال بنایا مقصور تھا۔ موری اِمراء اس کے خلاف تھے 'وہ بامیان کے قرب راہتے ہے سفر کرنے کے حق میں تھے ناکہ بامیان بینج کر شاق فزانہ بماؤالدین کے میرد کر کے اے سلطنت کا وارث تسلیم کرلیں۔ اس بحث و تکرار میں یمال تک نوبت پنجی که فریقین تکوارین نکالنے بر آمادہ ہو گئے۔ اس موقع پر موید الملک نے بری دور اندیثی سے کام لیا وہ معالمہ فنم امیر غوری امراء کے پاس گیا۔ اور ان سے بہت ملائم گر باآثر الفاظ میں گفتگو کر کے امیں یقین ولایا کہ اس وقت شیوران اور کرمان کے رائے سے سفر کرنی ، ہر طرح مناسب ہے. غوری امراء نے موید الملک کی بات مان کی اور یوں سلطانی انتکر شہاب الدین کا جنازہ افعائے ہوئے کہاں کی طرف روانه ہو گیا۔

جب یہ نظر کرمان کے قریب پہنچا تو ہائی الدین ایلدگز (مینی یلدوز) سلطان سواری کے استقبال کے لیے شرے باہر آیا۔ سواری پر نظر پڑتے ہی ہم الدین نے اپنے آتا کے آداب اور سلام کے لیے گردن جھائی۔ اپنے آقا کے دیدارے بھرہ اندوز ہونے کے لیے اس غلام نے جب بصد اشتیاق سواری کا پردہ اٹھایا تو اسے اپنے آقا کی جبتی جائی تصویر کی بجائے خون میں تھڑی ہوئی لاش نظر آئ کو دکھے کر ٹائی الدین نے اپنا گر بیان مجاڑ اور اس غم سے رونے لگا اس مجلس "فریاو و فضان" کو ختم کرنے کے بعد ملطانی لشکر آگے بڑھا۔ اور ۲۲ شعبان کو اپنے آقا کا جنازہ لیے ہوئے یہ لوگ غرفی میں واضل ہوئے۔

ملطان شلب الدین کی لاش اس ممارت میں دفن کی گئی جو اس نے اپنی بی کے لیے بنوائی تھی۔ مور نیمن بیان کرتے ہیں کہ غزنی کا خزانہ بے شار روپے اور اشرفیوں سے معمور تھا۔ بہت سے وو مرسے جواہرات کے علاوہ خزانے میں پانچ مو من الماس بھی تھے۔ شاب الدین نے ہندوستان پر تمین بار نظکر کشی کی وو بار تو اسے شکست ہوئی ' لیکن تمیرے تملے میں اس نے اپنے دشنوں کو بری طرح تاہ و ربا

مطان شباب الدین ایک خدا ترس ' رحم دل اور افصاف پیند بادشاه تھا اگرچه وه ایک خود مختار حکمران تھا ' کین عالموں اور اولیاء کی سحبت میں ٹیفنے کو دہ اپنے لیے باعث فخر سمجمتا تھا اور ان کی عزت اور خدمت کرنے کو وہ اپنا فرض منصی سمجمتا تھا۔ جلد اول

# سلطان قطب الدين ايبك

تطب الدین کی ذات میں بت می خصوصیات اور پندیدہ باتیں تھیں۔ اس کی طبیعت شروع ہی سے تکرانی اور باوشاہت کے لیے موذوں تھی۔ اس بادشاہ کو سیاست کے قاندے اور تکرانی کے قانون اچھی طرح معلوم تھے۔ حملہ کرنے اور دخمن کا سر کیلئے میں اسے دی میارت مامل تھی۔ قط سال تھی۔ قط سال کی سرع نہ میں دیں اور کی اس کیا تھیں۔ اس کی سرع نہ میں دیں اور کی اس کی سرع نہ میں دیں اور کی سرع نہ میں دور میں میں کی سرع نہ میں دیں اور کی سرع نہ میں دور کی سرع نہ میں دور کی سرع نہ میں دور کیا ہے۔

جزی میارت عامل تھی۔ قطب الدین کی سرگذشت یوں بیان کی جاتی ہے۔ قطب مال میں کر 2011 کی بیال میں

قطب الدين كے ابتدائي حالات

قطب الدین ایب کو اس کے بھپن کے زمانے میں ایک سوداگر ترکتان سے منیٹاپور لایا اور یمال اسے ای زمانے میں قاضی فخرالدین این عبد العزیز کونی (جو حضرت امام ابو صفیفہ "کی اولاد میں سے تھے) کے پاس نج دیا ہے خداوند تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ قطب الدین ایک دن مزا آدئی بھر گا اس کے بچین کا سے اس کر جس میں عظم میں سے جس کی تباہ زیادہ تیں میں منظور تھا کہ قطب الدین ایک

دن بڑا آدمی ہو گااس لیے بھپن ہی ہے اس کے چرے سے عظمت اور برتری کے آٹار نمایاں تھے۔ قاضی فخرالدین 'قطب الدین کو بہت عزیز رکھتے تھے انہوں نے زندگی مجراہے جدانہ کیااور اپنے بیٹوں کی طرح اس کی پرورش کرتے رہے۔

ہے۔ قاضی صاحب کے انقال کے بعد ان کے کی بیٹے نے قطب الدین کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا اس سوداگر نے قطب الدین کو تنفی کے طور پر سلطان شماب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان نے سوداگر کو قطب الدین کے معاوضے میں ایک بیش قرار رقم

، ک جو مک قطب الدین کے (ایک) ہاتھ کی چھوٹی انگلی ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے بادشاہ اور درباریوں نے اے ایک کمنا شروع کر دیا رفتہ رفتہ ۔ یہ لفظ اس کے نام کا جزو ہو کر رہ گیا۔ قطب الدین نے برے سلیقے اور محبت کے ساتھ سلطان شماب الدین غوری کی خدمت کی جس کا

نتجہ یہ ہوا کہ ایک مختمری مت میں قطب الدین نے باد شاہ کو اپنا گرویرہ بنالیا۔ قطب الدین کی فیاضی

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان شماب الدین نے ایک رات جشن کی ایک محفل منعقد کی اس محفل میں سلطان کے قریب ترین اور مخصوص درباری شریک تھے جنہیں اس نے خلعت اور انعام سے سمرفراز کیا۔ سب سے زیاہ قیتی اور بھڑی انعام قطب الدین کو ملاجب میں نہ میں سے م

مجس ختم ہوئی تو آھب الدین نے اپنے بھے کا شاہی انعام فراشوں اور فدمت گاروں کو بخش دیا- اس جورو تخاوت کی خبر شاب الدین تک پنجی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے قطب الدین کو اپنے درباری امیروں میں شال کر کے اس کی جگہ شای تخت کے مین سائے مقرر نئی تو

تطب الدین کی قسمت کا ستارہ روز روز زیادہ بلند ہوتا کیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے "امیرا خوری" کا مرتبہ حاصل ہوگیا، جس زمانے "ن خور اخرانی اور بامیان کے حکرانوں نے باہمی اتحاد سے خوارزم پر لنگر کشی کی تھی اس زمانے میں قطب الدین بھی اپنے بادشاہ کے ماتہ ۱ محرک علد در مصر ش میں ت

ماته الممرك فارزار مین شریک تعا. قطب الدین کی عارضی اسیری

قطب الدین فا معمول تھا کہ وہ ہر روز چارہ تلاش کرنے کے پہلے جنگل کی طرف جایا کرتا تھا۔ ایک دن جنگل میں دریائے مرد کے الا ۔ اس فالسان شاول فون سے ہو گیا۔ دونوں میں لزائی ہوئی قطب الدین نے اس لزائی میں بری جرات اور دلیری سے کام شاہ کے سامنے لے گئے۔ سلطان شاہ کے حکم سے قطب الدین کو ایک لوہ کے پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ جب غوری اور خوارزی شکروں میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور سلطان شاہ شکست کھا کر فرار ہو گیا تو غزنی فوج کے سپای قطب الدین کو اس عالم امیری میں می جنجہ سے کے اونٹ پر لاو کر شباب الدین کے سامنے لائے۔ سلطان نے اس وقت قطب الدین کو اس "مجلوں جیسی قید" سے آزاد کر کے اس کے مطل میں موتوں کے بار ذالے۔

#### قطب الدين كامندوستان مين سيه سالار مقرر هونا

مهمه میں مطان شباب الدین نے وبلی اور اجمیر کے راہوں کو فکست دے کر کمرام اور ساند کو قطب الدین کی بائیر قرار دے ویا ادر اے بندوستان کا سیہ سالار مقرر کیا۔ قطب الدین نے اس عظیم الثان عمدے کی ذمہ داریوں کو پوری توجہ اور سلیتے ہے جمیا سمراء اور ساند کے آس پاس کے تمام علاقوں اور میرٹھ کے قطعے کو قیضے میں کرنے کے بعد قطب الدین نے وبلی پر سملہ کیا اور اس شد کا محاصر کر لیا۔ جب لڑائی کی ابتداء ہوئی تو ہندو راجیوتوں نے خوب وٹ کر مقابلہ کیا۔ فریقین میں زیردست معرک آرائی ہوئی جس کے بیتے میں کر لیا۔ جب لڑائی کی ابتداء ہوئی تو ہندو راجیوتوں نے خوب وٹ کو کھو کا محاصرہ کر لیا اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھ وہ محاصرے کی شدت میں اضافہ کرتا جاتا تھا۔ ہندووں نے جب سے عالم دیکھا تو انہوں نے طرح طرح کی تکلیفوں سے نگل آ کر قطب الدین سے امان طلب کی اور قلعہ ان کے حوالے کر ویا۔

#### راجه جیتوال کی شکست

مهم میں نموالہ کے حاکم کا ایک قربی عزیز جو ایک راجیوت مردار تھا اور جس کا نام جیتواں تھا اس نے ہائی پر حملہ آیا اور قلنے کے نیچ بہتی کر خیمہ زن ہوگیا۔ نظب الدین کو ہا کے نیچ بہتی کر خیمہ زن ہوگیا۔ نظب الدین کو ہا جب الدین کو ہا جب الدین کو ہا جب الدین کو بہ الدین کو ہا جب الدین کو بہ الدین کو بہت کا میں ماہ کہ میدان جنگ ہے جا رہ ہوگیا۔ اور قلعے کے لیچ پہنی کر اس نے راجہ جیتواں کو شکست دی سے راجہ میدان جنگ ہے فرار ہوگیا اور نموالہ میں بناہ گرین ہوا۔

۵۹۰ میں قطب الدین نے دریا کو عبور کر کے کول پر قبضہ کرلیا۔ پیمال سے وہ بہت سامال نخیمت اور ایک بزار گھو ؤے لے کر وائبی تاریاں کر بی رہا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ ملطان شماب الدین غرنی ہے بندوستان کی طرف آ رہا ہے تاکہ بنارس اور تون پر قبضہ کرے۔ قطب الدین نے اپنے آ تا کے استقبال کے لیے آ گے پڑھا اور کچھ دور چل کر سلطان سے جا ملا سلطان کی خدمت میں قطب الدین نے ایک ہو (۱۰۰) عربی گھوڑے ' باتھیوں کی ایک طلائی اور ایک نظر کے خیر اور پچاس بزار سوار اس مهم میں مدد کے لیے پیش کے۔ سلطان شماب الدین ان تحقوں سے بہت خوش ہوا اور اس نے قطب الدین کو خلعت سے سرفراز کیا نیز لشکر کا بیٹرو مقرر کیا، قطب الدین ہی ایک شائی قار کے ماتھ اس کے چیجے چلے لگا۔

#### راجه بنارس سے مقابلہ

تطب الدین ابھی تھوڑی دور می جلا ہو گاکہ بنارس کہ راجہ بے چند کے نشکرے اس کا مقابلہ ہوا قطب الدین نے بے چند کے نشکر کو خاکست دے کر بھگا دیا۔ جے چند کے نشکر کو خاکست دے کر بھگا دیا۔ جے چند نے جب بے خبر کی تو وہ خود میدان جنگ میں آیا اور قطب الدین سے لائی شروع کر دی۔ مسلمان بیانیوں نے دخمن کی فون پر تیروں کی بارش کر دی۔ ایک تیم جے چند کی آگھ میں لگا یہ تیم ایا کاری تھا کہ بے پہند اسپے باتھی سے بیج گر کیا اور وہیں ختم ہو گیا اپنے راجہ کا یہ حضر وکھے کر دخمن کے سپائی میدان جنگ سے بھاگ نظے اور یوں قطب الدین کو خخ نصیب ہوئی۔ بچ چند کے احوال کی کی کو خبر نہ تھی اور نہ ہی اس کی لاش کا کوئی مراخ طا بری مشکوں سے اس کی لاش کا اور کی مراخ طا بری مشکوں سے اس کی لاش کی اس فتح کے بعد ہی سے بچانا گیا کہ برحابے کی وجہ ہے اس کے دانت سونے کی کیوں اور تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔ قطب الدین کی اس فتح کے بعد ہی

جلد اول شاب الدین بھی اس جگد بہنچ گیا اور اس نے دعمن کی تبای و برمادی پر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنارس میں واخل ہوا۔ قطب الدین نے بناری سے لے کر بنگال کی مرحد تک کے تمام شہوں کو برباد کیا اور ایک ہزار (۱۰۰۰) مندروں کو مسار کیا- شماب الدین نے بنارس کی حکومت حسام الدین او خلبک کے سپرد کی- اور خود انتمائی قیتی اور اعلیٰ درجے کے جواہرات اپنے ساتھ لے کر (جو چار برار او نوب پر لادے گئے اغزنی واپس روانہ ہوا۔ مور نعین کا بیان ہے کہ جس دن شماب الدین نے بنارس میں وربار عام منعقد کیا اس ون اس کی خدمت میں ہاتھیوں کی ایک قطار بیش کی گئی تھی جو ہاتھی بھی بادشاہ کے سامنے ہے گزر یا وہ فیل بان کے اشارہ پر بادشاہ کو سلام کریا ان ہاتھیوں میں ایک سفیر ہاتھی بھی تھا۔

جب یہ بادشاہ کے سامنے ہے گز را تو فیل بان نے اسے اشارہ کیا تاکہ وہ بادشاہ کو سلام کرے لیکن اس ہانھی نے اشارے کی کوئی پرواہ نہ کَ فیل بان نے ہاتھی کو طرح طرح ہے سلام کرنے پر مجبور کیا لیکن میہ شریر جانور اپنی ضد پر اڑا رہا بلکہ غضب ناک ہو گیا اور فیل بان کو

بان سے مارنے پر تیار ہو گیا۔ بیہ عالم دمکھ کر شباب الدین نے اس ہاتھی کو اپنے ملئے سے رخصت کر دیا۔ جب باوثناہ وہاں سے غزنی کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے بیر سفید ہاتھی خود رکھ لیا اور باتی تمام ہاتھی قطب الدین کو دے دیئے۔ شباب الدین نے ابھی تھوڑی ہی مافت طے کی تھی کہ اس نے قطب الدین کا خیال کرتے ہوئے اس سفید ہاتھی کو مع فرمان فرزندی کے قطب الدین کے حوالے کردیا۔ یہ ہاتھی قطب الدین کے ساتھ زندگی بحر رہا اور جس روز قطب الدین کا انتقال ہوا تھا اس کے تیبرے روز اس ہاتھی نے وائ اجل کو المیک کما قطب الدین کے بعد سے لے کراس زمانے تک پھر تمی باوشاؤ دبلی کے دروازے پر سفید ہاتھی نہیں بندھا۔ دہلی کے آس پاس ک ما قوں کے فرماز واؤں کے بارے میں بھی ایسا نہیں ساگیا کہ کسی کے پاس بیہ ناور الوجود جانور رہا ہو۔ جس زمانے میں مورخ (فرشتہ) ائی خوش قسمتی سے بادشاہ جم جاہ سلطان ابراہیم عادل شاہ کے نمک خواروں میں واخل ہو کر سلطنت بیجاپور میں ملازم ہوا- اس زمانے میں البتر میں نے معتبر سوداگروں سے بیر سنا تھا کہ جزیرہ پیکو کے فرمازوا کے دروازے پر ہیشہ دو سفید ہاتھی بندھے رہتے ہیں · ان ہاتھیوں کے متعلق مشہور ہے کہ جب تک یہ دونوں زندہ رہتے ہیں اس وقت تک پکو کے "کچل" نامی جنگل میں سفید ہاتھیوں کا نام و نشان بھی نظر نیم آنالی جب متذکرہ دو ہاتھیوں میں ایک مرجاتا ہے تو اس کی جگد پر کرنے کے لیے جنگل سے فوراً ایک سفید ہاتھی نمودار ہو جاتا

علطان شاب الدین جب غزنی واپس چلامیاتو اس کے بعد قطب الدین نے چند روز کے لیے حصارا نی میں قیام کیااور اس کے آس پان خفاظت کا معقول انتظام کر کے واپس ہوا۔ اس نے واپسی کا انجمی تھو ڑا سا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اے معلوم ہوا کہ دہلی اور اجمیر ووفوں مقامات پر بنگ کے شط بوک اٹھے ہیں ایک طرف و اسمراج واجوت نے داجہ کوال پر تملد کر کے اے اجمیرے نکال دیا ہے اور ان المامیدان بنگ سے فرار ہو کر رنتمنبور میں ہاہ کزین ہو گیا ہے اور دو سری طرف چھترائے ایک لنگر جرار لے کر دہلی پر دوبارہ قبضہ ے لے اپ شم سے روانہ ہو چکا ہے۔ یہ اشکر وہلی کے قریب پنج چکا ہے اور اس کے غیر مسلم سپائی جی کھول کر آس پاس کے ھا توں میں جابی اور اوٹ مار کا بازار کرم کر رہے ہیں سے خری سن کر قطب الدین بالکل پریشان نہ ہوا۔ اس نے اپنے لشکر میں سے میں • ا: الباناوں فا تخلب لیا اور انہیں ساتھ لے کر چھڑائے کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے برها. چھڑائے کو جب قطب الدین کی آمد

ب اور شکاری اے قید کر کے شمر کے اندر لے آتے ہیں۔

دېلى د اجمير ميں شور ش

تعران نے شرے نکل کر قطب الدین کا مقابلہ کیا لیکن قطب الدین سے فکست کھا کر دہیں میدان جگلہ میں بیٹ بیٹ کے لیے خم ہو گیا اور بندودک کا بیر مرکزی شہوبیٹ کے لیے مسلمان فرماز رواؤں کا صدر مقام قرار پیا .

امورہ میں قطب الدین نے شہوالہ پر تملہ کیا ور بندودک کا بیر مرکزی شہوبیٹ کے لیے مسلمان فرماز رواؤں کا صدر مقام قرار پیا .

مسلمانوں کے لئکر کی آمد کی فجر من کر قلد چھوڑ کر بھاگ نگا۔ قطب الدین نے جیتوان کا تعاقب کیا اور تھوڑ ہے ۔ فاصلے برتی است جا کیا اور ان میں قطب الدین کے ہاتھوں مارا آبیا جیتوان کا تعاقب کیا اور تھو زے سے فاصلے برتی است جا کی مرصدی مقام پر بناہ گزین ہو آبی جیتوان کا میاب میں میتوان نے لڑائی شروع کر دی اور اس کا نتیجہ بید نگا کہ وہ میدان جنگ میں قطب الدین کے ہاتھوں مارا آبیا جیتوان کی موت کی فجر من کر نہوالہ کا راجہ جمیع دیو نہوالہ سے بھاگ نگا اور ابنی سلطنت کے کی مرصدی مقام پر بناہ گزین ہو آبی قطب الدین کی نہوالہ اور کرام کو فیتو کر کا نمون کی موت کی خبر من کر موت کی سرمدی مقام کیا تھا کہ انسان میں دیتھوں کر بائی کی خبر کر کہ انجہ کے انجہ کو اور کہا تھا وہ اور کہا تھا ہوا کہ کیا تھا وہ اب کید فکر آبیار ہوا اور اپنا لنگر ساتھ لے کر بائی کی طرف راتیار ہوا اور اپنا لنگر ساتھ لے کر بائی کی فدمت میں روانہ ہوں کہ جب قطب الدین کی قمد کی اور وہ بھاگ گیا۔ راجہ کولہ میلانوں کا بائی کی قطب الدین کی قمد کی اور وہ بھاگ گیا۔ راجہ کولہ نے قلع سے نگل کر قطب الدین کی قدم تھی میاب بیٹ بیا تھی بھی کر دیا والی ایک کر دیل والی آگا۔

قطب الدين ايبك كاغزني جانا

المجرب المراق ا

جامع متجد کی تغییر کی سخیل

ے نتمان کا راستہ لیا اور وہاں راجہ نسروالہ کے پینچنے سے پیشتر ہی راجیوتوں سے جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں قطب الدین کا گھوڑا ر نئی ہو کر کر گیا۔ اپنے امیر کو گرتے و کھ کر مسلمان سپاہیوں کے حوصلے بہت ہو گئے۔ ان سپاہیوں نے بری مشکلوں سے قطب الدین کو اید دوس گوزے بر سوار کیا اور اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نتران کے ہندو اپن فتح کی خوشیاں منابی رہے تھے کہ راجہ نموالہ کی

بندوؤں کی افوان نے لڑائی کا سلسلہ کنی ملینے تک جاری رکھا ای دوران میں شماب الدین غوری کو قطب الدین کی مجبوری اور جندوب في سركش لأهلم جواز اس نے اپنے مشہور اميروں اسلام خان' اسد الدين' ارسلان خلع' نصيرالدين حسين' اعزالدين مويد اور ٹ نساندن و فیرہ کی نمرانی میں ایک زبردست لشکر قطب الدین کی مدد کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ کیا. ایک طرف یہ نشکر جان باز و ف سے بندوان و مرابی کے لیے روانہ ہوا اور دو سری طرف مردی کے موسم نے راچواتوں کے ہاتھ پاؤں محتذے کر ویے۔ یہ عالم · جیسان آول نے زیاد منمهمنا مناسب نہ سمجھا اور ان کے لشکر کا ہر گروہ ایک ایک کر کے اپنے اصلی مقام کو روانہ ہو گیا۔ قطب الدین ﴾ المهان فون ق الله اور فوفى سه اهدادى فوق كى آمد سے برى تقويت كلى اور اس فے بندو وشنوں كو ختم كرنے كا يورا لورا تبد

آنا ب ان یا ۱۶ ب سے بزا برشن خوات کا راجہ تھا اس لیے اس نے سب سے پہلے ای پر حملہ کیا۔ ماہ صفر ۵۹۳ھ میں قطب الدین ک آنیا سے اندوال کی طرف لوی ایا رائے میں اس نے ہو تلی اور بردل کے قلعوں کو سرکیا۔ ابھی وہ اپنی منزل پر نہ پہنچا تھا کہ اس نے ی کی اندوال کے بانبہ والن وار کی رانبوت نے آلیں میں مل کر مسلمانوں کا راستہ روکنے کا ارادہ کیا ہے اوریہ دونوں اپنی فوہیس لے کر وه ١٠٠٠ ئ أن بان ك ما قول بين الوكنه ك قلع ك ينج مسلمانون سه معركه آرا بوخ ك لي تيار كمزت بين وقطب الدين کے آب میں وہ اس انتظم کی طرف کوئی ایا اور اروں اور وجیدہ راستوں سے ہوتا ہوا دعمن پر مملہ آور ہوا۔ قطب الدین کے لشکر ے جن اے اور بلائی ہے وشن ہے دلک بی اور تعوزی ہیں وقت ہی میں جائی دوری میں شمر سے ایس کے میریس کی ا

فونے جم ان کی مدد کو چنچ گئی۔ ان دونوں لشکروں نے مل کر اجمیر کا راستہ لیا اور اجمیرے تین کوس کے فاصلے پر مقیم ہو گے۔

جلد اول

﴾ سنر اختیار کیا تھاوہ وہی تھاجو قطب الدین کے پیش نظر تھا یعنی دونوں کو قلعہ بیانہ کی تنخیر کا خیال تھا۔ لنذا آقا اور غلام دونوں ایک ساتھ

بی بیاند کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے رواند ہوئے- اپنے اس مقصد میں دونوں کامیاب ہوئے اور شماب الدین نے وہاں کی حکومت اپنے

ملطان شماب الدین کو بیانہ ہی میں چھوڑ کر قطب الدین نے گوالیار کی طرف کوچ کیا۔ وہاں کے راجہ نے جس کا نام سلکمن تھا' قطب

ا یک ترکی غلام بهاء الدین طغرل کے سپرد کی۔

امدین کے مقالم بی آنے کی جرات نہ کی اس نے بہت سے قیمتی اور اعلیٰ تیخے قطب الدین کی خدمت میں روانہ کیے اور سالانہ خراج

نَى ادا يُكِّى كا وعده أبيا-

تارج فرشته

نتران کے راجیوتوں ہے جنگ

بیانہ اور گوالیار کے معالمات کو سلجھانے کے بعد شماب الدین تو غرنی کی طرف چلا گیا اور قطب الدین داپس دبلی آگیا وہ ابھی دبلی میں

غزنی سے امدادی فوج کی آمد

جرات برقبضه

چنچ ہی تھ کہ اے اطلاع ملی کہ نتران کے راجیوت راجہ نموالہ کے ساتھ مل گئے ہیں اور ہندوؤں کا ایک مشتر کہ لشکر تیار کیا ہے جس کا ارادہ یہ ہے کہ اجمیر کو مسلمانوں کے قبضے سے نکال کر ہندوؤل کی حکومت میں لایا جائے ان معلومات کے حاصل ہوتے ہی قطب الدین ساتھ لے کر مجرات کی طرف بڑھا۔ مجرات میں پہنچ کر قطب الدین بغیر کمی خوف و خطر کے شہر میں داخل ہو کیا اور اس نے ہی کھول کر شمر کو بریاد کیا۔ اس کے بعد اس نے نسموالد کی حکومت اپنے ایک نامی گرامی امیر کے سرد کر دی اور خود اجمیر کی راہ سے دملی واپس آگیا۔ كالنجرير حمله

دیل بہنچ کر قطب الدین نے چند خوبصورت لونڈیال اور غلام اور بہت سے قیتی اور اعلیٰ درج کے تخف سلطان شماب الدین کی ضدمت میں غزنی رواند کیے اور ویلی میں فنخ کی خوشی میں ایک بہت بڑا جشن منعقد کیا۔ ای عالی حوصلہ صوبہ دار نے نوابوں اور درباریوں وغیرہ کو انعام و اعزازے نوازا اور فقروں اور مسکینوں کو صدقے اور خیرات ہے مالا مال کیا۔

۵۹۹ھ میں قطب الدین نے کالنج پر تملہ کیا، وہاں کا راجہ مقالم پر آیا' لیکن فکست کھاکر قلعہ بند ہو کیا اس راجہ نے انجام پر فور کیا تو اے اپنی حرکت ناشاکت پر بہت افسوس ہوا۔ **انڈا نا**وم ہو کر اس نے اپنے بزرگوں کے طریقے کی بیروی کی اور جس طرح اس کے اسمان سلطان محمود کے دفا دار اور پاج گزار تھے ای طرح وہ بھی قطب الدین کا مطیع اور باخ گزار ہو گیا۔ اس راجہ نے (صلح کے لے؛ بت سے تختے تحائف اور ہدیے لے کر قطب الدین کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ لیکن جس روز اسے قطب الدین کے یاں جانا تھا اس ہے ایک رات پہلے اس کا انتقال ہو گمیااور یوں ایک سلجھا ہوا معالمہ کچھ عرصے کے لیے بھرالجھ گیا۔ اس راجہ کی وفات کے بعد اس کے وکیل نے جس کانام مدھ دیو تھا اپنے راجہ کی تقلید کو ضروری نہ سمجھا۔ اور قطب الدین کے ظاف جارحانہ اور مدافعانہ فند ا تميزيان شروع كردين جده ديوى بير مارى بنكامه خيرى محض اس وجدے تھى كد قلع كاچشمه لبرز تعااور اہل قلعد كو ياني عاصل كرنے م كى تقم كى وقت محسوس نه بوتى تقى وليكن بيه عالم زياده ويرينه روسكا جونكه قطب الدين كي قسمت كاستاره بلندي ير تعااور اس ك د شمن کے برے دن قریب آ کیے تھے اس لیے اجانک قلع کا چشمہ خنگ ہو گیا۔ اہل قلعہ یانی کی نایالی کی وجہ سے سخت پریٹان ہوئے اور آ خر جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح زندہ رہنا مشکل ہے تو انہوں نے قطب الدین سے امان طلب کی اور یوں قلع پر مسلمانوں کا تبغہ ہو گیا۔ قطب الدین نے کالنج کے فرانے پر قبند کرلیا وہاں سے بچاس (۵۰) ہزار افراد کر فار کے اور ان کو مشرف بد اسلام کیا

مهوه اور ب**دایو**ں کی <del>فتح</del>

کالنجر کو فتح کرنے کے بعد قطب الدین نے علاقہ کالبی کے دارالسلطت موہ پر حملہ کیا۔ موہ کے قلعے کی تنخیر کے بعد مسلمانوں کا لنگر بدایوں کی طرف روانہ ہوا اور اس شرکو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے آگے برصنے کا ارادہ کیابی تھا کہ بہارے مجر بختیار طلی اس کی خدمت میں پنچا اس نے بہت سے اعلیٰ اور میش قیت جوا ہرات اور تخفے قطب الدین کی خدمت میں بیش کیے قطب الدین نے اب اور آگے بڑھنامناسب خیال نہ کیا اور واپس وہلی آگیا۔

قطب الدين كي خود مختاري

خوارزم کے حادثے کے بعد محکروں کی سرزنش کے خیال ہے شاب الدین غوری ایک بار پھر ہندوستان آبا۔ تطب الدین اور عمس الدين التحق دونوں بى اس كے ساتھ تھے- شماب الدين كے ان دونوں مجبوب غلاموں نے جس بمادرى ادر دايرى سے محكووں كو فكت دی اس کا احوال تفسیل کے ساتھ شماب الدین کے تذکرے میں بیان کیا جا چکا ہے محکروں کو بھید کے لیے خم کرنے کے بعد قطب الدين تو دابس دبلي آگيا اور شماب الدين غزني روانه ہوا- رايتے ميں شماب الدين كو شميد كر ديا گيا اور اس كا بقيجا سلطان محمود بن سلطان نمیاث الدین غورستان کا حکمران ہوا- اس نے حکمران نے اپنے چکیا شماب الدین سے بھی زیادہ قطب الدین سے محبت و خلوص کا اظهار کیا اور اس كى عزت افزائى كى- سلطان محود بن غياث الدين في عنان حكومت باتھ من ليت بى قطب الدين كو مدمك "بهت "سلطان" بناديا اور آزادی و خود مخاری کے فرمان کے ساتھ چڑ اور بادشاہی کے دیگر لوازمات بھی اس کے لیے ہندوستان مججوا دیئے۔ قطب الدین اس

جلد اول

# سلطان تاج الدين يلدوز

مور خین میان کرتے ہیں کہ سلطان شباب الدین غوری کو خداوند تعالی نے صرف ایک بٹی دی تھی (اور اس کے گھر میں کوئی میٹا پیدا نه ہوا تھا) اس لیے اس کو ترکی غلام خریدنے اور انہیں بیٹول کی طرح پالنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ سلطان شماب الدین

کے ایک منہ چڑھے امیرنے' جو کسی حد تک سلطان کی خدمت میں گتاخ بھی تھا' سلطان سے کہا ''کیابی انچھا ہو تا کہ خداو ند تعالیٰ باوشاہ

کو کوئی بیٹا بھی عطاکر تا تاکہ کمی ناگزیر واقعے کے پیش آنے کے بعد اس کو تخت سلطنت کا وارث بنایا جاتا۔ " یہ بات من کر سلطان نے امیر

کو جواب دیا۔ "عام طور پر بادشاہوں کے چند بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کی وفات کے بعد حکومت کے دارث قرار پاتے ہیں لیکن میرے

کئی ہزار ایسے سعادت مند بیٹے موجود ہیں جو میرے بعد عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر ایک مدت تک میرانام زندہ رکھیں گے۔"

ناظمین اگر غور کریں تو انہیں معلوم ہو گا کہ در حقیقت وہی کچھ ہوا جو اس نیک دل یادشاہ کی زبان سے نکلا- تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ شماب الدین غوری کے نازوں سے پالے ہوئے غلاموں نے جس رعب داب کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کی ہے اس کی وجہ سے سے

نه صرف ان فرمازواؤل كا بلكه ان ك آقاشاب الدين كانام بهي حيات دوام حاصل كرچكا ب-

ابتدائي حالات

# سلطان شماب الدين كے لمكوره بالا "ميرول" ميں سے ايك سلطان ماج الدين يلدوز بھى ہے- يلدوز جب بچر تعاتو اسے شاب الدين

نے ایک سوداگر سے خریدا تھا۔ یلدوز کی صورت و سیرت کی پائیزگی اور حسن نے شماب الدین کو اس کا دلدادہ بنا دیا- اس کے بہت سے لے پالکول میں ملدوز کو ایک اقبازی مقام حاصل تھا۔ جب ملدوز جوان ہوا تو سلطان نے اس کے چرے پر برتری اور حوصلہ مندی کے

آ تار نمایاں دیکھ کراہے اپنے گرامی قدر امیرون کی جماعت میں داخل کر لیا اور شیوران اور کرمان کے علاقے اس کی جاگیر مقرر کر دیئے۔

تن الدين ملدوز كا قيام افي جاكيرى من ربتا تهاجب مجى شاب الدين بندوستان ير عمله كرنے كے لئے شيوران اور كرمان كرائے ے گزر ہو یلدوز بیشہ شای فوج کی مدارات اور خاطر تواضع کی خدمت سے سر فراز ہو ہا۔ وہ ایسے موقعوں پر بیشہ لفکر کے امیروں کو ا يَك بَار قباو كناه بطور انعام كے عطاكياكر؟ قعليدوزكى دو بيٹيال جيس- سلطان شاب الدين كے تھم سے اس نے ايك بيني كى شادى تو الدين ايك ے كروى اور دو سرى كى نامر الدين قاچ ہے ال ينيوں كے علاوہ خداد ند تعالى نے اے دو بين بحى عطا كي تھ ان

بیوں میں سے ایک نے بھین می میں وفات پائل اس کی وفات کا قصد مجیب و فریب ہے اور اس کو بیان کرنے سے خور تاج الدین بلدوز کی ایرت کی خولی نملیاں ہوتی ہے۔ بينے كى و فات كالجيب و غريب تصه

# مور نیمن مان کرتے ہیں کہ تائی الدین نے آپ اس فزیزانہ جان بینے کو تعلیم کے لیے ایک استاد کے سرد کیا۔ ایک روزید استاد اپنے ا ں شاکر، شزادے سے ناراض ہو ہور نصے میں کو ڈا افعا کر اس کے سمر پر دے مارا چونکد شزادے کا آخری دنت آ چکا تھا اس لیے اس

ل روٹ ای وقت تکنس مضری سے پرواز کر مخل یلدوز کو اس واقع کی اطلاع **لی قرقراً کتب میں ممی**اای نے دیکھا کہ شزادے کے استاد نی مات بت ہی ورس ہے اور ووائی حرکھ پر مخت ناوم ہے یہ عام وکھ کریلدوز نے استاد سے کما، "اس سے پہلے کہ شزادے کی

'وَتُ أِن فَرَامَ مِنْ لِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ أَمِنَ اللَّهِ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّ

پاداش میں جان سے باتھ وحوما پریں مے۔" استاد نے بلدوز کی اس رحم دل پر اس کا شکریہ اداکیا اور اس کی ہدایت پر عمل کر کے کسی گوشے میں چھپ کرانی جان بچائی۔ گوشے میں چھپ کرانی جان بچائی۔ بلیدوز کی تخت تشینی

سید است کے آخری زانے میں جب شاب الدین کرمان آیا تو اس نے تاج الدین یلدوز کو ملیوس شاق سے سرفراز کیا اور افکر کا ملم مرتب کیا شمیب الدین کی خواہش تھی کہ اس کے بعد ملدوز ہی اس کے جاتا الدین یلدوز کو ملیوس شاق سے وی مجھے ہوا جو اس نیک دل فرہاں روا کے دل میں تھا۔ جب شاب الدین کا انقال ہوا تو ترکی اور غزنوی امراء نے جالا کہ سلطان عمیود کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس خلا کے جا اس شمیون کا ایک خط بھی سلطان محبود کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس خلا کے جو اب میں ملطان محبود کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس خلا کے جو اب میں ملطان محبود نے کہا۔ "جھے اپنا آبائی وطن فیروز کوہ ساری دنیا سے زیادہ پیادا ہے اور میر سلطان محبود نے کہا۔ "جھے اپنا آبائی وطن فیروز کوہ ساری دنیا سے زیادہ پیادا ہے اور میر سلطان محبود نے تربی الدین بلدوز کے نام خط میں اور عربی ہو اس کے خواہش کو بورا کیا۔ سلطان محبود کا فریان پاتھ میں کا اور غزنی کا فریان پر اتند کر کے سلطات کے مخالف کاموں پر بقد کر کے سلطات کے مخالف کاموں پر معمود نے غزنی کا خواہش کو بورا کیا۔ سلطان محبود کا فریان پر میں معمود نے عربی کی خواہش کو بورا کیا۔ سلطان محبود کا فریان پر میں میں اور غزنی کے آس پاس کے شہوں پر بقد کر کے سلطات کے مخالف کاموں میں معمود کی معمود کی باگ دور ایک میں معمود کی بھرد کر کے سلطان میں کور کا کردیا ہوگ کے معمود کی معمود کی معمود کی بھرد کرنی کا معمود کی بھرد کے معمود کی بھرد کر کے سلطان میں کی خواہش کی معمود کی کردیا کیا۔ سلطان معمود کی بھرد کی معمود کی بھرد کردی کے معمود کی معمود کی بھرد کی معمود کی بھرد کی کور کردیا کیا۔ معمود کی بھرد کیا کہ معمود کی معمود کی بھرد کیا کے معمود کی معمود کی بھرد کی کردیا کیا۔

#### یلدوز کی معرکه آرائیاں

تحت نشخ کے بچھ عرصہ بعد ماج الدین بلدوز کو ہندوستان فتح کرنے کا جنون ہوا اور اس مقصد کے پیش نظراس نے لاہور پر تملہ کیا، نظب الدین ایک نے بلدوز کا مقابلہ کیا جنباب کی صدور میں ووٹوں میں ایک زبروست جنگ ہوئی۔ جس کے نتیج میں بلدوز فئلست کھا کر فرار ہو گیا اور عزنی پر بھی قطب الدین کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بچھ عرصے کے بعد تاج الدین نے دوبارہ عزنی کو اپنے قیضے میں کرلیا۔ (جس کی تصیل قطب الدین بھے طلاح میں آ بچھ ہے)

ا بی حکومت کے دوران میں ایک مرتبہ کاج الدین نے سلطان محود بن غیاف الدین کی مدد سے برات پر بھی نظر کئی کی اور اعزالدین خو بھی کو فکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ اس نے ایک بارسیتان پر بھی تملہ کیا۔ لیکن ابھی محاصرے می کی نوبت آئی تھی کہ سیتان کے حکمران نے بلدود سے صلح کر لی۔ (ای زمانے تھی جب) تمیج للدین سیتان سے غرنی والیں آ رہا تھا رائے میں نصیرالدین میرشکار اس سے مقابلے پر لنظر لے کر آیا و دنون میں معرکہ آرائی ہوئی۔ نصیم الدین کو فکست ہوئی اور بلدود کامیاب و کامران اپنے دار المسلطنت میں واپس آیا۔

کچھ عرصے کے بعد غزنی پر خوارزم شاہ کا تبغنہ ہو گیا اور یلدوز شیوران و کرمان میں پناہ گزین ہوا۔ اور کچھ عرصے تک اپی لڈ ی جا گیر پر قاعت کرتا ہوا ' لین ہندوستان کی شاداب اور زرخیز زمین نے اسے زیادہ عرصے تک اس جا گیر پر قانع نہ رہنے دیا اوتراس نے ہندوستان کو فتح کرنے کے اروادے سے التحش پر تملہ کیا۔ یلدوز کی آمد کی اطلاع پاکر التش مجمی آگے بڑھا' مقام تراول '' تراول'' کہ خود اس نے ایک جگہ تھا ہے تراوڑی یا ترائن ہے) کے قریب دونوں میں جنگ ہوئی اس جنگ میں التش کو فتح ہوئی اور یلدوز کو شکست۔ یلدوز التش کے ہاتھوں کر فار ہوا اور ای گر فاری کے عالم میں اس نے دفات پائی یلدوز کی مدت موصرت نو سال ہے۔ جلد اول

# ناصرالدين قباجيه

اس حکران کے حالت "سلاطین سندھ" کے تذکرے کے مغمن میں بیان کیے جائیں گے۔ اختيار الدين محمر حلجي

اس بادشاہ کا تذکرہ ''سلاطین بنگالہ'' کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔

## بهاؤالدين طغرل

بماء الدین طغرل فرمازوائے غورستان شماب الدین غوری کا ایک نامی گرامی امیراور غلام قعا- وہ شماب الدین کی زندگی ہی میں غلام کے درج سے رفتہ رفتہ رق کرتے ہوئے امیر کے منصب پر پہنچ کیا تھا وہ بری خوبیوں اور بسترین اخلاق کا حال تھا۔ ای بنا پر سلطان شاب الدین کے پروردہ غلاموں میں اسے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ۵۹۱ھ میں سلطان شماب الدین نے قلعہ بسکر (جو اب بیانہ کے نام

ے مشہور ہے) فیج کیا۔ اور اس کی حکومت طغرل کے سرد کی اور خود گوالیار کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پینچ کر اسے اندازہ ہوا کہ جنگ کر

ئے تلعے کو سر کرنا بہت دشوار ہے اس لیے اس نے جنگ تو نہ کی البتہ قلعے کا محامرہ کر لیا اور پچھے دنوں تک محاصرے کی شدت میں اضافہ رج رہا یمان تک کہ موالیار کا راجہ اس شدت کی تاب ند لاسکا اور اس نے تک آکریزی دور اندیثی کا ثبوت دیا اور شماب الدین کی

خدمت میں قبتی تھے تھائف پین کیے اور اس طرح شماب الدین کو اپنی سلطنت کی حدود سے واپس کر دیا۔ شماب الدین تو نذرانے کی ا یک بہت بری رقم لے کرواپس غرنی چلاگیا الکین طغرل نے بیانہ میں ایک مضبوط قلعہ بنا کروہیں رہنا شروع کرویا۔ شہ گوالیار کے محاصرے سے وستبردار ہونے کے بعد طغرل نے میہ شیوہ افتیار کیا کہ وہ اکثر گوالیار کے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر

ے جنی و بربادی مچایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاب الدین غزنی کو واپس جاتے وقت طغرل سے کمہ گیا تھا کہ اگر گوالیار کا قلعہ فتح و ایا تا وہاں کی حکومت بھی بیانہ کی طرح طغرل ہی تے سرو کی جائے گی۔ طغرل نے ایک عرصے تک لوٹ مار کا بیہ سلسلہ جاری رکھا لیکن

اس ت قلعے کو تنجیر کرنے میں کوئی مدونہ ملی اور ہندو پہلے کی طرح حسب وستور قلعے میں پناہ گزین رہے ۔ طغرل کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس طرت او مارے اصل مقصد بورانہ ہو گا اس لیے اس نے موالیارے دو کوس کے فاصلے پر ایک نیا اور بہت ی مضبوط قلعہ لقیر کروایا اور اپنا الکرے ساتھ اس قلع میں سکونت افتیار کی۔ طغرل نے شمر کوالیار کے آس پاس پورے ایک سال تک بہت ہے ملے کیے اور اس طرت قلنے والوں کو بالکل عاج: اور مجبور کر دیا۔ قلعے والوں نے طغرل کے ان سخت اقدامات سے تنگ آ کر اپنے قاصد مع بیش قیت

تھی یا تھی الدین ایک کے پاس جمیعے اور قلعہ ای کے سرو کر دیا۔ طغرل کو جب یہ معلوم ہوا کہ قلعہ گوالیار اس کے دعمن قطب الدین ایل ک پاس چااکیا ہے تو اس کے حمد و رقابت کی آگ تیز تر ہو گئی۔ اس وجہ سے طغرل اور قطب الدین کی باہمی وشنی بہت أ او ن مي تاريان ال في لك اليان طغرل كي الهائك موت كي وجد يه زيروست ونك ند وكي سلطان كوت كامشور قلعه وو طغرل

ن ياد كار كه اب تب وزوو ب

## آرام شاه بن قطب الدين ايبك

قطب الدین ایک کے انتقال کے بعد مطلعت کے امیروں کی انقاق دائے ہے اسکا بیٹا آرام شاہ اسپہ باپ کا جائشیں ہوا اور اس نے عن حوات کرنے گئے۔ اس ایک انتقال کے بعد الدر تمام سطعت عن حوات کو متحد اللہ میں مکومت کرنے کی البیت بالکل نہ تھی اس وجہ ہے ایک بی سال کے اندر اندر تمام سطعت انتظار کی نذر ہوگی اور ملک میں خت طوا نف الملوکی مجیل گئی۔ نامرالدین قبید نے سندھ میں پنچ کر ملتان اوچھ، بھراور شیوران نای شرور پر چند کر لیا۔ بنگل میں طفی امراء نے اپنی خود عمار محکومت قائم کر کی مسلمان امراء کی خود مری کو دیکھتے ہوئے بعض ہندو راجاؤں میں جو میں ختر و ضار کی خود محال کی فور المین کی ناہیت اور سطعت کی میں جو انسین اس بات پر ندامت بھی تھی کہ انہیں اور اسلامت کی سام دور کی کی مائیں ہوئے انسین اس بات پر ندامت بھی تھی کہ انسین کے ایماء پر کی طالب در کی کر امیر طل اور امیرواؤد ویلی تائی امراء برت پریشان ہوئے انسین اس بات پر ندامت بھی تھی کہ انسین کے ایماء پر کی طالب دین ایک باورشاہت سے شاکر میں الدین النش کو جو قطب الدین کا جو قطب الدین النش کو جو قطب الدین کا باوشکار میں الدین النش کو جو قطب الدین کا کیا ارادہ کر لیا۔ النش ان دونوں بدایوں میں تھا امراء نے اسے خط کھے کر بلیا وہ اس خط کے بلک بیٹا اور داماد تھا باوشاہ بنانے کا لیا ارادہ کر لیا۔ النش ان دونوں بدایوں میں تھا امراء نے اسے خط کھے کر بلیا وہ اس خط کے بلک بیٹا اور داماد تھا باوشاہ بوگیا۔

ن ارام شاہ کو جب امراء کے ارادے اور التم کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ شرسے نکل کر دبلی کے ایک قربی علاقے میں قیام پذیر ہوگیا اور جس وقت اے یہ اطلاع فی کہ التش اس کی سلطنت پر قابض ہوگیا تو اس نے اپنے باپ کے بمی خواہ افروں اور اشکریوں کو باایا اور ان سے مدد مائی۔ قطب الدین ایک کے چند امراء آرام شاہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ آرام شاہ ایک زبروست لنگر نے کر دبلی پر حملہ آور ہوا التش نے اس کا مقابلہ کیا۔ التش کو اس معرکے میں فتح ہوئی اور آرام شاہ میدان جنگ ہے جماگ لکا۔ اس فتح کے بعد التش بندوستان کا مشتق بادشاہ کیا۔ آرام شاہ نے ایک مال سے مجھ کم عرصے تک محکومت کی۔

# تثمس الدين التمش

# ابتدائى حالات

تھا وہ البرى قبیلے كا سردار تھا۔ اس نے اپن دولت مندى اور خدمت گارون اور مصاحبوں كى كثرت كى وجد سے آس باس كے علاقول ميں

بزی شهرت حاصل کر لی تھی۔ انتھ اپنی صورت و سیرت کے لحاظ ہے اپنے تمام بھائیوں میں ممتاز تھا اس وجہ سے املیم خال اے اپنے

بیؤں میں سب زیادہ چاہتا تھا۔ التش کے بھائی اس سے خوش نہ تھے ' التش کے ساتھ اس کے دشمنوں نے وہی سلوک کیا جو حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔ التش کے بھائیوں یا بھتجوں نے ترکتان کے اس یوسف (التش) کو گلہ بانی کے بہانے ہے

قبلد البرى كے يعقوب (المم خال) سے جداكر كے ايك سوداگر كے باتھ في ذالا۔ كچھ عرصے تك اس" آقا" كے گھر ميں التش بزے آرام

ے پرورش پا؟ رہا' لیکن فسمت نے اسے یمال بھی نہ رہنے دیا اور اسے ایک سوداگر حاجی بخاری نای نے خرید لیا۔ حاتی بخاری نے النش کو حاجی جمال الدین چست قبا کے حوالے کیا' حاجی جمال اسے اپنے ساتھ لے کر غزنی آیا۔ اہل غزنی نے اس وقت تک النش جیسا

خوبصورت ترکی غلام نہ دیکھا تھا اس لیے الترش کے غرنی بیٹیتے ہی اس کے حسن و جمال کا بڑا شرہ ہوا۔ بادشاہ کے درباریوں نے الترش کا

تذكرہ شاب الدين غوري ہے كيا۔ شاب الدين نے التمش كى قيت كے تعين كا حكم ديا۔ حاتى جمال كے پاس التش كے علاہ ايك غلام اور بھی تھا دو نوں غلاموں کی قیمت دو ہزار رینار بنائی گئی۔ شماب الدین نے ایک ہزار دینار کے عوض دونوں غلاموں کو خریدنے کا خیال فلاہر

کیا۔ حاتی جمال نے اس قیت پر ان غلاموں کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ شماب الدین نے سوداگر کے اس گستاخانہ جواب پر ناراض ہو کر بیہ عم دے دیا کہ کوئی محض ان غلاموں کو نہ خریدے حاتی جمال ایک سال تک غرنی میں رہا لیکن کسی نے ان غلاموں کو نہ خریدا آخر وہ

کچھ دنوں تک بخارا میں قیام کرنے کے بعد حاجی جمال دوبارہ فزنی میاجو نبی التش شرمیں داخل ہوا اہل شمراس کے گرد گھونے لگے۔ ہر دولت مند آدی کی یمی تمنائقی کہ وہ اسے خرید کر پرورش کرے۔ لیکن ہاوشاہ کے خوف کی وجہ سے کسی کو ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ

عاتی جمال سے معالمے کی بات چیت کرے۔ حاجی جمال بھی ای خوف سے خاموش تھا کہ (ای اٹنا میں) التش کی قسست کا ستارہ چیک اٹھا' :وا یہ کہ قطب الدین ایک داجہ نہوالہ کو فکلت وے کر نصیرالدین خرمیل کے ساتھ غزنی آیا۔ قطب الدین نے جب التش کے حسن کا شہ و سنا تو اس ف شماب الدین سے التش کو خرید نے کے لیے اجازت ماگلی۔ شماب الدین نے جواب دیا "چو نک میں ایک بار لوگوں کو اس نلام کے خرید نے سے منع کر چکا ہوں اس لیے اب یہ منامب نہیں ہے کہ میں اسے غزنی کے بازار میں بکنے کی پھر اجازت دول- سوداگر

ا بلي مِن تسارے پاس پنج كراس كران قدر غلام كو چ سكتا ہے۔" لمطان قطب الدین نے کچھ ونوں تک فرنی میں قیام کیا اور پھرانچ وزیر نظام الدین کو وہاں چند اہم کاموں کو سرانجام دینے کے لیے نپس از انوه والیس وبلی آیا۔ فونی سے روامگی کے وقت قطب الدین نے نظام الدین کو ہدایت کر دی متنی کہ وہ جب وہلی آئے۔ تو اپنے

یا تھ سانی جمال کو جسی لیتا آئے۔ افغام الدین سلطنت کے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر دہلی آیا اور اپنے ساتھ حاجی جمال کو بھی لیتا آیا۔ . قلم العان نے عالی نبلا کے بدل بالاوں کا بن این مع سے میڈیٹر ان بات کی بدید ہے ۔ بدیرے بیدادے ب موسوم کیااور دو سرے کا نام اکتش رکھا۔ ایک کو تو قطب الدین نے بشمنڈہ کا امیر بنا دیا اور اکتش کو بیٹا بنا کر اپنے درباریوں میں وہ خل کر لیا۔ قطب الدین اور بلدوز کی جنگ میں قطب الدین کی طرف سے لاتے ہوئے ایک کا انقال ہو کیا اور البحض اپنے آ قا کے دامن کرم میں رورش یا تا رہاور ترق کرتے کرتے مرشکار کے محمدے تک پڑتے۔

قطب الدین التھ پر بڑا احماد کر ؟ تما یماں تک کہ گوالیار کا قلعہ فیج کر کے التھ کو اس کا حاکم بنا دیا۔ بچہ عرصہ بعد التھی کو برن اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں کی جاگیر داری دی گئی اور بدایوں کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جب شاب الدین کھروں کو ختم کر نے کے لئے ہندوستان آیا تو قطب الدین بھی شاق حم کے مطابق ایک ذیروست لنکر لے کر شماب الدین کی مدد کے لئے بنجاب کی طرف روانہ ہوا۔ التھ کو جب بدیا ب معلم موائی تو وہ بھی بدایوں سے ایک عظم المثان لنکر تیار کر کے قطب الدین کے پاس پنچا اور اس کے ساتھ روانہ برا۔ التش نے بخاب کے اس معرکے میں اپنی فطری مماوری کے برے جو ہردکھائے اور بیہ جابت کر دیا کہ مسلمانوں کی فون میں اس جیسا بدرا ور جیالا سیاری اور کوئی نمیں ہے۔

### التمش امیرالامرائی کے عمدے پر

کمکوں کی فوج دریا کی دو سری طرف می اور ہندو ساہیوں پر مسلمان ساہیوں کا کوئی قابونہ چاتا تھا۔ انتش نے ہمت و جرات سے کام لیا کہ و میں اور ہندو ساہیوں پر مسلمان ساہیوں کا کوئی قابونہ چاتا کہ کمالات کا ایسا مظاہرہ کیا ۔ در بارہ جار ہوا۔ انتش نے کوار کے کمالات کا ایسا مظاہرہ کیا ۔ در بارہ جار ہوت کے کھانت کا اور دریا کو فوج فکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہوگئ ۔ شاب الدین نے انتش کی جان بازی بر بازی کا خران آزادی کا کھا کہ انتش کا فرمان آزادی کا قرار کیا گئے کہ انتش کا فرمان آزادی کا قرار کیا گئے کہ انتش کا فرمان کی آزادی کا الدین سے سفارش کی کہ انتش کا فرمان آزادی کا گئے کہ انتش کی اور انتش کی گردن سے غلای اسلان کیا جائے اور بھترین طریقے پر اس کی پرورش کی جائے۔ قطب الدین نے اپنے آقا کے حکم کی فقیل کی اور انتش کی گردن سے غلای کا بواجہ ہے۔ میں مسلم کی ایسان کیا جائے اندین کیا ۔ انتشان کیا جائے اندین کے اندین کے دونہ رفتہ رفتہ ترتی کرتے ہوئے امیرالامراء کا منصب حاصل کر لیا۔

تف الدین البی ایک کو خداوند تعالی نے تمن بیٹیال عطاکی تھیں ان بیس ہے ایک تو التی کے نکاح میں آئی اور باتی دو باری باری نامر الدین قبیہ ہے بیائی گئی۔ قطب الدین ایک وفات کے بعد وقل کے امیروں اور ارکان سلطنت نے التی کو تحت نتی کے لیے دبلی آنے کی دعوت دی۔ التی بیٹی بدالوں کے امیروں اور ارکان سلطنت نے جوہ گر ہو کے شم الدین کا نقب اختیار کیا۔ التی نے کا متب مثان عکومت اپنچ باتھ میں کی اور بہت جلد قطب الدین کے عمد کے امیروں اور درباریوں کو اپنچ لطف و کرم ہے گرویو منالیا۔ اور بوں گذشتہ عمد کے تمام معززین التی کے عام کا کلم پڑھنے گئی الیمین جامدادوں کا مردار اس راہ پر نہ آیا اور وہ غرور کے نظم مرزئین التی کے عام کا کلم پڑھنے گئی الیمین جامدادوں کا مردار اس راہ پر نہ آیا اور وہ غرور کے نظم مرزئین التی کے خواب دیکھا کیا۔ اس نے شاب الدین اور قطب الدین کے ذبات کے کچھ امیروں کو اپنچ ماتھ طاکر ایک تو بیا بیا تو اللہ بیا ہے جاری کہ التی کہ ایک میدان میں التی کہ مقابلہ کیا۔ اس مقابلہ بیٹ مخصوص مصاحبوں کو ماتھ لے کر میدان جنگ ہے بھاگ لگا۔ مشم الدین استی کو جیوں نے ایک کری موت کے گھان انار الیمین کے بوجوں کا بری طری کری مربالی کے بعد التی کا کوئی حریف بیا گئا۔ میکھوں اور مرمشوں کے بیکاموں کے بیک موت کے گھان انار الیمی کا بیک کے بوجوں کو ایک ایک کے موت کے گھان انار الیمین کے بید التین کا کوئی حریف باتی نہ رہ اور ملک کوئی اور دیل کے توجوں کو ایک ایک کری موت کے گھان انار الیمی کے ایک کوئی حریف باتی کی دو بیوں کو ایک ایک کے موت کے گھان انار دیل کا موت کے گھان انار دیل کا موت کے گھان انار مرمشوں کے بنگاموں سے باک ہوگیا۔

جلد اول یں پن و پیش کیا اور اس کے انداز سے معلوم ہو تا کہ اس کے سمر پر بغاوت کا جنول پڑھا ہے اس راج نے التمش سے معرک آرائی کرنے کا ارادہ کیا۔ (بیہ دیکھ کر) اکتش نے جالور پر حملہ کر دیا اور اڈیسہ کو شکست دے کر اے اپنا مطیع و باج گزار بنایا۔ اڈیسہ سے خراج کی ر تم لے کر التش والی والی آیا۔ اس فتح کے بعد تاج الدین یلدوزئے جو محمود غوری کے فرمان پر غزنی کا فرما روا مقرر ہوا تھا التش کے لے بندوستان میں چرو علم روانہ کے التم نے حکومت غزنی کے احرام کے پیش نظران تحفوں کو بری خوشی سے قبول کرایا۔ تاج الدین یلدوز سے جنگ

اس واقعے کے بچم عرصے کے بعد ملدوز نے خوارزی فوج کے مقالجے پر شکست کھائی اور شیوران و کرمان میں پناہ گزین ہوا۔ یماں بیٹیے

کروہ ہندوستان کی سرسزو شاواب زمین کو لائج کی نگاہوں سے ویکھنے لگا۔ یلدوز نے ۱۱۳ھ میں پنجاب اور تھانیسر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بندوستان کے ان مرحدی خطوں پر قابض ہونے کے بعد ملدوزنے التش کے پاس اپنے چند قاصد بھیجے اور ان کی معرفت کوئی ایل بات

کملوائی جس سے التش کی عزت اور نام و نموو پر حزف آنے کااحمال تھا۔التش کو یلدوز کے اس پیغام پر بے حد غصر آیا اور اس نے فور أ بنجاب پر نظر کٹی کر دی۔ آئن کے علاقے میں بلدوز اور التش کے نظر ایک دو مرے کے سامنے صف آرا ہوئے 'بری زبردست جنگ جوئی جس کے نتیجے میں ملدوز کو فکست ہوئی اور اس کے چند نامی گرامی سمردار سٹس الدین التش کی فوج کے ہاتھوں گر فآر ہوۓ · التش

یلدوز کو اپنے ساتھ لے کر واپس دبلی آیا اور ملدوز کو ہدایوں کے قلع میں قید کر دیا گیا اس نے عالم اسیری ہی میں کی مرض ہے یا زہر ہے موت يائي. ناصرالدین قباچہ سے معرکے

۱۳۳ھ میں التمش اور اس کے ہم زلف یعنی قطب الدین ایبک کے دو سرے داماد ناصرالدین قباچہ کے درمیان لاہور کے کسی علاقے ئ بارے میں کثیر گی پیدا ہوئی، اس جھڑے نے یمال تک طول تھینچاکد دونوں میں معرکہ آرائی کی نوبت آئی، منصوریہ کے نواح میں

ریائے چناب کے کنارے پر دونوں حریف بالمقابل ہوئے ایک زبروست لوائی کے بعد ناصر الدین قباچہ میدان جنگ ہے بھاگ نگلا اور التش كو فتح نصيب ہوئي. ١٩٧٥ ميں قباچ نے غزني كے قرب و جوار كے ان خلى اميروں كو شكست دى جو سندھ كے علاقوں كو اپئ لشكر تشي

ت تاہ و برباد کیا کرتے تھے ان علی مرداروں نے قباچہ سے فکست کھانے کے بعد التم کے دامن میں پناہ ل-التم نے ان کی مدد کی اور ایک عظیم الثان فون کے ساتھ قبلچ پر حملہ کیا اقباچہ التش کا مقابلہ نہ کر سکا اور اپنے ملک کے کسی سرحدی مقام پر روپوش ہو گیا۔ التش نه اس کا پیچها زیاده کرنامناب نه سمجها (اور اتی می سرزنش پر اکتفاکر کے) واپس ویلی آگیا۔

خوارزم شاہ ہے معرکہ ۱۱۸ میں چنگیز خال کے قمرو غضب سے خوف زدہ ہو کر جلال الدین خوارزم شاہ اپنے ملک سے بھاگ نگلا اور لاہور کے ملاقے میں آ ' بناه کنین جوام سرحدی طلبقے میں خوارزم شاہ کا موجود رہنا کسی طرح بھی منامب نہ تھا۔ اس لیے التش نے اس کی خبر ہنتے ہی اس پر

نها ، ایا خوارزم شاہ النش کے نملے کی تاب نہ لا سکا اور سندھ اور سیوستان کے علاقے کی طرف بھاگ کیا۔ سندھ پہنچنے کے بعد خوارزم اور تباچہ میں جھکڑا ہو کیا اور یوں خوارزم کو جب کمیں جائے پناہ نہ ملی تو وہ پھھے اور مکران کے رائے ہندوستان کی حدود سے نکل

یا نظام الدین بنٹی اور دو سرے مور خین کا بیان ہے کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس وقت ہندو ستان میں آیا جب کہ دریائے سندھ کے یاب لیان ہے تابع انبی نفر کی کے دن ہورے کر چکا تھا ہم آھے جل کر فابت کریں گے کہ مورضین کا یہ خیال میج نمیں ہے۔

نكعنوٰ تى اور بهار پر لشكر تشي

شکت دے کر اپنے اطاعت گزاروں میں واخل کیا۔ التش نے بمبار اور لکھنؤتی میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا اور نظی سردارے از تمیں زئیرہا تھی اور ای بزار روہیہ نقتہ لے کر اسے آزاد کر ویا۔ التش نے اپنے بڑے بیٹے کو ناصر الدین کا خطاب عطا کر کے کھنؤتی تا عاکم مقرر کیا اور اسے چڑاور دور باش منابت کرکے کھنؤتی میں چھوڑا اور خود ویلی واپس ہوا۔

ناصر الدین نے غیاف الدین خلی سے جنگ کر کے اسے شکست وی اور قتل کیا۔ اس نے خلیوں سے بے شار روپ اور ب حماب مال و دولت حاصل کیا اور اپنے ساتھیوں اور رفیقوں کو ملا مال کر دیا۔

قباچہ کی غرقابی کی سیحے روایت

قلعہ اوچہ کی تغیراور قباید کے دریا میں ڈوب مرنے کی محمح روایت ہیں ہے کہ التش نے اپنے دشمن قباید کی روز افروں قوت کو دکھیے کر اے اپنا مطبع و اطاعت گزار بنانا چاہا۔ التش نے اس پر ایک زبردست حملہ کرکے اسے قلعہ بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ قباید نے اوچہ کا قلعہ متحکم کر کے شکر میں بناہ کی۔ التش نے قباید کے تعاقب میں نظام الدین جنیدی کو روانہ کیا اور خور اوچہ کے قلعے کا حاصرہ کر کے اس کو فتح کرنے میں معروف ہوا۔ التش نے دو (۱) میٹے اور میں (۲۰) روز کی خت محت کے بعد قلعہ اوچہ کو تغیر کر لیا۔ نام الدین قباید کو جب سے طالت معلوم ہوئے قواس نے اپنے بیٹے علاؤ الدین کو التش کے پاس بھیجا اور اس سے صلح کی درخواست کی الکن ایمی اس کا کو جب یہ عالت الدین گوائٹ تجہ برآمد نہ ہوا تھا تو اس وقت دریا میں بہت شدید سیاب آیا اور اس بیاب کی نذر ہو گا۔

ركتصنبور كيافتخ

قبید کی غرقائی کی خرالتش تک فوراً پنچ گئی اور اس نے قباید کے قام مقوضات پر قبضہ کرلیا۔ ۱۲۳۳ھ میں التش نے رانتمبور کے قلعے پر مملہ کیا اور اے فتح کیا اس کے ایک سال بعد التش نے شدھ کے قلع پر لنگر کشی کی اس قلع کو بھی التش نے حدود موالک کے ساتھ جلد از جلد فتح کرلیا۔ التش کے دور کے مشہور عالم و فاصل امیر روحانی نے (جو چنگیز کے دور کی بنگامہ فیزیوں سے نگ آ کر عنارا سے جماک کر دیلی آئیا) قلعہ رتھنبور کی فتح کی بین تمنیت کے اشعار لکھ کر التش کی خدمت میں چش کیے وہ اشعار میں ہو

خبر بہ اٹل کا برد جبرکتل ایمن ذفتح نامہ سلطان عمد خس الدین کہ اے لمائکہ قدس آنمال بارا بدیں بشارت بندید طہ و آئین کہ از بلاد موالک شہنشہ اسلام کشاد بارد گر قلعہ پہر آئین شہ مجاہد و غاذی کہ دست و باذورا دوان حیدر کرارے کند تحسین

#### عمامه خلافت التمش کے لیے

جلد اول ک گوشے گوشے میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا کرنے کے بعد التش نے عزت الملک ملک علاؤ الدین کو لكهنؤتى كاحاكم مقرر كيااور خود واپس ديل آكيا. سال تک اس نے اس مامرے کو قائم رکھا۔ یمال تک کہ قلع کے باشدے مامرے کی ختیوں سے بہت تک آ گئے۔ ہندو راجد دیویل پر جب یہ اچھی طرح طاہر ہو گیا کہ النمش قلعے کو تنخیر کیے بغیر نہ ہے گا تو اس نے ایک رات لوگوں کی نگاہوں سے نج بچاکر راہ فرار اختیار ک- می کوجب اہل قلعہ نے راجہ کو غائب پایا تو انہوں نے مجبورا قلعے کے دروازے کھول دیے اور یوں مسلمانوں کی فوج قلع بر قابض ہو گئی۔ مسلمانوں نے بہت سے ہندوؤں کو قید کر کے ان کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ ان ہندو قیدیوں میں سے تمین سو نافرمانوں کو مسلمانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقیوں کو رہا کر دیا۔ یوں گوالیار میں دوبارہ مسلمان فرمازواؤں کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری ہو گیا۔ انتش کے شاق میر منٹی (دبیر مملکت) تاج الدین ریزہ نے موالیار کی فتح کی خوشی میں ایک ربائی لکھی جو قلعے کے دروازے پر کندہ کروائی گئی وہ رہائی پیہ ہے۔ بم تلعه که سلطان سلاطین بگرفت از عون خدا و نفرت دیں بگرفت آنِ قلعه گوالیار و آل صن حصین درسته ماینته(۲۰۰۰) سته تلتین(۳۰۰) بگرفت ٦٣٦ه هيں التش نے مالوہ پر حملہ كيا اور وہاں كے قلعہ كو ختم كرنے كے بعد اجين پر بھى كل قبضه كرليا اس نے مهاكال كے مندركى اینٹ ہے اینٹ بجا دی مید مندر بہت ہی مضبوط و پائیدار قعا- اس کی تقیر میں تین سو برس صرف ہوئے تھے- اور اس کی دیوار ایک سوگز بلند تھی۔ اس مندر سے التش کو اجین کے راجہ بمراجبت کی ایک نادر الوجود تصویر کی نیز سک مماکال اور بیل کی چند دو سری تصویریں بھی ہاتھ گلیں۔ التش ان تمام نواورات کو اپنے ساتھ دہلی لے آیا اور انسیں جامع مجد کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں ك باؤن ك ينج آكر بالل مون. اجین کے سفر کی تکان دور کرنے کے لیے التی نے پچھ روز دبلی میں آرام کیا پھر ملتان کی طرف چل پڑا۔ یہ سفرالتی کو موافق نہ آیا اور اس کی محت پر برا اثر پڑا اور وہ بیار ہو ممیا بیاری نے اس حد تک طول تھینچا کہ اکتش بستر مرگ پر لیٹ کیا۔ امراء و سردار التش کو ای عالت میں عماری پر بنما کر وبلی لائے۔ وبلی پینچ کر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی مئی۔ یمان سک ۲۰ شعبان ۱۳۳۳ھ کو اس کا انتقال جومیا۔ اخدا کی رحت اس کی گذیر سابیہ گلن رہے)۔ ﴿ هُرِتُ فِي السَّامِ فريد الدين شكر مُعَةٌ اپني بيرو مرشد معفرت قطب الدين بختيار او ثي ٌ ك ملغوظ مِن تحريه فرمات مِين كه ايك بار التم له ومن عثى تقيم كروان كاشوق بيدا بوا- اس سليط مين وه روزانه حفرت قطب صاحب كي خدمت مين حاضر بويا اور حوض كي بُلد اور اس کے رتبے وغیرہ کے بارے میں ان سے بات چیت کرتا۔ اس حوض کی تقیر کے لیے التمش کے ذہن میں جو مقام آتا وہ فورأ ا ب بالرويكم اور پركى وجه سه اس مقام كاخيال ذين سه نكال ديما الفاق سه ايك دن التش كاگزر اي جكه بواكه جمال اب حوض منی واقع ہے التھ کو یہ مقام بہت پند آیا اور اس نے ای وقت اس جگہ پر حوض کی تقیر کا ارادہ کر لیا۔ بس روز کا یہ واقعہ ہے ای

<u>میبی امداد</u>

بعض لوگ خود التش كی زبانی به واقعہ بیان كرتے ہیں كه جم زمانے عن التش بخارا عن غلای كی زندگی بر كر رہا تھا اس زمانے عن ایک روز اس كے آتا نے اسے ایک رائح الوقت سكه دیا اور بازار سے انگور لانے کے لیے كما التش انگور لانے كے ليے روانہ ہوا بازار میں جاتے جاتے اچانک وہ سكہ اس كے ہاتھ ہے كر گیا اس نے بہت خلاش كی گر سكہ نہ طالفذا وہ مجبور ہوكر آ آتا كے خونہ ہے) ایک جگہ بیٹے كر رونے لگا اس وقت اوھرے ایک فقیر گزرا اس فقیر نے اپنے كشف باطن كے ذریعے التش كا طال معلوم كر لیا اور انگور خرید كر اسے دئے انگور وہے ہوئے فقیر نے التش سے كما اگر خدا تھے بھی بادشاہ بنا دے تو تو فقیروں اور حاجت مندوں كے ساتھ دليا ہى

#### خدمت فقراء

سبعض کتب تاریخ میں میہ واقعہ بھی النتی می کی ذبانی بیان کیا گیا ہے کہ جب النتی بغداد میں اپنی غلای کا ابتدائی ذمانہ بسر کر رہا تھا تو ایک روز اس کے مالک نے بچھ صاحب باطن درویشوں کو اپنے تھر بھو کیا۔ محفل سماع شباب پر تھی اور یہ خانی اللہ لوگ برے ذوق و شوق کے ساتھ نعرے ہائے متانہ بلند کر رہے تھے۔ یہ محفل رات بھر جاری رہی اور النتی رات بھر ہاتھ میں شخ لے کر کھڑا حمید الدین ٹاکوری " اس محفل کے صدر تھے۔ فقرائے پاک طینت النتی کی اس خدمت سے بے انتا خوش ہوئے۔ اور اس گروہ کی کہیا اثر ٹاکابوں کے طفیل اس خوش عقیدہ غلام (النتی) کے دن پھر مسئے وہ پہلے خاک تھا اور اب کندن بن گیا۔ پہلے غلام تھا اور اب بے شار علاقوں کا آتا۔

#### ذوق ساع

۔ التحق کے حمد حکومت کا واقعہ ہے کہ ایک بار قاضی حمید الدین ٹاگوری" ہندوستان تشریف لائے اور دبلی میں ایک مقام پر قیام فرماگر خالتے تھے اس وجہ سے ان کی خاتفہ میں روزانہ محفل ساع منعقد ہوتی تھی۔ چونکہ اس طرح محفل ساع کا منعقد ہونا شرع کے خالف ب فرماتے تھے اس وجہ سے ان کی خاتفہ میں روزانہ محفل ساع منعقد ہوتی تھی۔ چونکہ اس طرح محفل ساع کا منعقد ہونا شرع کے خالف ب اس لیے دو مشہور علماء ملا عماد الدین اور ملا جلال الدین نے قاضی صاحب" کی روش پر شرع اعتراض وارد کیا، بید علماء قاضی صاحب" کے بہت ظانف ہو شے اور ان کی مخالفت نے بمال تک طول کھینچا کہ انہوں نے التش پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس مجبور کیا کہ وہ بارئ فرسته

قاضی صاحب کی محافل ساع کو شاہی تھم کے ذریعے ممنوع قرار دے۔ التش نے ان علاء کے کہنے سے مجبور ہو کر قاضی صاحب کو اینے بال بلوايا ان سے بحث كرنے كے ليے ملا عماد الدين اور ملا جلال الدين بھي تشريف لائے ان دونوں علماء نے قاضي صاحب سے سوال كيا-" ازروے شرع ساع حرام ب یا طال؟" قاضی صاحب ؓ نے جواب دیا یہ فعل اہل حال کے لیے طال بے اور اہل قال کے لیے حرام " علاء کو یہ جواب دینے کے بعد قامنی صاحب ؓ فوراً التم سے مخاطب ہوئے اور اس سے کما آپ جناب کو اپنے بھین کا وہ واقعہ تو یاد ہو گا جب (آپ غلام تھے اور) آپ کے آ قا کے گھر میں محفل ساع منعقد ہوئی تھی۔ آپ اس محفل میں رات بھر شع ہاتھ میں لے کر کھڑے رب تھے ان اہل حال فقیروں کو آپ کی میہ خدمت بہند آئی تھی اور ای وجہ سے انہیں فقیروں کی دعاؤں کے طفیل خداوند تعالیٰ نے آپ کو باد شاہت کے مرتبے تک بھپلا۔" قامنی صاحب کی زبان ہے یہ واقعہ من کر اکتش کی آٹھوں کے سامنے وہ تمام واقعہ مجر گیا اور ا ں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے گئے۔ التش قاضی صاحب ہے بری مہوانی کے ساتھ پیش آیا اور انہیں بے حد تعظیم و تکریم کے ساتھ ِ نَصَتَ كَانِ قَاضَ سَاسِيهِ لما قات كرنے كا به اثر هوا كه التش نے محافل سل كو ممنوع قرار نه دیا بلکه خود بھی قامنی صاحب کی خالقا، یں حاض ک دیا اور ساع اور فقراء کی محبت سے مستفید ولطف اندوز ہو گا-

جلد اول

منب ووتی اور خدا پرتی ویل کے طحرین کو پند نہ آئی۔ ایک ایسے ہی گروہ کے سروار نے جس کانام "برعس نند نام زنگی کافور" کے مسدات نور تھا اپنے ساتھیوں کے مشورے سے التش کو عین حالت نماز میں شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ (ایک دن) یہ لوگ نحخر اور سکواروں ت لیس ہو کر مجد میں مکس آئے اور چند نمازیوں کو شہید کرتے ہوئے التم کے قریب پہنچ کئے لیکن خداوند تعالی نے ان کافروں کی ، شہر دے التمش کو بچالیا اور یہ لوگ خوفزوہ ہو کر مسجد ہے **بھاگ نکلے۔ لوگوں نے ان کا نعاقب کیا اور دیواروں اور کوٹھوں پر چڑھ کر ان** ج پتماؤ کیااس کا یہ نتیجہ لکا کہ اس کروہ کا ایک ایک فرد ہلاک ہو کمیااور دملی اس شریر کروہ سے بیشہ بیشہ کے لیے محفوظ ہو گئ۔ تہیں کی حکومت کے آخری زمانے میں بغداد کا مشہور و معروف عالم و فاضل فخرالملک عصائی جو پورے تمیں سال تک خلافت عباسیہ کی و الرات کے منصب پر مرفراز رہ چکا تھا مکی بنا پر ناراض ہو کر بغداد سے جلاوطن ہوا اور دہلی آکر قیام پذیر ہوا۔ التش نے اس بزرگ کا

التش عبادات مذبی و فرائض دین کا بزی مخق ہے پابند تھا وہ ہر جمعہ کو جامع مجد میں حاضر ہو کر نماز باجماعت اوا کرتا تھا: بادشاہ کی بیہ

ک و شان کے مطابق استقبال کیا اور اے انعامات و اعزازات ہے سرفراز کر کے اپنا وزیر مقرر کیا۔ التق کے عمد حکومت میں علاء اور ا نک بارزوں کی ایک بہت بڑی جماعت باوشاہ کی سررتی میں اپنی تصنیف و تالیف ہے عام لوگوں کو فائدہ بہنچاتی تھی اس جماعت میں نور ا من عونی کا نام ام یازی میثیت رکھتا ہے- اس عالم و فاضل فعض نے "مبامع الحکایات" تصنیف کی اس کتاب کو التش کے وزیر نظام الملک

ممرن ابوسعید جنیدی کے نام نامی سے منسوب کیا۔ ' جن<sub>ٹ</sub> نے چیتیں (۳۶) سال تک حکرانی کے فرائض انجام دیتے اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹار کن الدین فیروز شاہ تخت وہلی پر جلوہ قتلن ہوا۔

## ركن الدين فيروز شاه

ہندوستان کی معتبر کتب تواریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ۱۳۵۵ھ میں انتش نے فیروز شاہ کو چر و دور ہاش عطا کر کے بدایوں کے پر کئے دا حاکم مقرر کیا تھا۔ گوالیار کی فتح کے بعد التش نے اسے لاہور کی حکومت بھی عطا کر دی اور یوں اس کی قوت میں زیروست اضافہ ہوگیا۔ جب سیوستان کے سڑے بعد دبلی میں التش کا انتقال ہوا تو رکن الدین فیروز شاہ انقاق سے اس زبانے میں دبلی میں ہی مقیم تھا۔ باپ کی وفات کے بعد ۱۳۳۳ھ میں منگل کے روز فیروز شاہ کی تحف تشخی کی رسم محل میں آئی۔ وزیروں امیروں نے ندریں چیش کیس اور شامروں نے مبارک بادی کے قصیدے لکھے اور انعام سے مرفراز ہوئے۔ ان تمام تھیدوں میں تانج الدین ریزہ (بیرمشی) کا قعیدہ برت مشہور ہے۔ اس کے دوشخر ہیں۔

مبارک باد ملک جاودانی ملک راخامه در عمد جوانی اشن الدوله رکن الدین که آمه درش از یمن چوں رکن نیانی ک<mark>ن الدین کی عیش کو شی</mark>

ر کن الدین نے جب متان محکومت سنبھالی تو اس نے انتظامی امور کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ کی اور شب و روز پیش و عرف بی بر کرنے لگا۔ قطب الدین ایک اور مش الدین التش کے جمع کے ہوئے تو انے کو اس نے بری ب وروی ہے گویوں اور بھانڈوں وغیرہ حرف کرنا شروع کر ویا۔ رکن الدین اکی بیش کو فئی اس حد تک برحمی کہ اس) نے حکومت کے تمام انتظامت اپنی ماں ترکان شاہ کے پرد کر دینے اور خود دنیا و افیدا ہے بے جربر کر سارا وقت پینے چانے اور عمیا ٹی کا ندر کرنے لگا۔ شاہ ترکان ایک ترکی ادیزی تحمی جرب نے شمس الدین اکتش کے حرم جیں وافل ہو کر التش پر برا افر ڈالا تھا۔ یہ عورت بہت ہی کینہ ور تھی اس نے مین بیٹے رکن الدین کی بیش کو ٹی اور امور سلطنت ہے بے تعلق کا بڑا فائدہ اٹھایا اور التش کی بہت می نکاتی بیابی بیویوں کو بری ذات و رسوائی کے ساتھ کل کروا والا۔ حمی الدین التش کے حرم کی ترکی خواتمین بھی اس دوں فطرت عورت کی آئش حمد سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ ترکان شاہ کے ظام و ستم سے تنگ آ کر یہ معزز خواتمین مفلی اور فرت کی ذرائے کی جور ہو گئی۔

#### شاه تركان كااقتدار

شاہ ترکان کا نشانہ متم مرف وہی مظلوم مور تیں نہ تھیں جو التش کے حرم میں داخل تھیں' بلکہ اس حمد بیشہ مورت ب التش کی اولاد پر بحی برے ظلم ذھائے۔ التش کا سب سے چھوٹا لڑکا قطب الدین شاہ ترکاں ہی کے اشارے سے قبل کیا گیا، شاہ ترکان کے ان مظالم کی وجہ سے دہلی کا جرچھوٹا بڑا مخص رکن الدین کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کر

## ملک میں بغاوت و سر کشی کا دور دورہ

اان تمام طالت کایے بتیجہ ہوا کہ ملک میں آیک ہے المحمنانی اور ناآمودگی کی لیروور گئی ارکن الدین کے چھوٹے بھائی فیاٹ الدین مجر نے' جو اودھ کا حاکم تھا' رکن الدین کی اطاعت ہے انکار کر ویا۔ اور اس نے لکھنو تی کے محاصل کی رقم جو دکھی کے تزانے میں جمع ہونے کے لیے بھیجی گئی تھی راہتے ہی ہے واپس منگوا لی۔ بدایوں' لاہور' ملمان اور بانی کے تحمرانوں نے آپس میں خط و کمابت کے ذریعے مشورہ کر کے دکن الدین کی اطاعت ہے انکار کر دیا اور علم سرکش بلند کیا۔ رکن الدین نے ان سرکش امراء کی سرزنش کا ارادہ کیا اور جلد اول

د بل سے روانہ ہوا وہ سفر کی منزلیں طے کر تا ہوا کیلو کھری تک پہنچا۔ اس دوران میں نظام الملک وزیر بھی شاہی باغیوں کے ڈر سے کیلو کھری

تارج فرشته

ے بھاگ گیا اور کول پینچ کر بدایوں کے حاکم سے پناہ کا طالب ہوا۔

رضیہ کی تخت تشینی

اور ان کی رائے سے انفاق کرتے ہوئے رکن الدین سے معرکہ آرائی کرنے پر تیار ہو گئے۔ رکن الدین کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو اس نے بنجاب کا راستہ لیا جس دقت رکن الدین کی فوج منصوریہ کے قرب و جوار میں پنچی تو التمش کے عمد کے مشہور امراء تاج الدین' ملك محمر ' بهاء الدين حسن ' كريم الدين ' ضياء الملك ' خواجه رشيد اور امير فخرالدين وغيره شائل فوج سے عليمده بوكر فور أوبل سيج گئے۔ ان عكومت صرف جه ميني اور آثھ دن ہے- والله اعلم بالصواب

امراء نے باہمی منورے سے سلطان التمش کی بری بنی رضیہ سلطانہ کو اپنا فرمازوا تسلیم کرکے تخت شای پر بھا دیا- رضیہ سلطانہ نے شاہ رَكان كو الرفقار كر كے نظر بند كر ديا- ركن الدين كو جب رضيه سلطانه كى تخت نشيني كى خبر كى تو وہ دالى كى طرف روانه ہوا- ركن الدين جب کیو کھری پنچا تو رضیہ نے ایک لشکراپے بھائی کے مقالجے ہر روانہ کیا دونوں میں جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں رکن الدین کی شکست بوئی اور اسے قید کر کے ایک قطع میں نظر بند کر دیا گیا۔ کچھ ونوں بعد رکن الدین نے ای عالم اسیری میں وفات پائی- رکن الدین کی مت

#### دضيه سلطانه

#### ابتدائى حالات

رضہ سلطانہ میں حکرانی کی صلاحیتی بدرجہ اتم موجود تھی۔ عقل و فعم اور حسن مذہبر دسیاست کے لحاظ سے بیہ خانون اپنے زمان کے بہترین مودوں کا جواب تھی۔ انسان کی صلاحیتوں کو جانچنے والوں کو رضیہ سلطانہ میں موائے نموانیت کے کوئی دو مرا عب میں ماتی جو باوثابت کے جلیل القدر مرتبے تک پہنچنے میں حائل ہو سکے۔ رضیہ کا بیہ شعار تھا کہ وہ قرآن کریم کی خلاوت ب حد ادب اور تعظیم کے ساتھ کرتی تھی۔ خان معلومات کے علاوہ دو سرے علوم و فنون پر بھی اس کی بدئی ممری نظر تھی۔
التعش کی رائے رضیہ کے متعلق

من الدین التش کے زمانے ہی ہے رہنہ سلطنت کے انظامی امورے دکھی گتی تھی اور اس زمانے میں حکومت کے بہت ہے اہم اور سیجیدہ سمائل میں اس کی رائے ترف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ التش کو رضیہ کی فعم و فراست پر بے حد اعتماد تھا اور ای وجہ ہے وہ اسور سلطنت میں اس کی حداظت کو بہت پیند کر تا تھا۔ گوالیار کی فٹے کے بعد التش نے اپنے چند خاص امراء کی موجود کی میں رضیہ سلطانہ کو اپنا مقل مقرب کی اور شائل کی گئے کے بعد التش ہے موال کیا کہ آخر میڈوں کے ہوتے ہوئے ایک بنی کو وارث تائ و تخت قرار دینے میں کون می حکست ہے؟ التش نے جواب دیا کہ میں میڈول کی عادات و اطوار اور چال جل جن سے انہمی طرح واقف ہوں۔ اس وقت جب کہ دو ہر کاظ ہے میرے دست گر ہیں۔ بری طرح میخوار کی اور عیش و عظرت میں مشخول ہیں۔ اس وجہ ہے میں انہیں حکم انی کے جو تہ کہ دو ہر کاظ ہے میرے دست گر ہیں۔ بری طرح میخواری اور عیش و عظرت میں مشخول ہیں۔ اس وجہ ہے میں انہیں حکم انی کے گاظ نہیں سمجھتا رضیہ سلطانہ کو میں اپنے بیٹول پر اس لیے ترقی ویتا ہوں کہ اگرچہ بظاہروہ ایک عورت ہے لیکن عشل اور پیکھ کے گاظ سیس سمجھتا رضیہ سلطانہ کو میں اپنے بیٹول پر اس لیے ترقی ویتا ہوں کہ اگرچہ بظاہروہ ایک عورت ہے لیکن عشل اور پیکھ کے گاظ سے حقیقت مورب

۱۳۲۰ میں رضیہ سلطانہ تخت سلطنت پر جلوہ کر ہوئی۔ حکمرانی کے فرائض کو خوش اسلوبی سے مرانجام دینے کے لیے اس نے پردہ ترک کر دیا اور مروانہ لباس ذیب تن کر کے دربار عام منعقد کیا۔ النش کے عمد کے وہ تمام تاتھدے ' ضابطے اصول اور تانون جو رکن الدین کے عمد میں ''فتش و نگار طاق نیساں'' ہو گئے تھے' رضیہ نے انسی دوبارہ نافذ کیا۔ رضیہ نے تکومت کے فرائض کو انجام دینے کے سلسے میں اپنے باپ کی بوری بوری کی اور انصاف اور جودو مخاکو اپنا شعار بیایا۔

### <u>چند امراء کی بغاوت</u>

جب رضید نے عنان محومت اپنے ہاتھ میں لی قوچند نامی طرای امراء مثلاً نظام الملک محد جندی و ذریر سلطنت علاؤ الدین شیر خالی اور ملک سیف الدین کوچی و غیرہ نے علم بغاوت سربلند کیا۔ ان امراء نے باہمی مشورے سے ملک کے دو سرے امیروں اور جاگیرواروں کو جمی رضیہ سلطانہ کے خلاف اکسایا۔ اور جد کے جاگیروار ملک نصیرالدین کو جب ان امیروں نے بے وفائی کا صال معلوم ہوا تواس نے رضیہ سلطانہ کی عدد کرنے کا تمید کر لیا اور ولی کی طرف روانہ ہوا۔ نصیرالدین وریائے گڑگا کو پار کر کے ایمی آگر برحائی تھا کہ بائی امراء نے اس پر تملد کر دیا۔ ان امیروں نے نصیرالدین کو گرفار کر کے اس کی فوج کو منتشر کر دیا۔ ملک نصیرالدین کی صحت بچھ اچھی نہ تھی اس لیے اس نے اس عالم امیری میں واقی اجل کو ایک کما۔

رضیہ سلطانہ کو جب امیروں کی سمر کئی کا علم ہوا تو اس نے بزے ہی وانش مندانہ طریقے سے ان ہنگامہ برور امراء کی مجموعی قوت کو

جلد اول

منتشر کیا اور ایک ایک امیر کو موت کے گھاٹ اٹارا۔ ملک سیف الدین اور اس کا بھائی میدان جنگ میں گر فآر ہوئے اور قتل کئے گئے

ا الدین شیر خانی کو باتل کے علاقے میں ہلاک کیا گیا اور اس کا مروبانی میں لایا گیا۔ ملک نظام الدین میدان جنگ ہے بھاگ کر کوہ سمرمور یس بناه گزین جوا اور ویس رایی ملک عدم جوا-حكومت كى تنظيم نُو

۔۔۔ ان امیروں کو مناسب اور موذوں طریقے سے ختم کرنے کے بعد رضیہ سلطانہ کے رعب داب کا سکہ عوام کے دلوں پر پیٹھ گیا اور

سارا ملک باغیوں اور سرکشوں کی ہنگامہ خیزیوں سے پاک و صاف ہو گیا۔ رضیہ نے حکومت کی بنیادوں کو پوری طرح مضبوط اور مشحکم بناکر حکومت کے بڑے بڑے عمدے اپنے مشہور اور قاتل اعماد امیروں کے سپرد کیے- رضیہ نے سابق وزیر مملکت نظام الملک کے نائب خواجہ میدی غرنوی کو وزارت کے منصب پر سرفراز کیا۔ اور یہ نیا وزیر بھی نظام الملک بی کے خطاب سے سمرفراز ہوا۔ نظر کی نیابت سیف الدین ا یک کے حوالے کی گئی۔ اور اسے مخلع خال کا خطاب دیا گیا۔ اعزالدین کمیر خانی نے رضیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اسے لاہور کا حکمران

متر رکیا گیا ای طرح لکھنو تی ' دیول ' سندھ اور دو سرے مقامات کی حکومتیں بھی ملک کے نای گرای اور قاتل اعتاد امراء کے سپرد کی گئیں اور وہ سب دارالسلطنت وبلی سے اپنی اپنی تقرری کا فرمان لے کر اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہوئے۔ کچھ عرصے بعد سیف الدین ایک نے ۱۰ تی اجل کو لبیک کمااور اس کی جگه قطب الدین کو نیابت لشکر سپرد کی گئی۔

تطب الدین کو نظر کا نائب بنانے کے بعد رضیہ نے اسے رتھنبور کی فق کے لیے روانہ کیا، قطب الدین رتھنبور پنچااور اس نے وہاں ت مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا جو التش کی وفات کے زمانے سے ہندوؤل کی امیری میں زندگی بسر کر رہے تھے قطب الدین نے قلعے کو

فَيْ كُرِتْ كَى كُوشْشْ مْه كَى اور دبل واپس آگيا. ياقوت حبثى كااقتدار

۔ آطب الدین جب رتھمبور کے لیے روانہ ہوا تو اس کے بعد وہلی کی حالت بالکل ہی بدل گئی۔ ملک اختیار الدین الپتکین امیر صاحب عذب مقرر کیا گیا۔ بمال الدین یا قوت حبثی جو امیراخور تھا' دربار شاہی پر بالکل چھاگیا۔ یا قوت حبثی نے رضیہ سلطانہ کے دل میں مچھ ایسا نه ایا استفوزے سے عرصے ہی میں "امیرالا مراء" بن گیا- اس کا اثر و رسوخ یمان تک بدھا کہ جب رضیہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتی ؟ ووائن کی بغل میں ہاتھ ڈال کر اے تھوڑے پر بٹھا تا۔ یا **قوت کا یہ افتدار و منصب دیکھ کر دربار** کے تمام امراء اس کی جان کے وشمن ہو

ے اور رہنیہ سلطانہ کے اقبال کا ستارہ تاریکی کے وامن میں آگیا۔ رتنييه كازوال اور كرفتاري

ا: ۱۰ رئے عالم او الدین نے ۱۳۶۷ھ میں علم سرکٹی بلند کیا۔ اعزالدین کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے رضیہ سلطانہ نے اس پر لشکر کشی ں احوالدین نے رضیہ سے بنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کی اطاعت گزاری کا اقرار کر کے خاموش ہو رہا۔ رضیہ کو اعز الدین کا میر

انداز اطامت وت پاند آیا اور ای نے خوش ہو کر لاہور کی حکومت کے ساتھ ملتان کی حکومت بھی اعز الدین کو سونپ دی اس سال المعنّه و سنا ما الملك التوريد المني نو "ترفان چهل كاني" ا"تركان چهل كاني" سے مراد التش سے چاليس غلام بين او برے برے معدوں پر فائز تھے

منت نے اس نار اس سے بارے میں تنمیل سے انعما ہے ایم**ں سے تھا۔ یا قوت مبٹی کے اثر واقتدار سے نگ** آگر رہنے کے طاف بطاف کر بنی اس نے زواب میں رضیہ نے اپنی فون کو تیار لیااور مشمنڈہ پر حملہ کر دیا۔ شاہی فوج انبھی راہتے ہی میں تھی کہ ترکی امراو نے اس پر

نیمیہ بارازان معرب میں تہوں کو فقی دو کی ایا توت حبیق موت کے کھاٹ انازا کمااور رضہ سلطانہ کو قد کر کے بیٹمیزیو کے قلع من نظر

### رضيه اور ملك التونيدي شادي

ان بافی امراء نے دبلی کے دو سرے امیروں سے مشورہ کیا اور انہیں اپنا ہم خیال بناکر سلطان التھ کے بیٹے معز الدین برام شاہ کو تحت نفین کر دیا۔ اس دوران میں رضیہ سلطانہ نے بھٹرہ کے حاکم ملک التو نہ سے شادی کر لی۔ رضیہ اور التو نہ نے آپ کے صال ج مشورے کے بعد محکم دوں 'جائوں اور آس پاس کے دیگر زمینداروں کے لڑا کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملاکر ایک زبردست نظر تیار کیا اور دبلی پر محملہ کر دیا۔ مغرالدین برام شاہ نے بھی اپنی فوج اعز الدین بلین کی ماتحتی میں روانہ کی (اعز الدین بلین التھ کا داباد تھا جو بعد می النے خال کے لقب سے مشہور ہوا) رائے تی میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوگیا۔ (ایک زبردست جنگ ہوئی جس کے تیج میں) رضیہ سلطانہ کو فکست ہوئی اور دہ میدان جگ سے بھاگ کر بھمنڈے میں بناہ گزین ہوئی۔

رضيه كافتل

رضید ای قلت سے آزردہ خاطرنہ ہوئی ای کی بے چین اور افتدار پیند طبیعت نے اسے آرام سے پیٹنے نہ دیا اور اپنے منتشر الگر کو از سر نو مرتب کر کے ایک بار مجرد بلی پر حملہ آور ہوئی ایں بار بھی بمرام شاہ نے اعز الدین ہی کو رضیہ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ ۳ ریخ الاول ۲۳۲ھ کو کیشمل کے گرد و پیش کے علاقے میں دونوں لٹکروں میں معرکہ آرائی ہوئی۔ ایں بار بھی رضیہ کو قلبت ہوئی اور اعز الدین کامیاب و کامران دہا، رضیہ اور التونیہ دونوں میدان جنگ ہے بھاگ نگلے ، کین چند زمینداروں نے انسی گر فار کرلیا، ان دونوں میاں بیوی کو یا تو انسی زمینداروں نے قتل کر دیا یا مجران کو گر فار کر کے معزالدین بمرام شاہ کے سانے لیا گیا اور ای کے عم سے ان دونوں کو قبل کیا تو

رضیہ نے تمین سال چھ دن تک حکومت کی- رضیہ کے ذوال کے اسباب پر زیادہ خور کرنے کی ضرورت نمیں ہر صاحب عقل محض بڑی آسانی سے اس کا پتہ چلا سکتا ہے تھوڑے بہت خور و فکر کے بعد میہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یا قوت جبٹی کا حد سے بڑھا ہوا اقدار اعتمار می رضیہ کے ذوال کا اصل سبب تھا۔ یہ پوری طرح واضح ہے کہ ایک جبٹی دبلی کا امیرالا مراء ہونے کا کیا حق رکھتا ہے؟ ایک اوئی شخص کا ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت سے خاص تعلقات رکھنے کے کیا محق جس، رضیہ سلطانہ ۲۵ ربچ الاول سام کے قتل کی گئی۔

جلد اول

# معزالدين بهرام شاه

الپتگين كااقتدار

تخت نشنی عمل میں آئی۔معزالدین نے رضیہ سلطانہ کا خاتمہ' جیسا کہ اوپر کی سطور میں بیان کیا جا چکا ہے' جلد از جلد کر دیا۔ جب معزالدین

نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں کی تو ملک افتیار الدین اپتیکین کی بن آئی اور وہ تمام سیاہ و سفید کا مالک ہوگیا. اپتیکین اور نظام الملک کے

باتھوں میں اصل افتدار تھا وہ جو چاہتے کرتے' ان دونوں کے سامنے معزالدین کی حیثیت شاہ شارنج سے زیادہ نہ تھی۔ البھین نے اپنے

عار ضی اقتدار سے فائدہ اٹھا کر شاہی خاندان ہے بھی رشتہ ناطہ جو ڑا اور معزالدین کی بمن سے جو پہلے قاضی افتیار الدین کی بیوی تھی'

شادی کر لی- ظاہری شان و شوکت کے لحاظ ہے بھی الپتگین کا آستانہ ' شاہی دربار ہے کم نہ تھا اور اس کی ڈیوڑ می پر بھی بادشاہ کے

د یوازے کی طرح ہاتھی جمومتا تھا۔ اپتیکین کا بیا افتدار دیکھ کر معزالدین کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا۔

ے چھٹکارا حاصل کرنے کا پکا اراوہ کر لیا۔ اس سلیلے میں معزالدین نے اپنے دوتر کی ہدردوں سے کام لیا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ

اپتئین اور نظام الملک پر دیوانوں کی طرح حملہ کرکے دونوں کو موت کے کھاٹ اتار دیں۔ ۸ محرم الحرام ۸۳۷ ھ بروز دو شنبہ بادشان عل میں معزالدین نے دربار شانی متعقد کیا۔ معزالدین کی ہدایت کے مطابق دونوں ترک سپائی بڑے متانہ انداز سے دربار میں داخل ہوئے

اور دیوانوں کی طرح الٹی سید همی حرکتیں کرنے لیکھ الپتگین اس وقت امیروں کی صف میں کھڑا تھا اس نے ان سپاہیوں کو ناشائستہ حرکات ب ذانا ان خود ساخته وبوانوں نے اس ذانت ذہت سے فائدہ اٹھایا اور موقع پاکر البھین پر مخبرے ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھر ہو کر تزینے الله البنكين كو حتم كرنے كے بعد يه "وبوانے" نظام الملك كى طرف بوقعے اور اس پر مجى حمله كيا نظام الملك كے بازو پر تكوار كے دو زخم

آئے یہ ویکھ کر تمام امراء اپنی صفول سے اٹھ کر دو ڑے اور انہوں نے نظام الملک کو ان "دیوانوں" سے نجات دلائی-معزالدین نے اپنے آب کو اس سارے ہنگاے سے بے تعلق ٹابت کرنے کے لیے امراء کو دھوکا دیا اور ان "دیوانوں" کو گر فار کر کے قید خانے میں مجموا

دیا۔ چو نکد سے سارا تھیل اجیساکہ بیان کیا جاچکاہے) بادشاہ کے اشارے پر تھیا تھیا تھا اس لیے بچھ دنوں بعد ان دونوں ترک سپاہیوں کو رہا امراء کی سازش

# ز خموں کی وجہ سے نظام الملک کچھ ونوں تک تو صاحب فراش رہاجب محت یاب ہوا تو حسب معمول دربار میں حاضر ہو کر وزارت

ئے فرامن سر انجام دینے لگا۔ ان دنوں امیر ماہب کے منصب پر بدرالدین منتر روی کا تقرر ہوا تھا وہ (افتدار کی دوڑ میں بھٹیہ نظام الملك سے آئے نظنے كى كوشش كر كے اس كے زفوں كو تازه كرتا رہنا تھا۔ كچھ ونوں بعد بدرالدين مفدول اور فقد روروں كے اكسانے

ے یا شاہ کے خااف ہوگیا۔ کامفر دو عنے کے دن بدرالدین صدرالملک تاج جو "مشرف ممالک" تھا کے مگر کیا۔ اور وہاں تمام امراء اور ارالین سلطنت لوجوں کر کے ان سے معزال میں سرام شارکی معدمات کیا ۔ مورس میں میں بازی میں عمل میں میں طرف تو نظام الملک کو اس مجلس مشادرت میں شرکت کے لیے بلایا اور دو سری طرف اپنا ایک خاص آدی بھینی کر معزالدین کو تمام طلات کی خبر کر دی۔ صدرالملک کا بھیجا ہوا آدمی اپنے ماس اور بادشاہ کے ایک قلل اعتراد فضی کو لیے کر آیا اس مخص نے ایک امبنی کی طرح اس مجلس مشادوت میں شرکت کی تاکہ وہ سب باتیں من کربادشاہ سے بیان کرے۔ صدرالملک نے اس مختص کو ایک کونے میں کو اگر دیا اور خود فظام الملک سے باتیں کرنے گئا۔ آدم الدین نے تحقیق کو آغاز قاضی جلال الدین کاشانی واقعی مشرکت کو خود فظام الملک سے باتیں کرنے گئا۔ آلملک نے تدرے احتیاط سے کام لیا اور ہربات پر "بال بال" کرے مشوروں میں شرکت کو معزوزین کے مشورے کے مطابق کیا۔ فظام الملک نے تدرے احتیاط سے کام لیا اور ہربات پر "بال بال" کرے مشوروں میں شرکت کو کی اور وقت کے لیے ٹال گیا۔ معدرالملک نے تمام باتوں سے معزالدین یاوشاہ کو مطلع کر دیا۔ معزالدین ای وقت مجلس مشاورت میں پنج کے اور مداعوں کی جماعت کو فوراً منتشر کردیا۔

#### امراء پر عتاب

معزالدین برام شاہ نے بیہ خیال کر کے کہ ملک بدرالدین کا دارالسلطنت ویلی میں رہنا مناسب نمیں ہے' اے بدایوں کا ب پردار مقرر کرکے دیلی ہے روانہ کرویا- قاضی جلال الدین کاشائی کو قضا کے عمدے سے معزول کر دیا- چند ممینوں کے بعد جب بدرالدین ہراہی ہے واپس آیا قو معزالدین نے اے اور تائی الدین موگی کو قتل کر دیا گیا- اور قاضی جلال الدین کاشائی اور قاضی بار ہرہ کو باقتی کے پاؤں ک نیچے کچلوا دیا- ان زیردست اقدامات کی وجہ ہے عام لوگوں میں خت ہراس پھیل کیا اور سارا لشکر بادشاہ ہے ناراض ہو گیا- تھام املیک تو پہلے ہی ہے معزالدین سے برگشتہ خاطر تھا ان حالات کو دکھے کر اس نے عوام کو بادشاہ کے خلاف بھڑکایا- ان سب باتوں کا تجبہ یہ ہوا کہ

#### لاہوریر چنگیزی مغلوں کاحملہ

ای زمانے میں ما اتفاقی دی کے بیا الاتر ۱۳۳۹ ہے کو چگیز خاتی مغلوں نے حملہ کیا اور الاہور کا کامرہ کر لیا۔ لاہور کا حاکم ملک قرائش تھا اس نے اپنی فون میں ما اتفاقی دیکھ کریے انتظافی دیکھ کے اور محل کو ان اور سیدھا رہی بیجید جینیں کی مغلوں نے بھی محر کے الاہور کو لوٹا اور بریاد کیا نیز بہت سے لوگوں کو گر قرآ کر لیا۔ جب معزالدین برام شاہ کو ان حالات کی خبریں بیجید ہیں تھا مالک اور قطب الدین حسن فوری ویک شام مالک اور قطب الدین حسن فوری ویک شام کا معربے اقرار لیا۔ معزالدین برائے بیاد (بیاس) کے کنارے قصب طفان پور پینچ اقتام الملک نے جو پہلے ہی باوشاہ سے ناراض تھا شاہ میں انسان کرنے کے لیا گئے تدیر موتی اور اس مقام پو پینچ اور اس مقام کی کو باوشاہ سے ناراض تھا شاہ کیا گئے ہیا ہیا ہیا کہ کہ تو براس مقام پو پینچ اور اس مقام کی کارے دور اس مقام پور اس مقام پور اس مقام کی کارے دور اس مقام پر پینچ اور اس مقام کر اور اس مقام کی کارے دور اس مقام کی کہ کار کی سے مقاب کی کو گئے تھا میا کہ کہ کہ کہ تو مقال میں مقال کی مطور سے جو مناب سے محبوں ان کی بعد ان منافق مردادوں کو مقال میں دور تا اس کے مطابق مزاد دی جو کے اور قطام الملک نے اوشاہ کا یہ فرمان امیروں کر پڑھ کر ساوی کو مقام کی کہ تھام الملک نے اوشاہ کا یہ فرمان امیروں کر پڑھ کر ساویا کی مطاب کو اور قطام الملک نے اوشاہ کا یہ فرمان امیروں کر پڑھ کر ساویا کو اس موری کو ان صلاح کی خبر ہوئی تو اس نے حصرت شخخ الاسام خواجہ قطب الدین امیری کو کو ان مال میں معرب قطب الدین باتام ہو کرد کی وان معال میں ہو محج ان ان امیروں کو ان کا ان میروں کو ان کو ان مال میں معرب تھا۔ الدین مادام میں معرب تھا۔ الدین مادی میں مورد کی وان معارب میں میں میں میران کو ان میا در دی جائے گئی ان امیروں کو ان کو ان مورد میں معرب تھا۔ الدین میرام شاہ کا مام کر کیا اس میروں کو ان کا مرم کر کیا۔ سام میروں کو ان مورد کیا دور تھا۔ الدین مادام کو کام مرکر کیا۔ سام کر کو ان مورد کی جائے دور کیا دور معزالدین میران کو کام مرکر کیا۔ سام کر کو کام کو کو کو کام کو کو کام کو کو کو کو کام کو کو کو کام کو

180 مینے تک بادشاہ اور امیروں میں سلسلہ جنگ جاری رہا۔ امیرول کی ساتھ عام لوگوں کی بھی ایک کشر تعداد تھی 'جو بادشاہ کی خالف تھی' (اس

جلد أول

وجہ سے ا آخر کار امیروں کو فتح ہوئی اور ۸ ذیقعدہ ۱۳۹ھ کو معزالدین کی کر فاری عمل میں آئی۔ بچھ عرصے تک تو معزالدین نظر بند رہا

کین بعد میں امیروں نے اسے اپنے ارادوں میں حارج سمجھ کر قتل کر دیا- معزالدین کی حکرانی کی مدت دو سال ڈیڑھ ماہ ہے-

## علاؤ الدين مسعودين ركن الدين فيروزشاه

#### اعزاالدین بلبن کی تخت نشینی

معزالدین برام شاہ کے قل کے بعد اعزالدین بلین بزرگ تخت شاق پر براجمان ہوا اور سارے شر من اپنی باوشاہت کی منادی کرا دی۔ امرائے دربار اعز الدین بلین کو پند نہ کرتے تھے اس لیے انہوں نے اس کی حکومت کو اچھی نظروں ہے نہ دیکھا۔ اس وقت تین شرادے ناصرالدین طال الدین (سلطان شمس الدین کے بیٹے ) اور علاؤالدین مسعود (سلطان رکن الدین کا بیا) قید علی تھی ہے اس میں سے حکران کے انتخاب کا فیصلہ کیا گیا اور انہیں قیدے نکالا گیا ابن تیوں شرادوں سے علاؤالدین مسعود کو حکرانی کے لیے خترب کیا گیا۔ علاو الدین مسعود کی تحت نشیقی

ذی القعدہ ۱۳۲۹ھ میں علاؤالدین کی تخت نشخی کی رسم عمل میں آئی۔ ملک قطب الدین حسن کو نائب السلطنت مقرر کیا گیا، نظام الملک وزارت کے عمدے پر سرفراز ہوا۔ اور ملک قراقش کو امیر حاجب بنایا گیا۔ جب نظام الملک اپنی مرضی کے مطابق حکومت کے فرائض انجام دینے لگا تو دو سرے امیروں کو اس کی مطلق العنانی ایک آگھے نہ بھائی اور ان سب نے مل کر نظام الملک کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمادی

الاول ۱۳۰۰ ہو کو چہار شنبہ کے دن نظام الملک کو تم کر دیا گیا اور اس کی جگد حید رالملک جم الدین ابو بکروزیر انمالک مقرر ہوا اور غیاث الدین بلین خورد امیر طاجب بنایا گیا، ناگور، مندھ اور امیمر کے صوبوں کی حکمرانی بلین بزرگ کو سونی گئی، ملک تاج الدین کو بدایوں کی معرف داری دی گئی۔ اس طرح باتی علاقوں کو بھی امراء نے آئیل میں تقییم کرلیا۔ اس تقییم کا برا خوشحوار نتیجہ نکا، حکومت کا انتظام بهتر طربیتے یہ بوٹ نگا اور دعایا امن واطمینان کی فضا میں مانس لینے گئی۔

### التمش کے بیٹوں کی رہائی

ا منیں ایام میں کڑہ ہے اعزالدین طفا خان لکھنوٹی آیا اور اس نے شرف الملک سنتری کو علاوالدین مسعود کی خدمت میں بھیا، علاد الدین مسعود نے اور حد کے حاکم قاضی جلال الدین کاشل کے توسط ہے اعز الدین طفاخان کو چرو لئل اور خلات فاخرہ سے مرفراز کیا، علاد الدین سے اسٹے دونوں بھیاں نامرالدین اور جلال الدین کو قیدے آزاد کیا اور ان کی بے حد عزت و تحریم کی نامرالدین کو موبہ بمرائج کا اور جلال الدین کو قوج کا حاکم مقرر کیا۔ التھ کے یہ دونوں بیٹے اپنے اخلاق اور نیک تی کی وجہ سے اپنے علاقوں میں ہرد لعزیز اور بعد الدین مقور کیا۔ التھ کے یہ دونوں بیٹے اپنے اخلاق اور نیک تی کی وجہ سے اپنے علاقوں میں ہرد لعزیز اور بعد مقول رہے۔

#### لكفنؤتي يرمغلون كاحمله

\*\*\* الله على مغلوں كے لئكر نے لكسنوتى پر حملہ كيا قياس ہے كہ مغلوں نے اى رائے سے سفركيا ہو گا كہ جس راہ سے محمد بخيتار خلى نے تبت اور ملک خطا كا سفركيا تھا- علاہ الدين مسعود نے ملک قرابيگ تيور خانى كو جو تركان خواجہ تاش بنى سے تما طفا كي امداد كے ليے لكسنوتى روانہ كيا- مغلوں كو اس جنگ ميں كلت ہوئى اس كے بعد طفا اور قرابيگ ميں اختلافات پيدا ہو گئے- ہاوشاہ كو جب ان حالات كا علم ہوا تو اس نے كھنوتى كى ككومت قرابيگ كى سروكر دى اور طفاء كو دبلى والي بلاليا-

#### علاو الدين كى بدكرداري

قدهار اور طالقان کی طرف سے مغلول نے دوبارہ ۱۳۴۳ھ جس سندھ کے نواح پر حملہ کیا اور اوچہ کا محامرہ کر لیا۔ طاوالدین نے اپ

جلد اول

امیروں کو جمع کیا اور جلد از جلد اوچہ کی راہ لی- جب بیا نشکر دریائے بیاہ (بیاس) کی کنارے پر پہنچا تو مغل اوچھ کے قلعے کے محاصرے سے د ستبردار ہو کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ علاؤالدین کامیاب و کامران واپس والی آیا۔ دالی واپس آگر علاو الدین کے کردار میں بست ی ناگوار تبدیلیاں پیدا ہو گیں' بادہ خواری اور میش کو ثی نے علاو الدین کو عدل و انصاف کے احساس سے محردم کر دیا اور اسے ظلم و ستم اور جائداووں کی صبطی کے علاوہ کوئی وو مراکام نہ رہا۔ ان حرکات کی بنا پر حکومت کا سارا انظام ورہم و برہم ہو گیا اور سارے ملک میں فساد و فتنه کا دروازہ کھل گیا۔ امراء نے جب بیہ حالت دیکھی تو انہوں نے علاوالدین کی خالفت کرنی شروع کر دی اور اس کی معزولی کا تہیہ کر لیا۔

ال مرکش امراء نے علاؤ الدین کے بچا نامرالدین محمود کے پاس ایک خفیہ قاصد بھیجا اور اس سے دبلی آنے کی درخواست کی۔ ناصرالدین محمود کو جب علاوالدین کے حلات کی خبر ہوئی اور اس نے امراء کو اپنی موافقت میں دیکھا تو فورا بہزائج سے روانہ ہو گیا اور دبلی جا بہنچا۔ ۲۷ محرم ۹۳۴ یہ کو امراء نے علاوالدین کو قید کر کے زندال میں ڈال دیا اور ناصرالدین کی بادشاہت کو تسلیم کر لیا۔ کچھ دنوں بعد علاو الدین نے عالم اسری بی میں داعی اجل کو لیک کما- اس بادشاہ کی مدت حکومت جار سال اور ایک ممینہ ہے-

### ناصرالدين محمود

مور خین کا بیان ہے کہ حقیقت میں انتش کے بڑے لڑے کا نام نامرالدین تھا۔ اس بنے کا کلسٹو تی میں انتقال ہوا اور اس حادثے کے بعد انتش کے محریں اس کا مب سے چھوٹا بیٹا ہوا التش نے اپنے مرحوم فرزند اکبر کی یاد کو ٹازہ رکنے کے لیے اس نومولود سنے کا بام بھی نامرالدین رکھا۔ التش کی آرزو پوری ہوئی اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے برے بیٹے کی جگہ یہ چھوٹا بیٹا نامرالدین محمود کے نام ے اپنے باب کا جاتشین ہوا۔ التمش نے ناصرالدین کی تربیت اور تعلیم کی طرف بری توجہ کی- علاوالدین مسعود کے عمد حکومت میں ناصر بسرائ کا حاکم مقرر ہوا- اس نے غیر مسلموں سے بولی جنگیں کیں اور اپنے صوبے کو خوب معمور اور آباد کیا- اس کے انصاف اور رعایا دوتی کی بری شهرت ہوئی اور کچھ ہی دنوں میں اس نے بہت ہردلعزیزی عاصل کرلی۔

تخت تشيني

۔ حکمرانی اور عدل و انصاف میں ناصرالدین کی قابلیت وہلی کے ہرامیراور معزز فخص پر طاہر ہوگئی۔ جب علاوالدین کی لاہرواہی اور ظلم و تم کی وجہ ہے امرائے سلطنت نک آ محے تو انہوں نے ناصرالدین کو بھرائج سے بلا کر تخت حکومت پر بٹھایا اور علاو الدین مسود کو قید کر کے زندال میں ڈال دیا- نامرالدین نے اپنے باپ کی جگد قصر سفید میں تخت حکومت پر جلوس کیا- یہ فرمازوا بداوری 'عبارت و ریاضت اور سخاوت میں اپنی مثل آپ تھا۔ اس نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے مجمی شای خزانے سے کوئی رقم نمیں لی۔ (وہ اپنے ذاتی محت ب اخراجات کے لیے رقم پیدا کرنا تھا) وہ ہر سال اپنے ہاتھ ہے قرآن مجید کی دو ننچ ککھتا اور ان کے مدیے ہے جو کچھ حاصل ہو ، ' وہ ای می گزر او قات کر<sup>ہ</sup> : نامرالدین کو علاء اور **صوفیاء سے بزی عقیہت تھی** ' وہ ان ہستیوں کی بوی عزت و تعظیم کر ہا تھا۔ اہل ہنر و فن کا وہ بہت قدر شناس تھا' اور ان کے مرتبے کے مطابق انہیں خلعت و انعام بخشا۔ بہت سے شعراء نے اس کے تخت نشنی کے وقت مدیبہ تصائمہ نظم کیے اور (مناسب و مقعول) انعام حاصل کیے- قامنی منهاج الراج جوزجانی مصنف "طبقات ناصری" نے بھی اس موقع یہ ایک تصید، لکھا جس کامطلع یہ ہے

> وبذل ورمتم كوشش است ونياووين

انتظامات سلطنت

ناصرالدین کے عمد حکومت میں وزارت کا عمدہ التمش کے محبوب غلام اور داماد غیاث الدین ملبن کے سرد کیا گیا۔ ناصرالدین نے ملبن کو خان اعظم الغ خلل کا خطاب عطاکیا اور چر و رورباش سے نوازا اناصرالدین حکومت کے تمام امور بلبن کی رائے سے انجام دیتا تھا۔ بلبن کے چپرے بھائی شیرخان کوخان معظم کا خطاب دیا مجا اور اے پنجاب اور ملتان کی صوبداری دی گئی اس تقرر کا مقصد یہ تھا کہ شیرخان مفلول کی بنگامہ خزیوں کے طوفان کی روک تھام کرے جو اس وقت کائل ' قد حار 'غزنی اور برات سے ہندوستان کو تباہ و براد کرنے کے لے الما چلا آرہا تھا۔ خان معظم شیر خان نے اپنے فرائض کو بزی خوبی سے سرانجام دیا اور بھمیز اور بشمندہ کی مضوط و متحکم قلعے تغیر كرك مغلول كى روك تمام كى.

جلد اول

ب اور خدا کی کلوق پر حکمران بنایا ہے۔ تم مجھی کوئی الیا کام نہ کرنا کہ جھے خداوند تعانی کے سامنے جوابدہ اور شرمندہ ہونا پزے۔ بلبن نے نیابت کی چکھ ایسے مضبوط مخت اور معظم اصول و توانین بنائے کہ اصل افتدار ای کے ہاتھ میں آلیا۔ امراء ارکان حکومت میں اتی

بلبن کی نیابت

قدرت نہ رہی کہ وہ اس کے کاموں میں دخل دیتے۔ ' ملتان بر حمله

اہ رجب سند جلوس میں نامرالدین نے بلین کی مشورے سے ملمان پر حملہ کیا اور کم ذیقعدہ کو دریائے لاہور (راوی) کو پار کرے آب سورہ کے کنارے جا پنچا- نامرالدین خود تو یمال محمر کمیااور بلبن کو نشکر کا اضربنا کر شدھ اور کوہ جود کی طرف روانہ کیا- بلبن نے کوہ جود

اور اس کے آس پاس کے علاقے کو خوب بی بحر کر تباہ و بریاد کیا اور لوٹا 'نیز ان یاغیوں اور مسکروں کو قتل کیا جنوں نے بچیلے سال مغلوں

کی را بنمائی کی تھی۔ ان مقتولوں کی بیویوں اور بچوں کو قید کر کے بلین نے بادشاہ کی ضدمت میں چیش کیا۔ فون میں سان رسد کی کی کی

. وجه ست نامرالدین نے ملکان میں زیادہ دیر تک قیام کرنا مناسب نه سمجمااور واپس دیلی کی طرف روانه ہوا۔

مور خین کا بیان ہے کہ وہ تدیم امراء جو تعلب الدین ایک اور عمس الدین التش کے عمد سے ملان اور لاہور کے جاگیردار تھے،

صدق ول سے باوشاہ دہلی کے مطیع و فرمانبردار نہ تھے اور مغل لیروں کا مقابلہ پوری طاقت کے ساتھ نہ کر کے خود اپنے آقا کے ساتھ منافقت سے کام لیتے تھے۔ نامرالدین نے بلبن کی مشورے سے ان تمام امراء کو معزول کر دیا اور ان کی جگه ان کے بیوں کا تقرر کرکے

ان معزول امراء کو اپنے ساتھ دہلی لے آیا۔ اس اقدام کی وجہ سے ، بناب کی سامی اور مالی حالت میں استحکام پیدا ہو کیا اور ناصرالدین کی علومت کچھ عرصے کے لیے معظم ہومی

سكندراعظم كاواتعه

بعض قديم اريوں من يديان كياميا ب كد جب سكندر نے دنيا كے اكثر علاقوں كو في كر كے بندوستان كو في كرنے كااراده كياتواس

ک بیمل امراء اور ار کان سلطنت نے سکندر کے اس تھم کی گافت کی اور ہر فخص اپنے آپ کو خود مخار تجھنے لگا۔ سکندر نے ان امراء لا سجمانے اور سیدھے راہتے پر لانے کی بہت کو عش کی لیکن اس کا کوئی بتیجہ برآمہ نہ ہوا۔ آخر کار تھک کر سکندر نے سارا ماجرا لکھ کر

ا بنا الله ارسطاطاليس كي خدمت عن ايك قامد كے ہاتھ روم رواند كيا اور اس حكيم فرذاند سے ان امراء كے بارے ميں مشوره طلب الا ارسطا طالیس انی ضعیف العری کی وجہ سے (حسب معمول) سکندر کے ساتھ نہ تھا اور ان ونوں روم ہی میں مقیم تھا- ارسطا طالیس ف كندرك قاصدكى تمام منظوسى- اس في قاصدكونوكوكى جواب ندويا البسة است است ماته اليك باغ من آيا- ارسطاطاليس ن باغ کے مالی کو تھم دیا کہ وہ تمام بڑے اور پرانے در فتوں کو جڑھے کھود کر پھینک دے اور ان کی جگہ نے اور چھوٹے پورے نصب

اروں : جب مالی اپنے کام میں معروف ہو گیا تو ارسطاطالیس اپنے محروالیں آگیا اور سکندر کا قاصد اس سے رخصت ہو کر اپنے مالک ئ پاس آیا۔ اس نے سکندر سے کما میں نے آپ کا پیغام ارسطاطالیس تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس نے بغیر کوئی جواب دیے جھے واپس کر دیا

ب عندر فورا مجد کیا کہ ارسطاطالیس نے اس قاصد کو مختلو کے قابل نہیں سمجھااور خط کا جواب تحریری طور پر نہیں دیا- سکندر نے ا ں قامد سے ہو چھا ؟ب ق ن اس مک پیام ہولیا تو اس کے بعد ارسطاطالیس نے کوئی کام بھی کیایا نمیں ؟ قامد نے جواب دیا ،جب ٹن نے آپ فابیغام ارسطاطالیس کو منایا تو و فورا این جگہ ہے اپنی کھڑا ہوا اور ججے اپنے ایمراو لے کر ایک یا فرین راخل ہو گیا۔ مان پینٹر ساتھ دیا۔ اس کے کچھ کموں بعد حکیم اپنے محمروایس آگیا اور مجھے بغیر کوئی جواب دیے ہوئے واپس کر دیا۔ سکندر نے اس قاصد ہے کما' اے بندہ خدا حکیم نے میرے سوال کا بڑا معقول جواب دیا ہے ' یہ دو سری بات ہے کہ تو کچھ نمیں سمجھا۔ سکندر نے اپنے اسماد کی متذکرہ فعل کے اصل راذ کو مجھ کر سرکش اور نافربان امراء کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ان کے میڈوں کا تقرر کرکے اپنے مقصد کی سمجیل کے لیے کوشل ہوگیا۔

### راجه د کمی ملکی پر حمله

۲ شعبان ۱۳۵۵ ہو کو ناصرالدین محمود نے دوآب کے علاقے کا سفر کیا۔ اور بری محنت و بحت نبرتھ (قوج) کا قلعہ فتح کر لیا۔ ای سال ۱۰ زیقتدہ کو ناصرالدین نے کڑہ کی طرف توجہ کی اور بلیاں کو اپنے انتشادہ کو ناصرالدین نے کڑہ کی طرف توجہ کی اور بلیاں کو اپنے انتشادہ کو ناصرالدین نے کڑہ کی طرف اور اوادہ کی ایک بری خوب بی بلی کو فتح ہوئی۔ بلین اپنی حرفظ کی ایک بری تعدمت میں بیش کیا۔ دکی تعدم اور اوادہ کی ایک بری تعدمت میں بیش کیا۔ دکی مقل ایک داجہ کا نام ہے جمل کی علاق میں مقل ایک داجہ کا نام ہے جمل کی محکومت دریائے جمنا کے کنارے کے علاقے میں تھی۔ اس راجہ نے بچھلے جمگروں اور لڑائیں میں بازشان تعانوں کو تاہ کرکے کالج وادر کڑے سے لے کر مالوہ تک کی تمام علاقے کو اینے قبضے میں کرلیا تھا۔

۲۹ شعبان ۱۹۳۰ ہو کو ناصرالدین محود نے بلین کور تحسنبور اور کو پاید میوات کے علاقوں کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ بلین نے ان علاقوں کی متحب در اند کیا۔ بلین نے ان علاقوں کی متحب در اند کیا۔ اس زمانے میں خان مرکزوں کو خکست دی اور برت سامال اور دولت لے کر واپس ہوا ہی سب مال اس نے بادشاہ کی خدمت میں چیش کیا۔ اس زمانے میں خان الدین اپنی اعظم بلین کے بھائی ایک خاص خاص الدین کا بھائی جلال الدین اپنی جا کھم بلین کے بھائی ایک خاص خوفروہ ہو کر کوہ جیتور کی طرف بھاگ کیا۔ ناصرالدین نے آئی بھائی کا تعاقب بیاڑ کے دامن بحد کیا۔ بار مسلم میں مار ایک جورا دیلی واپس آگیا۔ ای سال خاصرالدین سات آٹھ مینے اس علاقے میں رہا لیکن جب ای بھی فید ویکھا کہ کامیاب ہونا مشکل ہے تو وہ مجوراً دیلی واپس آگیا۔ ای سال خاصرالدین نے قامنی محدول کر دیا۔ اور پھر قامنی عادالدین ریمائی کے خاصرالدین نے قامنی محدول کر دیا۔ اور پھر قامنی عادالدین ریمائی کے اس نے برائے جی کے دارے۔

#### لمثان پر حملہ

#### <u>جاہردیو سے مقابلہ</u>

ناصرالدین نے ۵ شعبان ۱۳۹۵ کو ایک زبروست لنکر کے ساتھ قلعہ ٹرور پر حملہ کیا۔ جاہر دیوئے اس زمانے میں پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ تغیر کر رکھا تھا وہ پانچ ہزار سواروں اور ایک لاکھ بیادوں کی فوج لے کر ناصرالدین کے مقالمے پر آیا۔ فرقیین میں ایک زبروست بنگ بوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ناصرالدین نے قلعے کا محاصرہ کرلیا اور کچھ ہی دنوں میں اسے فرخ کرلیا۔ یماں سے ہادشاہ نے چند بری اور مالوہ کے علاقے کا رخ کما اور وال نائی کرائی امیروں کو مقرر کر کے والے، آباء ہی معرب میں خان اعظم نے مواقی و ساوری

کے بزے جو ہر دکھائے۔ اس داقعے کے بعد خان اعظم کے چچیرے بھائی شیر خال نے جو اپنی خاوت ' مبادری اور مختلندی کے لیے بہت

جلد اول

مشور تھا' غزنی کو مغلوں کے قبضے سے نکال لیا اور وہاں بھی ناصرالدین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ اس کے بعد شیر خان نے باد شاہ کے حسب الحکم ملتان اور اوچہ پر نشکر کشی کی- ملک اعزالدین بلین میں بغاوت کے اور سرکشی کے آثار پائے جاتے تھے ' کیان وہ شیر خان کے رعب داب سے خانف ہو گیا' اور مجورا ناگور سے اوچہ آیا اور بغیر کی حیل و جمت اور مزاحمت کے اس نے قلعہ شرخان کے يرد كرويا اور خود بادشاه كى خدمت مي حاضر موا ناصرالدين في است بدايوں كا حاكم مقرر كرويا

خان اعظم كابانسي ميں قيام ۲۲ شوال ۱۵۰ھ کو ناصرالدین لاہور کے رائے سے ملتان اور اوچہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ دریائے بیاس کے کنارے بہنچا تو

سموان سے سنتر مخلنے خان اور بدایوں سے ملک اعز الدین بلبن بزرگ اپنے اپنے اشکر کے ساتھ بادشاہ سے آ لمے - ١٥١ه كى ابتداء ميں مماد

الدین ریحانی نے خان اعظم کی غیر موجود گی میں بعض درباری امراء سے سازش کرکے خان اعظم کو موت کے گھاٹ انارنے کا فیصلہ کیا۔ جب ریحانی این اس ارادے میں کامیاب نہ ہوا تو پھراس نے خان اعظم کی غیر موجودگی کا بید فائدہ اٹھایا کہ بادشاہ سے اس کے خلاف

باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے نامرالدین کے کان خوب بھرے اور خان اعظم کے خلاف اے اکسایا اور یہ یاور کروایا کہ خان اعظم کا

ا بی جاگیر بانسی میں قیام کرنا ہر لحاظ ہے موزون اور مناسب ہے- ناصرالدین (عمادالدین ریحانی کے داو میں آگیا اور اس) نے خان اعظم کو

د بلی کی سکونت چھوڑ کر ہانی میں قیام کرنے کا حکم دیا (خان اعظم کو مجبوراً حکم شای کی تقبیل کرنی پڑی اور وہ ہانی جلا گیا) اس کے جاتے ہی

ملدالدین خوب کمیل کمیلا اس نے مختلف امراء اور منصب داروں کو دق کرنا شروع کیا۔ جنعین خان اعظم سے تحو ڑا بہت بھی تعلق قعا اور

، ان کے عمدوں میں تبدیلیاں بھی کیس عمادالدین ریحانی نے ایک کٹلی خان کو کڑا مانک پور کا صوبہ دار مقرر کرکے وہاں بھجوادیا 'اور عین الملک جنیدی کو جو کچھ عرصے سے

و بلی میں قیام پذیر تھا' وزیر الممالک مقرر کیا۔ امیر اعز الدین کشلو خان کو امیر حاجب کے عمدے پر فائز کیا گیا۔ عماد الدین ریحافی نے وہلی پٹنے کر بادشاہ کی پر بیٹانیوں میں اور اضافہ کر دیا۔ ماہ شوال کی ابتدا میں نامرالدین نے دملی سے دریائے بیاس کے کنارے کے علاقوں کا سفر الله ااس زمانے میں) چو نکہ شیر خان ریحانی سندھی باغیوں سے فکست کھا چکا تھا اس لیے بادشاہ نے عماد الدین کی باتوں میں آگر اس

المرف فوج كو روانه كيا اور بممنده والرويد اور ملكان كے قلعول كوشير خان كے قضے سے نكال كر ارسلان خان كے حوالے كيا اس زمانے می ملک اعز الدین مستمل اور کمرام کے بافی اور مجنون زمینداروں کے باتھوں شہید ہوا۔ اعز الدین کا انقام لینے کے بہلے نامرالدین نے کرام پر ممله کر دیا اور اس کے قانکوں کو سخت سزائیں دے کر ہدایوں کی طرف روانہ ہوا کچھ روز ہدایوں میں قیام کرنے کے بعد

نام الدين واپس أكبيا. ماد الدين ريحاني کي بر طرقي ناص الدين كرو بلى چنچنى پر ہندوستان كے مشہور علاقوں بدايوں كاہوركرہ موالك مرہند سنام اور ناكور وغيرو كے حاكموں لے باہمى

المَّالَ ت خان المعلم كويد لكماك عماد الدين ريماني ك حد برجع بوع ظلم وستم كي وجد سد حكومت كاسارا نظام مجر كرروميا ب ان ماات میں کی مناب ب کر آپ دہلی آئیں اور پہلے کی طرح حکومت کی باک دور اپنے باتھ میں لے لیں خان اعظم نے امراء کی یہ ورخوا ست تھل کر لی اور بانی سے دہلی کی طرف روانہ ہو کیا۔ اور خان اعظم بانی سے لکا اور ادھریہ تمام امراء اس سے طاقات کرنے

ئ كي اني الي جاكيون سنه أكل لر كهرام ك نواح بين تبع جوئه. عمادالدين كو جب ان حالات كاعلم جواتو اس نے ناصرالدين كو باخيركيا

نے یہ پیغام مجوایا۔ "ہم تمام امراء آپ کے وفادار خادم اور غلام میں اگر آپ کے ساتھ محادالدین نہ ہو تو ہم سب بارگاہ سلطانی میں قدم بوی کے لیے حاضر ہوں گے۔ "ناصرالدین نے ای وقت محادالدین ریمانی کو وکالٹ کے عمدے سے معزول کر کے بدایوں کی صوبہ داری کے لیے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد تمام امراء ناصرالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شابانہ نوازشات سے بسرہ اندوز ہوئے۔

ملک جلال الدین فانی جو بادشاہ کے ترکی مصاحبوں میں سے تھا کا دور کا امیر مقرر کیا گیا اور شیر فال کو حب سابق وبال پور المتان الممثرہ اور اس کے نواح کی امارت عطاکی گئی۔ ناصرالدین کامیاب و کامران دبلی واپس آیا (فان اعظم مجی اس کے سابق آیا) فان اعظم کے دبلی آبا خان کے باشدے بہت فوش ہوئے۔

#### باغی امراء کی سرکویی

المحالات میں ناسرالدن اپنی مال ملکہ جہال ہے جس نے مخلخ خان سے شادی کر کی تھی ناراض ہوگیا۔ اس نے مخلخ خال کو اوردہ کا جاکم مردار بنا کر دملی ہے دخصت کر دیا۔ بچھ عرصے بعد مخلخ خال کو بھرائج کا حاکم مقرر کیا گیا۔ منصب کی اس تبدیلی کی بنا پر مخلخ خال نے علم بغاوت سربلند کیا۔ اس سلطے میں چند دو سرے امراء عمادالدین ریحانی اور ملک اعزالدین سمنلی خال وفیرو نے اس کا ساتھ دیا۔ ناسرالدین بختگ نے خال اعظم کو اور محاوالدین ریحانی کی سرکوبی کے لیے ملک تاج الدین ترک کو روانہ کیا۔ عمادالدین بختگ میں خلکت کھا کر فرار ہوگیا اور بعیت خال کی سرکوبی کے لیے ملک تاج الدین ترک کو روانہ کیا۔ عمادالدین بختگ میں خلکت کھا کر فرار ہوگیا اور بعیت میں خلکت کھا کر فرار ہوگیا اور بعیتور میں بناہ گزین میں خلکت کھا کر فرار ہوگیا اور بعیتور میں بناہ گزین

#### کثل خا<u>ل اور قتلغ خال کی سرگر</u>میال

جیتیور کے عالم راجہ دیبال نے ۱۵۵ دہ میں تخلنے خال کی اور مخلنے خال ایک بحت بری فوج تیار کرکے سندھ کے عالم کمنی خال جیتیور کے عالم راجہ دیبال نے ۱۵۵ دہ میں تخلنے خال کی اور مخلنے عالم سندھ کے باس گیا۔ یہ دونوں امیر آئیں میں مل کر کمرام اور سند کے نواح میں پہنچ اور ملک کے امن و امان میں رخد اندازی شروع کر دی۔ نامرالدین نے اعزالدین حاجب کو ایک ذروحت لئکر کے ساتھ ان امیروں کے مقابلے پر روانہ کیا۔ جب فریقین کے لئکر ایک دو سرے کے ساتھ آئے تو دیلی ہے اکارین شر معزت شخ الاسلام قطب الدن اور قاضی سش الدین بسرایگی وغیرہ نے مخلف خال کو خلیہ خطوط لکھے اور اس نے بادشاہ کو تمام حالات سے اور انسی ویلی پہنچ کر شروی جبنے کر شروی ہوئی اور اس نے بادشاہ کو تمام حالات سے بافر کر دویا۔ نامرالدین نے فورا ان امراء کو ابنی اپنی ریاستوں میں واہیں چلے جانے کا عظم دے دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نامرالدین نے ان سب دوگوں کو قید شن ذال دیا۔ ان تمام حالات کی مخلف خال اور کھی خال ور کو کئی جرنہ ہوئی اور وہ ناوا قیست کے عالم میں دبئی روانہ ہوئی اور نانے کی رفار سے دیا جب بی بیت ہوگئیں۔ کملی خال کو کوئی جرنہ ہوئی اور وہ بیل اعظم کی سفارش سے ہوگئے وہ اور بیل موجود نہیں جن تو ان کی جسیس بہت ہوگئیں۔ کملی خال نے سندھ کا راستہ ایا اور پھر خال اعظم کی سفارش سے جو کھی جارے جاکھ وہ کمال جاگیا۔

#### مغلون كاحمله

۔ ۱۵۵ ھے آ تر میں مغلوں کے ایک نظر نے اوچھ اور ملتان کے علاقوں پر حملہ کیا نامرالدین نے اس حیلے کا سدباب کرنے کے لیے امراد میں نے ایک عظر نے اور ملتان کے علیہ اور اللہ میں اور اللہ کا حکم ہوگیا قو بوشاہ منزل بد منزل سوئر کا جوا ملتان پہنچا اس کے پہنچے ہے پہلے ہی، منظوں کی فوج بغیر جاں کا حاکم میا یا اور منظوں کی فوج بغیر ہی ہوگیا ہوں کے بیا اور منظوں کے بیار کا منظوں کے میں بادشاہ نے کڑہ مان بور کا سنرکیا۔ ارسلان خال اور اللج خال نے اس منظوں کے سوئر کی ارسلان خال اور اللج خال نے اس منظون کی محکومت ملک جلال الدین خاتی کے سپرد کی۔ ۱۵۵ ھ میں بادشاہ نے کڑہ مان بور کا سنرکیا۔ ارسلان خال اور اللج خال نے اس منظون کے سرح کا سے سند منظون کے سام مرکشے بلند ہوئے تھے۔ اس بار وہ (اپنی ناشائستہ کرکانے

جلد اول ے باز آگئے اور) باقاعدہ طف اٹھا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارسانان خال کو تکھنو تی اور تلیج خال کو کوہ پاید کی حکومت دی منی - ۱۵۷ مد میں خان اعظم کے بھائی معلی خال کو بیانہ کول جالیسرا اور موالیار کی محومت دی مئی۔ ای سال بادشاہ کے لیے لکھنؤ تی ہے دو زنجر التى اورب عار جوابرات اور كيرك آئے - ملك اعرالدين كلل خال نے اى سال دائى اجل كولبيك كما. کوه پلیه 'رنسمنبور اور سوالک پر کشکر کشی ١٥٤ ه من باوثاه ك عم سے خان اعظم نے كو پاير و تعنبور اور موالك پر حمله كيا- موات اور موالك ك راجد ف ب عار لشكر جع کیا اور دشوار گزار راستوں پر بادشان للکر مقابلے پر آئے الغ خال نے ان باغیوں اور سرکشوں کو بہت آ ڑے باتھوں لیا اور بزے غیظ و غضب و سختی سے کام لے کر ان کو ختم کرنے کی کو عش کی- وہ ان دروں اور کھنڈروں میں بھی پنچا کہ جمال غیر مسلموں نے بناہ لے رکھی تھی۔ فان اعظم نے تقریباً تین چار او تک ان غیر مسلول کے ساتھ الوائی جاری رکھی لیکن دشمن کے تمام "پاوگزین مقلات" کو فتح ند کیا جاسکه خان احظم نے اپنے لککر میں میہ اعلان کر دیا کہ جو ہمنص کسی دشمن کو زندہ کر قار کر کے لائے گا اے دویتکے (اس زمانے کا ایک سکہ) انعام دیے جائیں کے اور اگر کوئی دعمن کا سرالئ کا تو اسے ایک تک دیا جائے گا۔ اس تھم کے نتے ہی فوج میں ایک نیا جوش اور نی حرارت پیدا ہوگئ- ہر روز تقریباتین چار سوفوجی دعمن کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاتے اور خان اعظم سے انعام پاتے- دعمٰن خان اعظم کے اس طریق کارے بہت ہراسال ہوئے- انہوں نے مجوراً وروں اور کھنڈروں سے سرنکالا اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے سامنے صف آرا

ہوئے۔ خان اعظم نے بھی ان فیر مسلموں کے مقابلے پر اپنی فوج کو حرب کیااور لشکر کا محد ' میسرو' مقدمہ اور قلب ورست کر کے لڑائی یں معروف ہوگیا۔ خان احظم نے صبح سے شام تک معرکہ آرائی کی۔ اگرچہ کی ترکی سردار اس معرکہ آرائی میں کام آئے اليكن فتح خان

امتم بی کو حاصل ہوئی اور اس نے دشمن کے اڑھائی سو (۲۵۰) امراء اور سرداروں کو زندہ کر فآر کیا۔ خان اعظم نے ر تعمنبور کے قلعے کو و عمن کے محاصرے سے آذاد کروایا اور بری شان و شوکت کے ساتھ واپس دفل لوٹا- پاوشاہ کے سامنے خان اعظم نے پابہ زئیر قیدیوں کو پٹن کیا۔ ناصرالدین نے اس کروہ کے قتل کا تھم دیا اور ان سب کو دیلی کے بازار میں مختلف طریقوں سے قتل کیا گیا۔ ہلاکوخال کے سفیر کی آمد

بچاس بزار (۵۰) بزار مسلح حلی ایرانی ترکی مطی اور افعانی سوارون و لاکھ پیادون افزائی کے سلمان سے لدے ہوئے دو بزار ہاتھیوں اور نی بزار آتش بازی کے عدادوں کوساتھ لے کر شمرے باہر پہنی کر اس کا احتقبال کیا۔ طبل و دلل کی آواز 'مدائے فغیر' ہاتھیوں کی چکھاڑ' محوزوں کی ہستاہت اور الفکر کی کڑک دمک سے سارا میدان مون اٹھا۔ فوج کو مناسب طور ترتیب دینے کے بعد خان اعظم کچھ دور آگ ہما اور ہلاکوخاں کے قاصد کو اپنے ساتھ لے کر لفکر کی صنوں مکو ژوں ' ہاتھیوں اور بمادران لفکر کا نظارہ کرا یہوا اس قاصد کو

له روج الاول ١٥٧ ه من بلاكو خل كا ايك قاصد ولى آيا- خان اعظم نے اسے حكومت كى قوت اور طاقت سے باخر كرنے كے ليے

نام الدین کے سامنے قدم سفید میں لایا۔ اس دن ہاوشاہ کا محل سونے اور چاندی کے سلان سے سجایا ممیا تھا۔ معززین و امرائے سلطنت' ساوات و مشائح وہ میجنس (۲۵) شزادے جو چنگیز خال کی ہنگامہ خزاول کی وجہ سے اپنے وطنوں سے فرار ہو کر ہندوستان میں پناہ کزین H ئے تھے اور بندی رائے اور رائے زادے بوے ادب کے ساتھ وست بستہ ثانی تحت کے سامنے کوئے تھے۔

نامرالدين كاكردار نظام الدین احمد نے اپی ماری میں لکھا ہے کہ ملطان نامرالدین ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن شریف کے رو ننے کتابت کرما تھا۔ ان کا

و بديا ما الله اس سے وہ اپنے کھانے پنے کا سلان کریا تھا۔ ايك بار ايك امير نے باوشلہ كے باتھ كے لكتے ہوئے قرآن شريف كو معمول

الوقت قیت پر بدیہ کے جائیں۔ نامرالدین کے گھر ش اس کی یوی کے طاوہ کوئی خادم یا کنےروفیرہ نہ تھی جو گھر کا کام کان کرتی، ملکہ علی کرتی، ملکہ علی کرتی، ایک دو در سے باتھ ہے کہ اور ٹی پاتے پاتے میرے باتھوں میں سوزش ہوگئ ہے آگر اس کام کے لیے کوئی لووڈی ٹرید لیں تو اس میں کوئی برخ نہیں۔ نامرالدین نے ملک کو جواب وا "شرکاری ٹراند پر مرف دویا کہ تاریخ ہوں ہے جو اس میں سے کچھ دویا شرکاری ٹراند پر مرف دویا کہ تریدوں۔ جسیں دنیاوی تکلیفوں پر مبرکرنا چاہیے خدا اس کا بدلہ حمیں آخرت میں دے کی دویا ناصرالدین کا اطلاق

کما جاتا ہے کہ ناصرالدین کے ایک مصاحب کا نام محمد تھا گادشاہ اسے بیشہ ای نام سے پکارا کرتا تھا۔ ایک روز ناصرالدین نے اس مصاحب کو "تاج الدین" کسر کر آوازی دی۔ اس مصاحب نے اس وقت تو بادشاہ کے تھم کی تھیل کی لین بعد میں اپنے تھر چائیا اور اس کی غیر صاحری کا سب وریافت کید تمین روز تک بادشاہ کی فقد مت میں طاحر نہ ہوا۔ ناصرالدین نے اس مصاحب کو طلب کیا اور اس کی غیر صاحری کا سب وریافت کید مصاحب نے بجاب دیا "آپ پیشہ بجھ محمد کے نام سے پکارا کرتے تھے 'لیکن اس دن آپ نے طاف معمول تاج الدین کمر آزیکراں میں مصاحب نے بجاب دوج سے میں تمین روز تک آپ کی نے اس سے یہ تھی اور اندین کمر آئی ہیں اور کی جینی کے عالم می بر کیا۔ "بادشاہ نے تم کما کر کما "میں بر گز بر گز بر کر اس مصاحب نے مطاحب میں میں اور نے تعلق میں میں اس میں میں کہ اور اور یہ مناب نہ معلوم تمین تھی ہوئون تھا بجھ یہ مناب نہ معلوم تو کہ کا تقدی باہ وضود تھا بجھ یہ مناب نہ معلوم تو کہ کا تقدی بام اور ایک بارا تھا اس وقت میں باوضود تھا بجھ یہ مناب نہ معلوم تو کہ کا تقدی بام اور ایک باری کا کاری سال کہ اور کے بھی کے دام سے پکارا تھا اس وقت میں باوضود تھا بجھ یہ مناب نہ معلوم تو کہ کا تقدی بام نور تا تا کی زبان ہوا لئی زبان ہوا لئی۔ "

۱۹۲۳ ھ میں ناصرالدین بیار ہوا اور ۱۱ ہمادی الاول ۱۹۲۴ ھ کو اس نے اپنی جان جان آفریں کے سرد کی۔ اس کی مدت عکومت ۲۴ (باکیمس) سال سے پچھ زیادہ ہے۔

جلد اول

# غياث الدين بلبن

غلامانه زندگی

د حومی کیاتے ہوئے ترکتان پنچے تو (دو سرول کی طرح) بلین کو بھی ایک مغل نے گر فار کر لیا۔ اس مغل نے بلین کو ایک سرواگر کے ہاتھ ج دیا' یہ سوداگر اے اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پہل کے مشہور و معروف بزرگ دین خواجہ جمال الدین بھری کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

خواجہ جمال کو جب بیہ معلوم ہوا کہ بلبن کا تعلق بھی ای نسل سے ہے کہ جس نسل سے ہندوستان کے نامی گرامی بادشاہ التش کا تھا' تو وہ

' راں قدر انعام کی توقعات کے ساتھ ای سال بلبن کو ساتھ لے کرعازم ہندوستان ہوا۔ وہلی بینچ کر خواجہ جمال نے التمش کی خدمت میں چند ترکی النسل غلام پیش کیے بلین بھی ان غلاموں میں شامل تھا۔ التش نے ان سب غلاموں کو بڑی بڑی قیتوں پر خرید لیا اور خواجہ جمال ثابی انعامات سے سرفراز ہو کروایس بغداد چلاگیا۔

بلبن بار گاه التمش میں

ا تجنی نے بلبن کے چرے ہے اس کی آیندہ عظمت اور بلند اقبالی کا اندازہ کر کے اے اپنا بازدار خاصہ مقرر کیا، بلبن کی قسمت کا ستارہ

نیٹ افا اور اس نے التحق کے دل میں گھر کرنے کے بعد اپنے بھائی تحلیل خال کو بھی پھپان لیا۔ اپنے باقتدار بھائی کو پھپانے کے بعد الترش ے دیار میں بلبن کی عزت و وقعت پہلے سے کمیں زیادہ ہو گئی-ملطان رکن الدین کے زمانے میں بلبن تمام ہندوستانی ترکوں کا امیراعلیٰ

ن الم جناب ك مشهور باغيول اور سركشول كاسروار اعلى دمل رضيه سلطاند كے زمانے ميں جب ترك والى ك آئى باس كے علاقے ميں شی کر باہمی مناقشات میں مبتلا ہوئے اور مختلف کروہوں میں تعتیم ہو گئے تو شانی فوج نے ان سب کو قید میں ڈال دیا ان ترکوں میں بلبن ہی شال تھا۔ پڑھ بن عرضے بعد بلن نے قیدے چھٹارا حاصل کیااور میرشکار کے عمدے پر سرفراز ہوا۔ بلبن كاماضي-متعقبل كالشاربيه

## معنان این است الله کے عبد علومت میں بلین نے برای رق کی اور میرشکاری کے عمدے سے رق کر کے وہ امیر آخور کے منصب اعلی یا فاستروا المبلین و زندلی کے ہر رخ میں اس کے مستقبل کی طرف کوئی ند کوئی اشارہ ضرور تھا۔ اس کے واخل زندال ہونا ایک سبق

آن الله الله الله الله من إها دياميا قباء الل على بلبن إله يه فالم الوكياك صاحب حكومت الوكر دو مرول كي تكالف كاخيال ركهنا بت مدوری ب میر مظاری کے حدب پر سرفراز ہونے سے اسے یہ معلوم ہوگیا کہ ایک دن ایا بھی آئے گاجب کہ دنیا اس کے دام یا ت میں دھار اور کی امیر آخوری کا منصب میہ ظاہر کر ہا تھا کہ ایک دن میہ شموار حکرانی کے میدان میں اپنی تیز رفتاری کے جوہر

## جاكيرداري

لمنن امیرانوری کے منصب پر کھی جی الیں سرفراز رہا تھا کہ اس کی قسمت کے تابندہ ستارے نے بدر ردی امیر حاجب کے دل میں کھ ایا بدر روی کی توجہ اور مفارش سے ملبن کا نام بھی ہمرای امراء کے فیرست میں داخل ہو کمیااور ہانمی اور رواڑی کے علاقے اے جابی و بریادی کا بازار محرم نمیا کرتے تھے. ان فیر مسلم سرکش میواتیوں کو شکست دینے کے بعد بلین کی برادری اور شجاعت کا ذکد بجئے لگا اور سارے ملک میں اس کی بدی شرح ہوئی۔

#### اميرحاجي اور وزارت

جب محومت بمرام کے ہاتھوں میں آئی تو یہ حمد مسعود بلین کے لیے برا مبارک ثابت ہوا ۱۹۴۲ ھ میں بلین کو امیر ھاب مقرر کیا گیا۔
اس اعلی مرجے پر پنچ کر بلین سلطنت کے کاموں کو بری خوش اسلولی ہے انجام دیتا رہا۔ ناصرالدین محمود کے عد میں بلین نے مزید ترتی کی
اور امیر طاجب کے منصب سے بڑھ کر وزارت کے عمدہ جلیلہ تک جا پنچا اس عمد میں بلین کا اقتدار انتہائی بلندیوں تک پنچ کیا۔ التھ کے ظائدان کی محکومت کے اس آخری دور میں بلین کا اثر و اقتدار سارے ملک پر ایسا تھایا کہ ناصرالدین محمود صرف نام کا بارشاہ تھا اور اصل حکم برائی اور اقتدار کی باگ ڈور بلین کے ہاتھ میں تھی۔

تخت تشيني

نامرالدین محمود کامبارک دور جب فتم ہوا تو بلین بغیر کی روک ٹوک کے بادشاہ بن کیا۔ اس کی تخت نشین کی رسوم قصر سفید تخت شاق پر عمل جمل آئیں۔

مور خین اسلام نے فیاف الدین کے علاوہ وو چار دیگر ترکی امیرول اور مردارول کے نام کے ساتھ "بلین" کا لفظ لکھا ہے۔ لفظ "بلین" کی اس عومیت سے اندازہ ہو؟ ہے کہ میہ نام خیاف الدین ہی ہے مخصوص نئیں ہے بلکہ ترکول کے کسی گروہ کا خاندانی نام ہے۔ ترکان چیل گائی

التش كے جاليس نازوں سے پالے ہوئے ظلام بہت مشہور تھے اورانیس لے پالک بیٹوں كے گروہ كو "تركان چل گانى" كما جاتا ہے، جب التش كا انقال ہوا قو تركوں كلھة گروہ آئيں میں ٹل كر بیشا' سب نے ایک دو سرے كی مدد اور مجبت كی تسمیں كھائيں ا كی حکومت كو آئیں میں تقتیم كر لیا' اس كے بعد ہے گروہ "تركان خواجہ تاش" كے نام سے مشہور ہوا- ان "سیاسی بھائیں" كے اتحاد و انقاق كی گاڑی کچھ زیاوہ دن نہ بھی اور کچھ ہی عرصے میں ان میں سے ہرا کیے غور و تحجر کے نشے میں سرشار ہو كر خود پرست و خود ست نظر آنے لگا اس گروہ میں سے غیاف الدین بلین نے بڑا اقتدار حاصل كیا اور باتى سب پر غالب آئیا۔

بلین نے حکومت کی باگ ڈور ہاتھ میں لیتے می سب سے پہلے اپنے ان خواجہ ناش رقبوں کا تباپائچہ کیا اور اس کروہ میں ہے جس کو جمال ہم ہمی ہوئی ہوئی ہائی کروا میا۔ بلین کی دست ورازیوں نے بمت طول کھنچا بمال تک کہ اس کا مجیرا بھائی سروار ثیر خال جو "ترکان چلل کلف" کا ایک معزوز رکن تھا، بلین کی روش احتیاط کا تشکار ہوا اور زہروے کر اسے بلاک کر دیا گیا۔ تریفوں اور دشمنوں سے ملک کو پاک کرنے کیا۔ تریفوں اور دشمنوں سے ملک کو پاک کرنے کے بعد بلین نے حکومت کے انتظامی امور کی طرف توجہ کی اور مچھ می عرصے میں اس نے سارے ملک کو اپنے تبخیفے میں کرلیا۔ اس کی عظمت اور شان و شوکت میں کی جو می کر عواق ، تراسان اور مادراء النمر کے حکوانوں نے جمی اس کے ساتھ وہ تی اور مطوم کا رشتہ استوار کیا۔

بلبن کی بلند نظری

ملین ایک باشور سمجمدار ہوشیار اور صاحب و قار حکمران قلال س کے ہر تھم میں محقندی اور میجیدائی کے آثار پائے جاتے تھے۔ وہ بیشہ سلطنت کے اہم امور 'قتل اور موزوں افراد کے سرو کرنا قلال خال اس کے دربار کے پاس سے بھی نہ گزرتے تھے۔ اسے جب تک لوگوں کی قابلیت' انجازاری' محقولیت' پر ہیزگاری اور پختہ کاری کا تجربہ و اندازہ نہ ہو جاتا تھا وہ اس وقت تک کوئی اہم کام ان کے سرونہ کرتا تھا۔ ان مفات کے ساتھ ساتھ اسے افرال کی عالی خاندانی اور شرافت کسی کا بھی بہت خیال رہنا تھا۔ اس کے مقرر کردہ ممال ادر صوبہ داروں میں دوں فطرت اور پہت طبیعت لوگوں کے لیے کوئی مخبائض نہ تھی۔ سب سے پہلے تو تقرری کے دقت ہی عالموں اور صوبه داروں کی نیک نیتی اور پرمیز گاری کو جانچ لیا جاتا تھا' لیکن اگر اس ابتدائی جانچ پو تال میں پچھ کی رہ جاتی اور بعد کو اس عامل یا صوبہ دار کی بددیانتی یا بدنسبی کا کوئی جُوت مل جاتا تو فوراً اس کو اس عمدے سے برخاست کر دیا جاتا۔ بلین نے غیر مسلموں کو مجھی کوئی ذمہ داری کاعمدہ نمیں دیا اس کا خیال تھا کہ غیر مسلم حاکموں کی وجہ ہے مسلمان رعایا کو تکلیف پنچے گا۔ بلبن نے اپنے تمام عمد حکومت میں جو باکیس سال کے عرصے پر چھیلا ہوا ہے مجھی ارباب لہو ولعب سے بات چیت نمیں کی (اور نہ انہیں منہ لگایا اس کی بارگاہ تک ایسے لوگوں كا پنچنا بهت مشكل بلكه ناممكن قعا. کردار کی بلندی کاایک واقعہ

بیان کیا جاتا ہے کہ بلبن کے زمانے میں ایک رکیس تھا جس کا نام فخروبائی تھا۔ یہ مخص بڑا صاحب اقتدار تھا اور اس نے ایک عرصے

جلد اول

تک بلبن کی خدمت کی تھی۔ بلبن نے اپنی عادت کے مطابق فخرو سے مجھی بات چیت ند کی تھی۔ فخرو نے درباریوں کے توسط سے باد ثناه کی

ضد مت میں یہ معروضہ پیش کیا کہ اگر بادشاہ اس سے تعتکو کرے تو گخرو اس کے معاوضے میں دولت اور جنس کی ایک بڑی مقدار نذرانے

ك طور ير بادشاه كى خدمت ميں پيش كرے گا. جب درباريوں نے فخرو كامعروضه بلبن كى خدمت ميں پيش كياتواس نے جواب ديا- "فخرو

آگر چہ بہت بڑا دونتند ہے لیکن وہ ایک بازاری فخص ہے اور بازاریوں ہی کا مردار ہے ایسے فخص سے باوٹاہ کا بات جیت کرنا اس کے

رعب واب اور وقار کے منافی ہے اور رعایا کے دلوں میں بادشاہ کا سچا احترام باتی نہیں رہتا۔ بیرونی شاہزادوں کی آمہ

شیخ مین الدین بجابوری ملحقات طبقات نامری میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین بلبن کے لیے یکی ایک بات کیا کم موجب نخ بے کہ ان بادشاہوں اور حکرانوں کے علاوہ جو ہلین کے عمد حکومت سے پہلے ہی ہندوستان میں آکر آباد ہوگئے تھے- پندرہ اور شنراوے ت نتان' اوراء النم' خراسان' عراق' آذربائیجان' فارس' روم اور شام وغیره مخلف ممالک سے چنگیزخال کی منگامہ خیزیوں سے نگ آ کر

، بلی میں بناہ کزین ہوئے۔ یہ سب شنزادے ملبن کے امراء میں داخل ہو کر بدی عزت اور و قار کے مالک ہوئے۔ ان غریب الدیار شنزادوں ٹ سے دو بی عباس کی نسل میں سے تھے۔ یہ دونوں تخت شامی کے قریب دربار میں بیٹھے تھے۔ باتی تیرہ شاہزادے برے ادب عقیدت

اءر اوق کے ساتھ شای تخت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ مور خین تحریر کرتے ہیں کہ جب کوئی شاہزادہ یا حکران کی مسبت اوج سد اب وطن سے نکل کر غیاف الدین بلبن کے دامن میں پناہ لیتا تو بلبن اس ممان کی آمد سے بیمد خوش ہو تا اور خدا کی ، رفاہ میں تعبدہ شکر بجالا ؟. بلین کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ اپنے معمانوں کے لیے علیمہ مطیعہ ہمطے آباد کر ؟-اس قاعدے پر عمل کرنے کیوجہ ہے

۱ ربار کی شان و شو کت

پندرہ محلے ان عالی نب ممانوں سے آباد ہو مح تھے۔ ان محلوں کے نام یہ بین (۱) محلّمہ عبای (۲) محلّمہ سنجری (۳) محلّمہ خوارزم شاہی (۴) محلّمہ . پنی (۵) محلّه علوی (۱) محلّه ۱۲ یکی (۷) محلّه خوری (۸) محلّه چنگیزی (۹) محلّه رومی (۱۰) محلّه سنقری (۱۱) محلّه بینی (۱۲) محلّه موصلی (۱۳) محلّه م تَدَى ( ١٦٠) مُلَّد فاشغري (١٥) مُلَّد خطالَ

مبن نے دربار میں بہت سے نادار الوجود اور لا ان افراد یک جا ہو گئے تھے۔ یکنائے روزگار اہل سیف و قلم بھی تھے اور مشہور زمانہ کہ یے اور سازنہ سے بھی۔ اس کے دربار کی شان و شوکت محمود فرنوی اور شجر جیسے عالی شان اور ذی مرتبت حکرانوں کے درباروں سے

جمی میں زیادہ تھی مورنمین نکھتے ہیں کہ ان مکتائے روزگار اہل فن کا ایک گروہ یعنی علاء و فضلاء اور اہل سیف و شجاعان زمانہ بلین کے

'و' سازندے 'گویے' ظریف' و بذلہ بنی وغیرہ بلین کے چھوٹے فرزند بغراخاں کی محفل کی زیب و زینت تنے اور دنیادی غوں کے غمار ے داوں کو پاک و صاف کرتے تھے۔ امیروں اور رئیسوں کی دلچیپیوں کی بھی می کیفیت تم ی اور وہ مشہور مثل "المنساس علمی دیس ملو کبھیم" کے مصداق ان میں سے ہر فرد اپنے اپ خداق طبیعت کے اقتبار سے انہیں دو گروہوں کی پرورش اور سریہ تی کر ؟ اور اس طرح اپنی مجلس کی رونق کو دوبالا کر ہا۔

نمیات الدین بلبن 'آرائش لباس' عظمت حکومت اور بادشای رعب داب کی رقی کا بهت خوابان تھا۔ وہ برے رعب اور شان و ۔ شوکت کے ساتھ دربار عام منعقد کیا کر تا تھا' میہ رعب داب اور شان و شوکت دیکھ کر لوگوں کے دل وہل جاتے تھے اور اس شان و شوکت کا عال من کر بافیوں اور سرکشوں کے اجمام قرقر کاننے گئے تھے اس کی عظمت بافیوں کے لیے ایک تازیانہ عبرت تھی. فیاف الدین بلین جب موار ہو کر کمیں جانے کے لیے نکا تو اس کی مواری کے ساتھ پانچ مو فوری عربی سیتانی سرقدی اور کرد سیای ہاؤہو ک نعرے بلند کرتے ہوئے بیادہ یا چلتے تھے۔ ملبن جشن کی مجالس مجمی بری وحوم وهام سے منعقد کر؟ عمید اور نو روز کے موتعوں پر دربار کو ایرانی بادشاہوں کے درباروں کی طرح سجایا جاتا اور ملبن سارا ون وربار میں بیٹے کر امیروں اور منصب داروں سے نذرین قبول کرتا. ب وستور قعا کہ جب کوئی امیر باوشاہ کی خدمت میں نذر پیش کر تا تو شاہی مقرب اس امیر کی انچھی عادات اور قامل قدر خدمات کا باوشاہ ہے تذکرہ کرتے۔ محفل میں نقش و نگار سے مزین فرش بچھایا جا آ زر مغت کے بردے لکائے جاتے تھے اور چاندی اور سونے کے برش استعال کیا جائے۔ اہل محفل کی خاطر تواضع شرحت میوے اور پان وغیرہ سے کی جاتی۔ بلبن اپنے امیروں سے اکثر کما کرتا تھا کہ "میں نے ملطان مٹس الدین التش کے وربار میں ترکی امراء سے بارہا سا ہے کہ" جو باوشاہ وربار کی ترتیب سواری کے طریقوں اور تھمرانی کے آداب کا خیال نمیں کر ۲ میلا کے دلوں پر اس کے رعب داب کا سکہ نمیں پیٹھ ااور نہ ہی دیکھنے والے اس کی شان و شوکت اور دولت ے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے (ب اصول) باوشاہوں کے وغمن بری قوت حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی حکمرانی کے رائے میں ر کاوٹ بن کر ملطنت کی تاہی کا سبب قرار یاتے ہیں۔

بلبن كاانصاف اور حق پرسی

جس طرح بلبن وربار کی آداب اور قواعد وغیره کا خیال رکھتا تھا ای طرح انصاف اور حق پر تی کو بھی پوری طرح ید نظر رکھتا تھا۔ کما جانا ہے کہ ایک بار جامدار کے بینے ملک معیق نے جو شای امراء میں تھا اور چار بڑار سواروں کا مالک اور بدایوں کا صوبہ دار تھا' ایک فراش کو اس قدر مارا اور ورے لگائے کہ وہ بچارا مرگیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد بلمن بدایوں گیاتو اس مرحوم فراش کی بیوہ فراد لے کر بلمن ك پاس آئي- بلين نے تمام واقعہ سننے كے بعد حكم ديا كہ ملك معين كو بھى اتنے درے لگائے جاكس كر جننے اس فراش كو لگائے گئے تاك اس کا حشر مجی دیبا بی ہو ' ملبن کے حکم کی تقیل کی گئی اور ملک نعین کی لاش شهر کے دروازے پر لئکا دی گئی. ای طرح کا ایک اور واقعہ اس طرح میان کیاجاتا ہے کہ ایک مرتبہ بلبن کے ایک معتر غلام ہیت خال نے 'جواورہ کا حاکم تھا سرمتی کے عالم میں ایک مخص کو بلاک كرويا متول كى يوى ان كے پاس فرياد ليكر آئى- غياث الدين نے بيبت خال كو پانچ سو درے لگائے جانے كا حكم ديا- اس سزاك بعد بلين نے دیبت خال کو اس بیرہ کے سرو کردیا اور کما "بیہ مخص پہلے میراغلام تھا لین اب تیراغلام ہے ' توجو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر' عاب اے قتل کروادے ، عاب معاف کردے۔ "ایمیت خال نے چند بزے بڑے نامی گرامی امیروں کو چی میں ڈال کر بلین سے سفارش كدائى آخر كار بيت خال نے اس يوه كو تيس بزار روي بطور برجانے ك اوا كي اور اي جان يجائى ، بادشاه نے يد فيصلہ تول كرايا ليكن بیت خال اس واقعے سے اس قدر شرمندہ اور نادم ہوا کہ اس نے گھرے نکلنا بھی چھوڑ دیا۔

ودبار سید مبارک فرنوی سے سنا ہے کہ باد شاہوں کے اکثر افعال شرک کی حدول کو چھو لیتے ہیں اور وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں سنت نبوی صلع کے طاف ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس وقت اور بھی زیادہ گئرگار ہو جاتے ہیں جبکہ وہ ان چار ہاتوں پر عمل نہیں کرتے۔وہ چ باتیں یہ بیں (۱) باوشاہ کے لیے یہ ضرور کی ہے کہ وہ اپی شان و شوکت کے رعب داب کو مناسب موقع پر استعال کرے اور خدا تری او

دستور جهاناني

خلق خدا کی بھلائی بیشہ اس کے پیش نظر رہے (۲) بادشاہ کو ہر ممکن کو شش کرنی چاہیے کہ اس کے ملک میں بدکاری مرون نہ ہو' فاسقوا اور کے غیرتوں کو بیشہ ذلیل و رسوا کرنا چاہیے (۳) امور سلطنت کو مختلند اور مہذب لوگوں کے پرد کرنا چاہیے۔ خلق خدا پر جنکو حا مقرر کیا جائے وہ دیانتدار اور خدا ترس لوگ ہونے چاہیں' **ب**ر عقیدہ لوگوں کو ملک میں پنینے نمیں دینا چاہیے <sup>۔</sup> کیونکہ ایسے لوگ رعایا کو غلا رائے پر ذال دیتے ہیں (۴) چو تھی اور آخری بات یہ ہے کہ باوٹناہ کو چاہیے کہ وہ افسان سے پورا پورا کام لے ' ماتحوں کی کار گزاری '

جلد ا

بنظر عدل جائزہ لیتا رہے تاکہ ملک سے ظلم و ستم کا نشان تک مٹ جائے۔۔۔۔ پس تم سب جو میرے جگر گوشے ہو یہ بات انچی طرح سمجھ و کہ اگر تم میں ہے کسی عاج اور لاچار کو ستایا تو میں طالم کو اس کے ظلم کی پوری پوری سزا دوں گا۔ " بلبن کی شخصیت

مور خین تحریر کرتے ہیں کہ جب بھی غیاث الدین ملبن کی ضرکے کنارے یا کی دریا کے بل کے قریب بینچ جا تا تو خود کنارے پر کھڑا، : جب اور اپنے عمد داروں کو تھم دیتا کہ وہ ہاتھوں میں کگڑاں لے کر انتظام کریں اور سب سے پہلے مریضوں' عورتوں' بچن اور کزور

جنوروں کو پار اتروائیں اور بیا عام تھم تھا کہ صحت مند و توانا لوگ معذروں اور لاچاروں کی مدد کریں۔ اس کے بعد گھوڑے ہاتھی اور بار برواری کے دو سرے جانور پانی کو عبور کریں۔ ایسے انتظامات کے سلیط میں بلین نے اکثر مقامات پر کئی گئی دن بسر کیے الیکن اس کے ول پ کی قتم کا خوف طاری ند ہوا۔ تخت نشینی سے پہلے مینی زماند امارت میں بلین کو شراب خوری کی بہت عادت تھی اور اس کی محفل خوش

آواز ساتیوں اور فن کارگویوں سے بھری رہتی تھی۔ متعدد امراء اور رکیس اس محفل میں بلائے جاتے اور بلبن برے شوق کے ساتھ ان ت بین کسینا اور اہل محفل پر سونا اور چاندی نثار کر ہا کیکن جب حکومت کی باگ دوڑ بلین کے ہاتھ میں آئی۔ تو اس نے اپنی ذمہ دار یوں ، محموس لبت : و ب ان افعال سے توبہ کر لی اور بادہ خواری اور وہ سرے تعیشات کا نام و نشان تک اپنے ملک سے مناویا اور بری مخق

ے ار بان ند ب لین روزے نماز وغیرہ کاپابند ہوگیا۔ فرائض کے علاوہ اس نے مجمی تھید ' چاشت اور اشراق کی نماز بھی قضانیں کی وہ ہر و تت باونهو رہتا تھا، عالموں موفیوں اور بزرگان دین وغیرہ کی موجودگی میں دسترخوان پر بھی پیش و تی نہ کرتا تھا۔ بلین کی عادت تھی کہ کمان نے وقت ملاء سے مخلف مسائل کی تحقیق کرتا وہ امیروں اور وزیروں وغیرہ کی قیام گاہوں پر ان سے ملاقات کے لیے جاتا اور

ا ب طرب ان فی عنت افزائی کری، اس کا معمول تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مشائخ اور علائے دین کے کھروں میں جاتا اور شخ بربان بنی موانا سران الدین سنجی اور موانا جم الدین وسطتی جیسے جید اور بزرگ علاء کی صحبت سے فیض یاب ہو تا۔ بلین قبر سمان بیل با ارتجوں لی زیارت بھی آیا کر تا تھا جب حکومت کے کسی رکن یا بزرگ کا انقال ہو با تا تو وہ اس کے جنازے پر

بالا اور آئینہ و سمنین میں شریک او تا۔ بعد میں مرنے والے کے کھر پر جا کر مبر کی تلقین اور رامنی برصائے خدا رہنے کی تأکید کرتا۔ مرحوم

ام ا ما نارٹاں کو بلین نلعت اور افعالت و فیرہ سے سم فراز کرتا اور میتم بچوں کی پرورش کے لیے بھاری وظیفے مقرر کرتا اور ان کے غم ٹ را کا شیف رہتا بلین کی ملات تھی ال اگر کمیں سوار ہو کر جاتا اور راہتے میں لوگوں کا جوم نظر آتا اور یہ معلوم ہو کا کہ یمال وعظ

و الإنتيانية و المركي منه التركي من المركي و وقار هي أثريك و ما تاكنية و المركز و المسلوري و مركز و الرابي الم

رو تہ مورضین تحریر کرتے ہیں کہ بلبن کے قدیم غلاموں اور خاص طازموں کا بیان ہے کہ ان میں ہے کمی ہے کہی پاوٹارہ کو سے سمراور سے مورضین تحریر کرتے ہیں کہ باز ہوئی سراور سے کہ ان میں ہے کہ کہ و قال کا سکہ رہایا کے سے پاوٹر اور اس کے و قال کا سکہ رہایا کے دل پر جس قدر سنجیدگی اور متانت ہے بیشتا ہے اس قدر سیاست کا اثر نمیں ہوتا۔" وہ یہ بھی کماکر تا قب کہ "اُر کوئی بادشاہ بار مب اور دیگر نمیں ہوتا۔" وہ یہ بھی کماکر تا قب کہ گاہ دائدہ بار مب اور دیگر سے معلمینان کے ساتھ مدتوں حکومت کر سکتا ہے، بھورت ویکر اس کی حکومت فقنہ فیزوں اور ہنگامہ آرا کیوں کا مرکز بن جاتی ہے، تو آئین انصاف محض کیاں کہ بھورت ویکر اس کی حکومت فقنہ فیزوں اور ہنگامہ آرا کیوں کا مرکز بن جاتی ہے، تو آئین انصاف محض کیاں کہ بھورت کر دور دورہ ہو جاتا ہے۔

امن و امان

سبین ان تمام صفات اور اعلیٰ عادات کے باوجود بغادت و مرکنی کو ناپند کر تا تھا، بافی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی سرزش میں سمی در مائیں اس کے سرزش میں سک در و معایت نہ کرتا تھا۔ اس کے عمد حکومت میں ملک میں اس و امان برقرار رکھنے کے لیے مضدوں کو ہر طرح کی سرائی میں وہ تعاور اس سلسط میں سے امر طوق خاطر نہیں رکتا تھا کہ سرب قتل کرنے یا قداف سے یا موافق الشخص کے خاندان کے افراد کو بلین نے اپنا و عمن سمجھ کر اشارے 'کانے' بمانے اور صریحی میں نوش ہر شرع کے خلاف ہو ہے کہ موافق کے اس مارے شہ کو بہا کر ڈالا اس کے افراد کو بلین نے بھٹ کی وجہ سے ساری فوق یا سارے شہ کو بہا کر ڈالا اس کے وجہ سے ساری فوق یا سارے شہ کو بہا کر ڈالا اس کے وجہ سے ساری فوق یا سارے شہ کو بہا کر ڈالا اس کے وجہ سے ساری فوق یا سارے شہ کو بہا کر ڈالا اس کے وجہ سے ساری فوق یا سارے شہور کی فوقت کی وجہ سے ساری فوق یا سارے جانشینوں کی ففات کی وجہ سے تقریباً منسوخ ہو گئے تھے 'میلن نے ان سب کو بالکل ای طرح مون کیا جیسے کہ وہ النش کے عمد میں مون تھے۔ شرکا کما شوق

بہتن کو شکار سے بہت ولیسی متی ای بنا پر اس کے عبد میں میرشکاری کا عبدہ بری عزت اور وقعت کی نگاہ ہے و یکھا ب تھ تھا۔ بہتن کو شکار سے بحث کی نگاہ ہے و یکھا ب تھا۔ بہتن کے سلطنت و عکومت کے فرائض کو بخوبی انجام وینے کے ساتھ ساتھ اکثر تمام دن میروشکار میں ہر کرکا۔ مردیوں کے زانے کو وو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے بہت مناسب وموذوں خیال کرتا تھا اور چیشہ اس موسم کی آمد کا منتظر رہتا۔ اس موسم میں اس کے شکار کے لیے وبی کے چاروں طرف میں میں کوس کے راہتے کی حفاظت کی جاتی قرق تھی۔ بلین کا معمول تھا کہ وہ شکار کے لیے اس وقت نگا جگہ تھوڑئ می رات باق میں بری کوس کے راہتے کی حفاظت کی جاتی قام گاہ پر واپس آ جاتا۔ اس کے ساتھ بیٹ آیہ جار سال اور ایک بزار بیادہ تیرانداز رہتے تھے۔ جن کے تمام اخراجات شامی خزانے ہے اوا کے جاتے تھے۔ کما جات ہو اور کی جاتے تھے۔ کما جات کو جب باآء خاس نے بہتر کا میں دامل اس صورت ہے وہ سواری کی ورزش اور اپنے لکر کی حفاظت کرتا ہے۔ " بہتر نے جب باآء خاس کرتا ہے۔ تو وہ اس کی حقائدی اور شعور کا بے حد معزف جوا اور کھنے لگا۔ فرمازوائی اور سیاست کے قواعد و ضوابط وی مختف بھر طور پر جان سکت تو وہ دو مقاوا وہ کا بی جوں بائی کی ہو۔ جس نے اپنی توار کے بل پر جہاں بائی کی ہو۔

بلبن کی عاقبت اندیشی

جب غمایت الدین بلین کی سلطنت اور حکومت کی غیادی انجھی طرح مضبوط اور پائدیار ہو گئیں تو اس سے اس کے چند قاتل انتبار میروں نے عرض کی:

''گرات اور مالوہ کے علاوہ چند دیگر مقامات ہو قطب الدین ایک اور سلطان مٹس الدین التیش کے زمانے میں اسلامی حکومت میں شاش ہوگئے تھے اب خود سر ہوگئے ہیں۔ اب میں مناسب ہے کہ ملک کے اندرونی انتظامات کو پوری طرح انجام دینے کے بعد ان خود سر علاقوں کی طرف توجہ کی جائے تاکہ ان مقامات کودوبارہ شاہ دیلی کا مطیع و خراج گزار بنایا جاسکے۔" بلبن نے بینر س کران امیروں سے کما "ان ونول مغلول کی بنگامہ خیریال بہت بڑھی ہوئی ہیں انھول نے ہندوستان کے ایک جصے پر بھند بھی کر لیا ہے اور ان کی ایک جماعت بندوستان پر باقامدہ چھاپے مارتی رہتی ہے۔ اس صورت حال میں وہلی سے لکٹنا اور دور دراز علاقوں کو فتح کرنے کے لیے وارالسلطنت کو کافظوں سے خال کرنا بعید از وانشمندی ہے۔ اس وقت یمی مناسب ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر سلطنت کو دشنوں سے محفوظ ر کھا جائے نہ کہ نے ملاقے فتح کرنے کاارادہ کیا جائے۔" تا تار خال کی اطاعت ای سال مینی ۲۶۴ ھ میں ارسلان خان کا بیٹا محمد تا تارخال (جس نے سلطان نا صرالدین محمود کے زمانے میں علم سر کئی بلند کیا تھا) نے نکھنوُ تی ہے تریسٹھ (۱۳۳) ہاتھی اور بہت ہے وو سرے بیش ہماتھے بلین کی خدمت میں روانہ کیے بلین نے اس نذرانے کو نیک فال تصور کر کے قبول کیا اور رعایا کو حکم دیا کہ شمر کو پوری طرح سجا کر جشن عیش و عشرت منعقد کریں اور خوشیاں مناکمی اس موقع پر بلبن نے

جلد اول

بزے شوق سے چیوترہ ناصری پر جو دروازہ بدایوں کے باہر واقع ہے دربار عام منعقد کیا۔ جس میں تمام امراء اراکین سلطنت اور با مگذار

ما توں کے حکم انوں نے شرکت کی- ان سب نے بادشاہ کی خدمت میں نذرانے پیش کیے اور شاہی انعامات سے سر فراز ہوئے اور یوں بنن نے آثار خال کو اپنا اطاعت گزار بنا کراہے اپنے نامی کرامی امراء کی صف میں شامل کیا۔ ميواتى ليثرون كاخاتمه

مور نین تحریر کرتے ہیں کہ التش کے جانشینوں کے زمانے میں میواتیوں کی ایک جماعت وبلی کے آس پاس کے علاقے میں جنگلوں

یں چھپ چھپا کر قتل و غارت کیا کرتی تھی۔ یہ لیزے راتوں کو لوگوں کے محمول میں زبردتی تھس جاتے اور مال و اسباب اضا کر لے جات اور شم کے آس باس کی مراؤں کو تباہ و برباد کرتے رہتے تھے 'سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ بھی ان کیٹروں کی دستبرد سے محفوظ نہ

تے۔ اشرای بھی ہوا کہ ان مواتیوں نے ون دہاڑے متوں اور گھروں میں پانی بھرنے والی لونڈیوں پر چھاپہ مار کر غرباء کو بہت تکلیفیں چھی میں ان کے خوف کی وجہ سے شم کے دروازے مغرب کے وقت بند کر دیئے جاتے تھے۔ نماز عصر کے بعد کی محض کی ہمت نہ پڑتی

تنی کے وہ قبرستان تلب جائے۔ بلبن کو جب میواتیوں کی اس لوٹ مار اور رعایا کی مصیبتوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے اس مضد کروہ کے تنل لا علومت کے ابتیہ تمام کاموں پر مقدم رکھا اور ان سفاکوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دیلی سے روانہ ہوا۔ ملبن نے ان میواتیوں کو لیے ایا اور آقر با ایک ااکھ طالموں کو موت کے محملت انارا- اس کے بعد بلین نے اس جنگل کواجس میں بیا لئیرے رہا کرتے تھے' بالکل ساف لروا ویا اور زمین کو زراعت پیشہ لوگوں میں تقتیم کر دیا۔ ملین نے اس مقام پر سپاہیوں کی چند چوکیاں بھی مقرر کیں اور ان چوکیوں

ی خاطت کے لیے اپنے پچھ معتبر سرداروں کو وہاں چھوڑ کرواپس دہلی آیا۔ باغيول كى سرزلش اس واقعے کے ووٹرے سال بلبن نے میان دو آب کے سرکٹوں اور ہافیوں کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اس نے اس علاقے کی حکومت

یاں امرام نے پرول اور انھیں ہوایت کی کہ ان سرعشوں کو ان کی ہدا محالیوں کی ایمی سخت سزا دی جائے کہ ان کا نام و نشان بھی باتی نہ . ب ان امراه نے بادشان عمل کی اقیل کی اور میان دو آب کی لوگوں کو معیبتوں سے ربائی واللی- ان مفاکوں کو بتاہ و برباد کرنے کے بعد

هبن نے ۱۰ بار خیل نیالی' اور بھونے (یہ مقامات موجودہ بدایوں اور فرخ آباد کے مفلموں میں واقع میں) کا سفر کیا اور ہر بار ان ملاقوں کے بانیوں' سے موں اور لیٹروں لو تباو و برباد ایا۔ ان مفالوں میں سے لاکھوں کو تو یہ تیج کیا کیا اور ہاغیوں کو مع ان کے بیوی بچوں کے شاہی فون اصطلاح میں جون پور' مبار اور بنگالہ (مراد ہے) تمام خطروں ہے پاک و صاف ہوگیا اور مسافر امن و امان کے ساتھ آنے جانے گئے. ملین نے کنپل 'بھوج پور اور پٹیالی میں مجدیں اور قطعے تقمیر کروائے اور وہال کی حکومت افغان سرداروں کے سپرد کر کے جانل کا قلعہ تقمیر کروایا . اور خود واپس دملی آگیا۔

بلین جونی و ولی بخیاتو اے بدایوں اور امروپہ کے عالم کی طرف ہے کیتر کی مرکثی کی اطلاع کی۔ اس خبر کے بختے ہی بلین نے نوخ کو تیاری کا حکم صادر کیا۔ عالم نوگوں کا خیاں تھا کہ اس بار باور اور امروپہ کے عالم نوگوں کا کیا میں مرکزے گا، لیکن عمل پر وہ کو تیاری کا حکم صادر کیا۔ عالم نوگوں کا خیار موادوں کا ایک چیدہ انظر ساتھ لے کر روانہ ہوگیا۔ دریائے گڑگا کو جور کرنے میں دو روز مرف ہوئے دریائے گڑگا کو جور کرنے میں دو روز مرف ہوئے تیرے دن مسلمانوں کا لنگر کیتر کے علاق میں بہنے گیا۔ بلین نے اس شریم را طل ہوتے ہی تھی عام کا حکم دویا۔ فیکر پول نے بوائی کی موال کو تیل و عارت گری کا بازار گرم کیا اور عور توں اور بچوں کے مواکمی کو دیدہ نہ جھوڑا ۔۔۔ فیل کا مرکز اور خوب کی کو ایک کو کیٹرو خوبی فتم کرنے کے بعد بلین کی مرکز اور بائی کا مام سائی نہ دیا۔ اس تمام بنگاہے کو بخیرو خوبی فتم کرنے کے بعد بلین نے رہلی کا ارش کیا۔ کو بالیہ کا سفر

ولی پنج کر بلین نے چند روز تک آرام کیا اور چرکوہ پایہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ وہاں پنج کر بلین نے بافیوں' منسدوں' شریندوں اور سر کرش کی کا بازار ایساگرم کیا کہ پورے دو سال تک بلین کوہ پایہ ہی میں رہا اس علاقے ہے بت سال نغیمت بلین کے باتھ آیا۔ فاص پور پر گھوڑے تو بہت ہی ہاتھ گھے۔ اس بہتات کی وجہ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا گھوڑا تمیں (۳۰) سے پالھ کی جہت کے بعد بلین وہلی ہے واری طرح پاک و صاف کرنے کے بعد بلین وہلی اوری آئیا۔

بلین کے عمد کا یہ دستور تھا کہ جب بادشاہ سفرے واپس لوٹما تو ویلی کے تمام امراء اور ارکان سلطنت دو تین منزل پیٹوائی کے لیے جاتے اور بادشاہ کو اپنے ساتھ لے کر شریم وافل ہوتے۔ اس موقع پر شرکو بڑے سلیقے سے سجایا جاتا اور بادشاہ کے صحیح و سامت لوٹے کی خوشی میں میش و عشرت کی محفلیں منعقد کی جاتمں۔ جو رقوم بادشاہ پر سے معدقے کی جاتمں ان کو یک جاکر کے تمام اسائ ممالک میں بھیج ویا جاتا کہ فقراء اور محاجوں وغیرہ میں تقسیم کر دی جائم ہے۔

#### لابور كاسفر

(کو باید کے سزے واپس کے بعد) بلبن نے چند روز دبلی جن قیام کرکے لاہور کا سفرافتیار کیا الہور پینچ کر اس نے حصار شمر کو از سر نو تعمیر کردایا جو بیشی حکمرانوں کے حمد جن منطوں کی شورشوں کے باعث شکت ہوگیا تھا اس کے بعد بلبن نے نواح شرکو آباد کیا جو منطوں کی لوٹ مارکی وجہ سے ویران ہوگیا تھا اور چھر دبلی واپس آئیا۔

#### بو ڑھے کشکریوں کی معزولی

د کی پنچنے کے بعد چند امراء نے بلین کو میہ بتایا کہ فوج کے بہت سے سپائی ضعیف العری کی وجہ سے جنگ و جدل کے کام کے نئیں رہے اس وجہ سے بیہ سپائی اسپنے سرداروں کو تعوزی بہت رقم وے کر اپنے تھر چنٹے رہتے ہیں اور جنگ میں شرکت نئیں کرتے ۔ یہ بن کر بلین نے تھم دیا کہ فوج سے تمام پوڑھے سپاہیوں کو علیحدہ کر دیا جائے ان کی خدمت کے صلے میں انحمیں تمیں تنگدر تم دی جائے زاید رقم ان سے وصول کر لی جائے۔ بلین کے اس تھم کی وجہ سے انگر میں ایک شملکہ کچھ کیا۔ ان معزول انشکریوں میں سے چند معتبر اشخاص بہت سے گراد رما تھے تھا تھ اللہ لے کہ لک کچھار میں کہ زاد سے اس سے سب کہ دورال اس کا دورال کرانے میں کہ اور تھ کہ اس ضعیف العری میں ہم یر ایمی مصیبت نازل ہوگی اگر ہمیں سے معلوم ہو یا تو جوانی میں کوئی ایسا کام کرتے جو برحاب میں آخ

تعدے کام آنا۔ کخرالدین کو توال نے ان کے تخفے قبول کرنے ہے انکار کرویا اور کما"اگر میں تم ہے یہ رشوت وصول کرلوں گا تو بادشاہ پر میری سفارش کا کوئی اثر نہ ہوگا۔" اس کے بعد کوتوال نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا اور خود حسب معمول بادشاہی دربار میں جلاگیا۔ فخر امدین دربار میں اپنی جگہ پر کچھ فکرمند اور پریثان ساتھا بلبن نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے فخرالدین ہے اس فکر اور پریثانی کا عب بوچھا۔ اس تجربہ کار امیرنے عرض کیا " مجھے میہ معلوم ہوا ہے کہ دربار شابی میں ضعیف العرلوگوں کی گذارشات پر کوئی توجہ نہیں ، ي جاتي- بيه و کچه كر مجمع تشويش ب كه اگر قيامت كه روز رحمت اللي نے مجمى بو زهوں كو اپنے كرم سے محروم كر ديا تو ميراكيا حال ہو گا."

بنن نے فوراً فخرالدین کا اصل مطلب سمجھ لیا اور زاروقطار رونے لگا بادشاہ نے ای وقت تھم دیا کہ تمام معزول شدہ اشکریوں کو ان کی پورن بوري تخواه دي جائے اور اس ميں کسي قتم کي تبديلي يا کي واقع نه ہو۔

تاريخ فرشته

تيرخال كاانقال بلمبن کی تخت نظیمٰ کے چوتھے سال اس کے بچا زاد بھائی معظم شیر خال خواجہ ناش نے داعی اجل کو لبیک کما۔ شیر خال سلطان ناصرالدین محمود کے مید ہے لاہور' ملتان' بینیز' سرہند' دیبالپور اور ان تمام علاقوں کا حاکم تھا جو مغلوں کی ہنگامہ آرائیوں کی زوپر واقع تھے۔ اس کے متعلق بعض مور نعین کا خیال ہے کہ خود بلبن نے زہر دے کر اے ہلاک کیا۔ ثیر خال کو ای کے تقیر کروائے ہوئے گنبد واقع بہنیز میں

، فن ایکا کیا۔ بلبی ف شیر طال کی جا کیر کو اس طور پر تقتیم کیا کہ شام اور ساند کے علاقے تیور طال کے سپرد کیے جو ترکان چمل گانی کا ایک موز رکن تما باتی ماتے بھی نامی کرامی امیروں میں بانٹ ویے شیرخال جب تک زندہ رہا بنجاب کی سرحدیں مغلوں کی شورشوں ا، مارت کری سے محفوظ رمیں لیکن اس شمر کے آگھ بند کرتے ہی سوئے ہوئے فقتے بیدار ہوگئے۔ مغلوں نے سر انعایا اور سرحدی ۱۰ قول میں اوٹ مار فابازار کرم کر دیا۔

بنبن نے اپنے فرزند اکبر قان الملک محمد سلطان کو (بو عام طور پر خان شہید کے نام سے مشہور ہے) اپنا ولیصد مقرر کیا اور اسے چرّ و و رہائی اور دیکر شاہی اوا زمات سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد ملبن نے خان شہید کو شیر خال کا جائشین مقرر کیا اور اپنے چند لائق اور قاتل

الخبار امیرون کو اس فامصاحب اور مثیر بنا کراس کے ساتھ لاہور روانہ کیا۔ ايبك محمر كثيل خال اورعلاؤالدين

تارین "خیروز شان " ﴿ مواف لکمتنا ب که شمس الدین التش کے عمد کے بعض امرانے اپنے بیٹوں کو "مجر" کے مبارک نام سے ٠٠ مريا تما الن امراء له اس حسن مقيدت فاي صلد طاكه جروه لؤكاجس كانام محر تفاايني مان باب كي برورش كمداشت اور قاتل ا ماتذه بن تعليم بي وج سنة كمي نه أنمي عمده صفت مين الياماهرو كالل جواكد آن تنك ونيا مين اس كانام باتي ب الييه بي لوگون مين ايك ا ید محمر تشکیل خال ب بید مود دوان تیراندازی نیزه بازی مبادری و فیره صفات مین اپنی مثال آپ تھا اور دور دور تک اس کی شهرت تنبی علی خال کی ان اعلی صفات کی شهرت من من کر مغل فرمال رواؤں کو بیشد ید خواہش رہی کدید امیران کے دربار کی زیب و زینت و ايده الله المعنى حاوه الدين محمد بن اعزالدين تحليل خال به و غياث الدين كا بعيتجا تعام بيد اميرنيك نام محفل آرائي اور :ووو تخايش ا 😅 مدالا ما م حدود ت ب ممالك معمل معمل معمل معمل العداد العمال حراسان أو تركستان اور ماوراء النهرو فيره ب بهت ب فضلاء اور مه اوال کے دورو خالی قمت بن بن اسبدو تان آتے تھے اور انعام واکرام سے ملا مال ہو کر اپنے وطن واپس جاتے تھے الفرض هلاوانه من لوان بلي يعلم الوريخلوس فرقولو مواهر معني والمن الموري والأوقي والنص النه مي أنور من المساور والمور یو گان زر کے عطیہ سے نوازا نیزخان اعظم کا خطاب دیا، بعد ازاں بلین نے علاؤالدین پر مزید عنایت کی اور اس کول کا صوبہ دار بنا دیا اور بیشہ اس سے لطف سے پیش آتا رہا۔ علاؤالدین کی سخاوت

۔ ہے۔۔۔۔۔۔ ملک قطب الدین حمن غوری کے ندیم خاص خواجہ معین الدین کے مشہور بیٹے خواجہ عثم الدین نے ایک مرتبہ علاؤالدین کی من میں چند اشعار کلھے اور غیاف الدین بلین کے درباری مطریوں کو دیے تاکہ جشن نو روز کے دن جب تمام امراء بھی ہوں تو شاہی دربار میں یہ اشعار بڑھے جائیں ان مطربوں نے خواجہ بٹس الدین کی ہدایت کے مطابق شاہی وربار میں وہ اشعار کا کر سنائے اس محفل میں کثیر خال بحی موجود قعد اس نے یوچھا کہ یہ اشعار کس نے لکھے ہیں جواب طاک یہ اشعار خواجہ عش الدین نے لکھے ہیں. محفل کے اختیار ئے بعد علاؤالدین اپنے گھر آیا اور خواجہ مٹس الدین کو بلا کر اپنی محفل نو روز کا تمام اعلیٰ پر تکلف ملان ان کی نذر کیا مورضن تحربر كرت بين كد اس بلند بحت اور خلوت بهند امير في غياث الدين ملبن ك عمد مين اكثر اس انداز س بخش كى ب كد ابنا مب بني دو سرول کے حوالے کر دیا اور سوائے اپنے لباس کے 'جو زیب تن تھا'کوئی اور شے اپنے پاس نہ رکھی۔

#### خان شهید

تیرا مخفی محمہ تنار خال این ارسلان خال ہے جو اپنی بمادری اور پاکبازی کی وجہ سے سارے ملک میں مشہور اور ہر داھزیز تھا، اس ن تلعنوتی میں کئی مرتبہ اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ ان مجمہ نام کے اشخاص میں سب سے بمتر اور افضل شزادہ محمد سلطان خان شهيد بي شنراده غياف الدين ملبن كا محبوب ترين بينا تحاوه تمام عمده صفات اور پنديده عادات جو ايك شنراد ي من جوني جايس وخان شہید میں موجود تھیں میہ شنرادہ عقل و خرد اور ہنر پروری میں بلاشبہ اپنے زمانے کا بھترین آدی تھااس کی محفل میں بیشہ نای گر ای علماء د نضاء اور برے برے شاع شرکت کرتے تھے اور وہ اپنے ہمدروول اور بھی خواہوں ہے ہیشہ لطف و کرم سے بیش آنا تھا۔ اس کا لطف و کرم انھیں تک محدود نہ تھا بلکہ وہ مستحقول اور ہنروروں کی بری الداد کرتا تھا۔ امیر ضرو اور خواجہ حسن جیسی مقدس ستعیاں ای شراوے کی محفل کی رونق تھیں۔ ان دونوں بزرگول نے خان شہید کی لمازمت میں ملتان میں یورے پانچ سال بسر کیے۔ خان شہیدان و دونوں کی سب سے زیادہ عزت اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ یہ شزادہ اس قدر مہذب اور سلقہ مند تھا کہ اگر تمام شب و روز کی محفل میں : بینمنا تو تب مجی اپنا زانو اونچانه کرنا تھا اور قتم کھاتے وقت بیشہ اس کی زبان پر لفظ "نقل" رہتا تھا، تنزیب و متانت کا پیر عالم تھا کہ مجلس ۔ شراب میں اور نشے کی حالت میں بھی اس کی زبان پر بھی کوئی فیر مهذب کلمہ نہ آنا تھا۔ خان شدید کی محفل میں بیشہ علی بڑے رہتے تھے ۱۱ اور وبان خاتانی الوری مولانا نظامی اور امیر خسرو کا کلام پڑھا جاتا تھا۔ خان شهید (ہر شعر کو پوری طرح سمجتنا تھا) اور اس کی مناسب داد دیتا ة تحد برے برے اساتذہ اور مخن فعم اس کی مخن منمی کے قائل تھے 'امیر ضرونے ایک بار فرایا' "میں نے مخن فنمی ' کلتہ ری' پختگی ذوق بيسمح اور تمام نے پرائے شعرا کے اشعاریاد رکھنے میں خان شہید جیسا فاصل محض کوئی اور نہیں دیکھا۔ أايك ناور بياض شعر

خان شبید نے ایک تلمی بیاش تیار کی تھی جس میں تمام ہای گرای شعراء کے مختب اشعار درج تھے۔ جن کی تعداد میں (۴۰) ہزار تھی ، در یہ اشعار بہت خوبصورت خط میں لکھے ہوئے تھے۔ امیر ضرد اور خواجہ حسن دونوں ہی خان شہید کے انتخاب اشعار کی خوبی کے قائل

يَ تَتِي الراس كَ خَن فَني كَ مال تَتِيهُ خان شبيد كَ قُلّ كَ بعد فيات الدين بلبن نے بيد بياض امير على جلدار كو دى اور جلدار ن < میر خبرد کو- اس عمد کے تمام نامی گرای شعراء نے اس بیاض کو دیکھا اس کے اشعار اپنی بیاضوں میں نقل کیے اور مب نے خان شمید

🚅 فاضل روزگار اور علم دوست فخص کی ہے ، ق مد میں او 🕝 کا اطلاک ا

200

محفل و جدوحال

بغرا خال

ا تفاق سے ملتان تشریف لائے۔ خان شمید نے میخ صاحب" کی بهت تعظیم کی اور خاطر تواضع کی' ان کی خدمت میں نذر اور بدید پیش کیا اور برى عاجزى سے ان سے ملتان میں قیام كرنے كى درخواست كى- اور كها- "أكر آپ يمال قيام كرنا پند فرماكيں گے تو حكومت كے خرج سے

ا یک خانقاہ تعمیر کروا دی جائے گی۔" لیکن پینخ صاحب" نے ملان میں مستقل رہائش کو ناپند کیا اور واپس چلے گئے۔ جن ونوں شخ صاحب ملن میں تنے اور حفرت بماؤالدین ذکریا ملتانی کے صاحبزادے اور جانشین حضرت شخ صد رالدین عارف کے ساتھ خان شہید کی محفل میں تشریف رکھتے تھے۔ اس محفل میں عربی اشعار پڑھے جاتے تھے القاق سے کوئی ایک شعر س کران بزرگوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئ

جلد اول

اور ان کے ساتھ ساری محفل کھڑی ہوگئی- خان شہید نے بھی اہل محفل کا ساتھ دیا اور وست بستہ کھڑا ہوگیا- جب تک ان ہزرگوں کو سکون نه ہوا خان شمید کی حالت بھی اضطرار کی رہی اور اس کی آگھوں سے آنسو جاری رہے۔

شخ سعدی ہے عقیدت آگر مجمی کوئی شخص خان شمید کی مجلس میں کوئی نصیحت آمیز شعر پر همتا تو وہ دنیا کے خیال کو دل سے نکال کر بڑی توجہ کے ساتھ اس

شع کو سنتا اور شعر کے مضمون سے متاثر ہو کر زاروقطار رو ۴۔ خان شہید کی بالغ نظری' متقلندی اور قدرشنای کا سب سے بڑا ثبوت میہ ہے کہ اس نے دو مرتبہ ملمان کی امارت کے زمانے میں اپنے قاصد میش قیت اور اعلیٰ تحالف کے ساتھ شیراز روانہ کیے اور حضرت شخ مصلح الدين معدى سے درخواست كى كد "آپ يمال تشريف لاكر جميل نوازين- آپ كے ليے ملان ميں ايك خالفاه تقير كروا دى جائے گى اور

ان کے مصارف کے لیے چند گاؤں وقف کردیے جائیں." چونکہ حضرت سعدی ضعیف العربی کی وجہ سے بہت کزور ہو بھی تھے اس ئے انھوں نے وونوں مرتبہ ملکن آنے میں عذر کیا لیکن ہربار اپنے ہاتھ سے اپنے اشعار اور غزلیات لکھ کر خان شہید کی خدمت میں بھر تھ روانہ کیس اور امیر ضرو کی سفارش فرمائی۔ ملکان کی امارت کے زمانے میں خان شہید کا یہ معمول تھا کہ وہ ہرسال بہت ہے ا الله الدور نادر تحالف لے كرا ہے باب كى خدمت ميں حاضر ہو كا اور چند روز د بلى ميں قيام كر كے واپس جلا جا ؟-

ای زمانے میں بلبن نے اپنے وہ سرے لڑکے بغرا خال کو ناصر الدین کے خطاب سے سرفراز کر کے سانہ اور سنام کا جا کیروار مقرر کیا۔ ﴿بِ بَعْمَا خَالَ رُوانَهِ بِوَ فَيْ لَا تَهِ بِلِّهِ مِلْ إِنْ عَلَيْمُ مِنْ بِيْنِي كُرُ النِّي بِإِلَّا لَكُر كَي تَخوابون مِن اضافه كر دے اور نے افعل میں مورت جس قدر ہواہے بھرتی کر کے مفلوں ہے بیشہ خبردار رہے۔ بلین نے اسے یہ تفیحت بھی کی کہ "تم سلطنت کے اہم

۰۰۰. ش بیشه بانته دار امیروں سے مشورہ لیتے رہنا اور اگر کوئی بست ہی اہم معاملہ ور پیش ہو تو فوراً ججمے اطلاع کرنا اور پھر ممیں جو ہ است یمان سے جمجی جائے ای نے مطابق عمل کرنا۔" بلبن نے بغوا خال سے یہ بھی کمہ دیا کہ اگر اس نے شراب خوری کی بری عادت الله و است فوراً معول الرويا جائ كا اور أتدو بمى كوئى وسدوارى كاكام اس ك حوال تدكيا جائ كا اوروه الن باب كى اكابول من

بينت ك كي اليل وخواريو جات كار

بغرا خال نے بوشہ اپنے باپ لی نصیتی ل اور ہدائیوں کو یاد رکھا اور ان پر عمل کیا اس شنزادے نے میش کوشی سے الگ رہ کر بزی نھی ان کے ماتھ حلومت کے فرامل کو سر انجام دینا شروع کیا اور ہندوستان کو مغلوں کی بنگامہ خیزیوں سے بچائے رکھا۔ آبان میں ب نے بالے ایا تھا لہ اگر مفتی بھورتان رافقر اٹنی کرس قابلان سے خان ہے۔ ویل یہ کا رائ میں است میت

ہے مغلوں کو مار بھاگائیں-

#### طغرل کی بعناوت

جب غیاف الدین بلین کی حکومت کی بنیادیں پوری طرح مضوط ہو گئی اور ہرکام بادشاہ کی مرضی کے مطابق عمل میں آ نا گا تہ وقعد
ایک نازہ حادثہ بیش آیا۔ کلعشق تی کے صوبہ وار طغمل نے جو بلین کا ایک غلام تھا، بادشاہ سے بعادت کی ۱۷ مدہ میں طغرا نے اپنی
برادری مخادت اور چالای کے سارے جابنگر پر حملہ کیا اور وہاں کے راجہ کو شکست دے کر بے شار بال نغیمت اور بہت ہے ہتی اپنے
بغیری کر لیے۔ طغرل نے یہ دکھے کر کہ بادشاہ غیاف الدین بلین اس وقت بہت پوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے دونوں بینوں او مغلب منافر سے
مرکہ آرائی کرنے سے فرمت نمیں ہے۔ اس مال تغیمت میں ہے بادشاہ کا صحبہ غصب کر لیا۔ اس ووران میں بلین پر بناری نے تماری اور اس وجہ سے وہ اتنا کرور ہوگیا کہ ایک میٹینے تک اپنی رہائش گاہ ہے باہر نہ نکل سکا اور یوں لوگوں میں یہ نبر مشہور ہو گئی ا یا باش وہ
انتقال ہوگیا ہے۔ طغرل نے جب یہ ہے بغیاد نہری وہائش گاہ ہے باہر نہ نکل سکا اور یوں لوگوں میں یہ نبر مشہور ہو گئی ا یا باش وہ کا بادر میں سے قبل کیا اور ایک زور سے شامل کیا اور میں سے قبل کیا اور ایک زور سے شامل کیا تھے میں مظاہرہ کیا اور ایک زیر سے نظر کیا اور دور اس کیا اور دور اس سے قبل کیا اور میں سے قبل کیا اور دور اس کیا اور دور اس سے قبل کیا اور دور اس سے معین الدین کے نام کی سے مطابق کیا ہور میں مربر سایہ قبل کیا اور دور کیا۔ اس علام میں معین الدین کے نام کا سکہ جاری ہوگیا۔

#### امین خال کی شکست

طفرل کو خود مختار حکومت قائم کے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ دبلی سے غیات الدین بلین کی صحت یابی کے فرہان تکھنوٹی کئیے۔ طغرل اپنے آقا کو مجھے و سلامت پاکر بھی سیدھے رائے پر نہ آیا اور بجائے اپنی حرکت ناشائستہ پر نادم ہوئے کے حسب سابق بعادت پر آمادہ رہا۔ بلین خال اپنے آقا کہ موجہ ان حالات کا علم ہوا تو اس نے ملک اپٹیکن موے دراز الخاطب بہ اٹین فال کو تکھنوٹی کی فاسو برار مقرر کیا اور اے ایک ذرر دست لشکر کا سردار بناکر چند مائی گرائی امراء ملک تاج الدین اور جمال قدھاری وغیرہ کے ساتھ طغرل کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے دوانہ کیا۔ ایمن فال کے تقل کر دریائے آما ہم انگر اس گرائے ہیا ہم کو عبور کرکے لکھنوٹی کا رق کیا اور طغرل بھی فوج لے کر بڑھا۔ معرکہ جنگ میں طغرل نے نیزے اور تھارا دو فیرہ سے فام لیا نہیں کہ بواجہ سے دوانہ کو میانہ کو قبل کے دوانہ کا ایک بڑا حصہ روپ لے کر طغرل کی فوق ہے بوانہ اس کے بعد طغرل نے کو طفرل کی فوق ہے بوانہ اس کے بعد طغرل نے کو میانہ کی مشار مال نخیت آیا۔ اس کے بعد طغرل نے کو میانہ کی مشار میانہ کی شکست

سین خال کی تکست کی خبر جلد از جلد و بلی بختیا دی گئی۔ بلین بیہ خبر من کر بہت ہی رنجیدہ اور الول ہوا اور خم و خصہ سے خون کے گھونٹ پینے لگا۔ بلین نے البین خال کی قلبت کی خبر عائد کے باللہ خون کے گھونٹ پینے لگا۔ بلین نے البین خال کے لیے موت کی مزاتجویز کی اور ملک ترخی ترک کو ایک زبردست لظر دے کر طفرل کے مقابلے پر احافی ہوا۔ بلین نے جب ملک ترخی کی خبر میں خال ہوا۔ بلین نے جب ملک ترخی کی خبر من قال میں موتبہ بھی ہے شار مال فنیست پر قابض ہوا۔ بلین نے جب ملک ترخی کی خبر میں کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار ہوگیا۔ بلین نے تھی دیا کے دریائے گڑھ میں کشتیاں ڈال دی جائمی اور وہ خود شکار کے بہتے ہوا خال کی مقابلے پر جانے اس تو پینی کر مبائن نے وہال کی نیاجت جامداد کے میٹنی ڈال در کر کے میا جس کی موتبر کی اور اپنے چھوٹے بیٹے بغراخال کو خاصے کے لئکر کے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر ساند سے روانہ ہوا یہاں دوآب میں آیا اور ملک فخرالدین کو قال کو اپنا نائب مقرد کر کے دیلی میں چھوڈا اور خود ہوئی شان وہ شوکت کے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر ساند سے ساتھ اگڑھ کے رائے ہے لکھوٹو کی کی طرف روانہ ہوا، بی برسات کا زمانہ تھا۔ لیکن بادشاہ کی عال ہمی نے اس تکیف وہ سوئم کا کوئی خود ہوئی کی توجہ کے اس تکیف وہ سوئم کا کوئی ہوئی بین بادشاہ کی عال ہمی نے اس تکیف وہ سوئم کی اور دے سے مکھنڈ گڑھ کے رائے ہے لیس نے دو سے کھنڈ کی بادشاہ کی عال می معمول سے کس نے وہ برخ کوئی کی جینے میں رائی کی دجہ سے لگئر کی دوجہ سے کسٹی کی دجہ سے کسٹی کی دوجہ سے کسٹی کیا دو کیا۔

تاريخ فرشته

طغرل نے بادشاہ کی آمد کی خبر می اور اس کے تاخیرے پہنچنے سے فائدہ اٹھایا اس نے اپنی فوج کوتیار کیا اور خزانہ ساتھ لے کر جاجنگر کی طرف روانه ہوگیا۔

طغمل كافرار

یا جائے. بلبن نے لکھنو تی چنج کر پچھ دنوں تو توقف کیا اور بعد ازاں سالار حمام الدین دلیل اور باریک برلاس کو اجو کاریخ فیروز شاہی

ے مولف کا جد تھا) کو ککھٹو تی کی مهم کے ملیے روانہ کیا اور خود طغرل کو راہ راست پر لانے کے لیے جاجنگر روانہ ہوا۔ جب بلین (سار گؤں ا کی سرحد پر پہنچاتو وہاں کا راجہ بلبن کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے حلقہ بگوشوں میں واغل ہوگیا۔ اس راجہ نے بلبن سے وعدہ

یا کہ اگر طغرل نے شکست کھا کر دریا کے راہتے ہے فرار ہونے کی کوشش کی قووہ راجہ اسے دریا کے راہتے جان بچائے کاموقع نسیں

۔ ۔ ہ سنام کا بندوبت کرنے کے بعد بلین آگے بڑھا' ابھی سفر کی اس نے عمن چار منزلیں ہی طے کی تھیں کہ اسے طغرل کی روبد ٹی کی

خبر فی اوگوں سے اس کے بارے میں بہت بچھ دریافت کیا گیا الیمن کسی ہے بچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ بلبن نے ملک باریگ برلاس کو سات جار سواروں کے ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ دی بارہ کوس آگے نگل کر طغرل کا سراغ لگائے ملک برلاس نے حکم شاہی کی تميل کی بهت ذعونذا احمر طغرل کا کمیں نام و نشان نه پایا-

طغرٰ کی تلاش

آیب روز مقدمہ انتکر ملک محمد تیرانداز حاکم کول اور اس کا جمائی ملک مقدر جو تاریخ میں "طغرل کش" کے لقب سے مشہور ہے تمیں پایس ساروں کے ساتھ فون کے آگے آگے جا رہے تھے تاکہ طغرل کو تلاش کریں' ملک مجرنے چند بنیوں کو آتے دیکھااس نے انھیں

و ندر الا اور ان كو رات بتائے اور طغرل كا = بة وين كے ليے ورايا وسمكايا كيكن ان بيوں نے كوئى معقول جواب ند ويا- اس بر مد مم سالک سے کو ای وقت قبل کر دیا۔ اس سزا ہے دو سرے ڈر مکے اور انھوں نے کما" آپ ہم ہے جو مال و متاع لینا چاہتے ہیں ك يس الين جم أو زنده چهو زوين " ملك محد في جواب ديا- "جهارا مقصد صرف بد ب كه طغرل ك نفكاف كاپية لكائي اگر تم جهار

تعمر ۔ مطابق عمل کرو مے تو تساری جانیں اور مال و متاع محفوظ رہے گا ورنہ متائج کی ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ "جب ان بنیوں نے چنارے والی صورت نہ ویکمی ہو صاف صاف کمد ویا کہ "ہم طغرل کے انگری کو غلد دے کر آ رہے ہیں۔ آپ کے اور طغرل کے . میان صف ایک میل کا فاصلہ باتی ہے اگر آپ نے آج ہی طفرل کا چیماکیا تواسے پکڑلیں گے ورنہ کل وو جابٹگر پہنچ جائے گا۔ ملک محمد

ے ان بنیوں کو ای وقت دو سواروں کے ساتھ ملک برلاس کی خدمت میں روانہ کر دیا تاکہ اصل حقیقت سے باخر ہو کر برلاس فور أ هنه 🗀 🥕 پہ 💥 ورنہ اگر هغرل نج بچاکر جامثکو مینج کیا تو وہ وہاں کے باشندوں سے سازش کر کے کسی جنگل میں روپوش ہو جائے گا

ا و با ان طابقہ آنا مثوار : و جانب کا بیوں کو روانہ کرنے کے بعد ملک محمد ایک بلند مقام پر چاھ گیااور اس نے چاروں طرف طفرل کی الله من الكين وزائين المل محركوايك طرف طفل كاخير نظر آيا اور اس في ويكماك طغول كے سابى برے آرام واطمينان ك ما تعراب اپنا اپنا ۱۰ وال میں معروف میں اور الکلر کے جانور جنگل میں چررہے میں - ملک محمر نے اس ناور موقع کو ہاتھ سے نہ جانے ویا اور

ا بانون سے ایک فرا ملفرل کے فیمے کی طرف روانہ ہوا۔ طفرل کے پاسپانوں نے ملک محر کے لٹکر کے بارے میں یہ زیال کیا کہ یہ ن ۔ اپ ہی تھا چاہی میں انتقالونی مزاحمت نہ کی ملک مجمد کے امرازیوں نے اپنی گلواریں سنوت کیں اور طفرل کے ڈس ساتھی کو ' حب دلا وجي ذمير '' وما الجون نے بيون فول اين الغول الواقع الله بي الربي الذي اين الله ' الربي ووران

طانے کے رائے سے فیمے سے باہر نکلا اور ایک گھوڑے کی نگی پینے پر بینے کر فرار ہوگیا۔ طغمل كافتل

۔ چونکہ طغرل کے سریر نمک حرای کا وہال تھا اس لیے وہ اپنے لٹکر کی طرف نہ گیا، بلکہ ایک چھوٹی کی ندی کی طرف 'جو انگرے قریب ہی بسہ رہی تھی' چل دیا۔ طغرل نے بیہ طے کیا تھا کہ وہ اس ندی کو جلد از جلد پار کر کے جابشکر بیٹی جائے۔ طغرل کے فرار بی وجہ ے اس کی فوخ میں مخت اختیار اور بدامنی مجیل گلی اور جس کا جدهرمند انحاوہ او حرکو بیل دیا. ملک مقدر اجس کے باتھوں طفرا کا تیل ہونا مقدر ہو چکا تھا، طغرل کے پیچیے پیچے روانہ ہوگیا۔ ملک مقدر نے ندی کے کنارے طغرل کو جا درجا اور ایک ایسا کاری تی رکایا کہ رہ عوزے سے نتے کر گیا، طغرل کے کرتے ہی مقدر خود بھی محوزے سے اترا اور اس کا سرتن سے جدا کر دیا، طغرل کے مازین اپ آق کو خلاش کرتے ہوئے چاروں طرف چھررے تھے اس کیے مقدر نے طفل کا سرتوندی کے کنارے ایک جگہ وفن کرویا اور جسم مدی پیر بها ویا اور خود ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنے کپڑے وحونے لگا اس ووران میں طغرل کے ملازم اسے ذھونڈت :وٹ اور "خداوند عالم" "خداوند عالم" کی صدائیں لگتے ہوئے اوحرے گزرے الیکن اپنی صداؤں کا کوئی جواب نہ پاکر مایوس ہو کریلے گئے۔

#### انعامات و اعزاز

ای اٹنا میں ملک برلاس کی سواری دورے آتی ہوئی نظر آئی ملک مقدر دو ٹر کراس کے پاس پہنچانتے کی مبار کباد دی اور سارا واقعہ اس ے بیان کیا ملک برلاس نے مقدر کی بے حد تعریف و توصیف کی اور طغرل کا سرمع فقفاے کے ملین کی خدمت میں بخیااور سارا تعد اوشاد کے گوش گزار کیا۔ یہ قصد من کر پہلے تو بلین نے ملک مقدر اور ملک محرے غصے کا ظمار کیا اور کہا"اگر میرا اقبال ساتھ نہ دیا ت تساری علطی کی تلافی ند ہو سکتی تھی۔" لیکن آخر میں ان دونوں کی محنت ' جاں ناری اور وفاداری کا خیال کر کے ان کے عمد بی میں ترقی ی اور ملک برلاس اور ملک محمد کو شابانه نوازشوں سے سرفراز کیا- نیز ملک مقدر کو "طفرل کش" کا خطاب دے کر اسینا امراء کی سف میں ثال كيا. بلين نے يہ تھم دياك آن كے ون سے طفرل كو "طغرل نمك حرام" ك نام سے ياد كيا جائے جس طرح طفرل فرنؤى أو "كاذ نمت" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

## طغرل کے ہمدر دوں کا قبل عام

اس کے بعد بلبن نے لکھنٹوتی کے سنر کااراوہ کیااور وہاں پہنچ کر اس نے تھم دیا کہ شمر کے بازار کی دونوں اطراف میں بھانسیاں اٹکانی جائیں اور طغرل کے تمام ساتھیوں' ہم اپیوں اور رشتہ داروں وغیرہ کو گر فار کر کے موت کے گھاٹ انار دیا جائے۔ شای حکم کی نتمیل فور أ کی گئی اور طغرل کے عاشیہ برداروں کو قتل کیا جانے لگا مجرموں کے بیوی بچوں کو بھی بے دریخ موت کے گھات ا تارا گیا۔مورنین کا بیان ب کہ بلین سے پہلے ویلی کے کسی بھی بادشاہ نے مورتوں بچوں اور پو ڑھوں کو سایی مجرم گردان کر ان کی جانیں تلف نہ کی تحمیل- طغرل کے بعدروں میں ایک فقیر بھی تھانے "شاہ قلندر" کما جاتا تھا طغرل اس قلندر سے بہت مجت کرتا تھا جب طغرل کے ماثیہ شینوں کو گر فلار کر کے بلین کے ماہنے پیش کیا گیا تو ہید فلندر بھی ان میں شامل تھا. بلین نے اس سے زبرد کی وہ تین من سونا حاصل کیا جو طفرل ف است آلات قلدری بنانے کے لیے ویا تھا۔ چوک قلندر کے آقا طغرل کے مرنے ہے اس کے بھی برے دن آپ سے اندا دو سرے اوگول کے ساتھ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ طغرل کے جو سپائی باتی سیچے ان کے بارے میں یہ عظم دیا کہ انتھی ساتھ وبل لے جیا جے اور وہاں پنیج کران کو وہی سزا دی جائے جو اوروں کو یماں دی گئی ہے۔

بغراخال كاحاكم لكھنيە تى ہونا

ماوہ : ﴿ كِيمَ مَالَ مَنْهِمَت بلبن كے ہاتھ لگا تھا وہ سب اى كو بغش ويا اى روز بلبن نے بغزا خال كو چترو دور باش بحى عنايت كيا اور لكھنؤ تى میں ای کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرا ویا گیا۔ بلبن کی سیختیں

جب بلبن ككشنو تى سے وہلى كے ليے رواند ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے بغرا خال كو مندرجہ زیل سميحتس كيں۔

(۱) کھنٹو تی کے حاکم کو دہلی کے باوشاہ کے 'خواہ وہ اس کا عزیز ہویا غیر' مقالبے پر آنا اور اس سے بغادے و سرکشی کرنا کسی طرح بھی

مناسب نسیں ہے۔ اگر باد ثناہ دبلی ککھٹو تی پر کشکر کشی کرے تو ککھٹو تی کے حاکم کے لیے یی مناسب ہے کہ وہ کہیں دور جا کر پناہ گزین ہوا اور جب دبلی کا بادشاہ واپس چلا جائے تو حاکم لکھنٹوتی واپس آکر پہلے کی طرح امور سلطنت کو انجام دے.

رعایا سے خران کی رقم لیتے ہوئے میانہ روی افتیار کی جائے نہ تو اس قدر کم رقم لی جائے کہ باغیوں اور سرکشوں کو کھل کھیلنے کا موقع کے اور نہ بی اتنی زیادہ رقم کی جائے کہ رعایا جاہ حال و پریثان ہو جائے۔ ملازموں کی سخواہ اتنی ہی مقرر کرنی چاہیے جتنی کہ ان کی سال جمر کی ضروریات کے لیے کانی ہو- انھیں ضروریات ہے کم تنخواہ نہ دی جائے تاکہ وہ غربت اور ننگ دی کا شکار نہ

ملک کی ممات کو اپنے خیر خواہوں کے مشورے کے بغیر سرنہ کیا جائے۔ سلطنت کے احکام جاری کرتے ہوئے اپنی نفسانی خوابشوں کو پیش نظرنہ رکھا جائے۔ حق کو اپنے نفس پر قرمان نہ کیا جائے۔

اپنے ضد منظاروں اور غلاموں کو ' جو حکمرانی کا لازمہ ہیں بے اتفاقی کا شکار نہ کرنا چاہیے۔ ان کے حالات سے بوری طرح باخر رہنا چلہیے۔ ان کی ضروریات کا بورا بورا خیال رکھنا چاہیے اور جو کوئی اس کے ظاف تر غیب دے تو اے اپناد تمن سمجھ کر اس کی بات کا اعتبار نه کرنا جاہے

الله الميشر ايس محض كي حمايت كي جائے جس نے ونيا سے مند موثر كر خداكى ذات ير بمروساكيا مو-

بلبن نے یہ بیش بها علیعی کرنے کے بعد بغرا خال کو خدا حافظ کها اور خود دیلی کی طرف رواند ہوا اور منزل مبزل مفركر ؟ جوا تمن سٹنے کے بعد دارالسلطنت پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ملک فخوالدین کوؤال کو'جس نے بلین کی عدم موجود گی میں حکومت کے بہت ہے يجيد السائل كو خوش اسلوبي سے حل كيا تھا' شاہانہ نوازشات سے مالا مال كيا. بلين اپنے اس امير سے اس حد تك خوش ہوا كه اس نے ا پنی قبا اتار کر ملک فخرالدین کو مخابت کی اور اے اپنا بھٹرین دوست بنالیا۔ گخرالدین کے علاوہ دو سرے اطاعت گزار اور فرمال بردار امراء و ا را نین سلطنت کو شامی انعلات مطاکر کے ان کی ہمت افزائی کی مئی- امراء کے حقوق سے عمدہ بر آ ہونے کے بعد بلبن نے فقیروں اور عالموں کی آستانہ بوی شروع کی- ان سب کے حضور میں نذرانے چیش کیے اور ان کی خدمت میں آواب بجالایا- باوشاہ نے حکم دیا کہ و ان علابات کی وجہ سے جو لوگ کر فقار کیے گئے تھے ان سب کو رہا کر ویا جائے اور رعایا کی طرف جو سرکاری رقم نکتی ہے معاف کر وی بات اس کے بعد ملبن نے تھم ویا کہ وہلی کے ہازار میں چانسیاں انکائی جائیں اور جتنے مجرم لکھنٹر تی سے ساتھ لائے گئے ہیں ان سب ا ۱۰۰ ت کے کھان انار دیا جائے ۔ یہ عَلم ختے ہی سارے شرین ایک ہٹالہ بہا ہوگیا کیونکہ لکھنٹر تی کے قیدیوں میں بت سے اہل شہر کے ا عند دار اور وزیر مے الل شم اپندان وزیروں کی ناکمانی موت کی فبرے آو و زاری کرنے گے۔ قامنی شرے الل شرکی مید مصبت اور با شانی و یعنی نه کنی به همنمی بزامتی اور به بیز کار تها ووایش جان کی بازی لگاکر پادشاه کی خدمت میں حاضر بوا اور بهت ہی زم و ملائم

#### خان شهید کی دہلی میں آمد

مشرادہ محم سلطان (فان شہید) نے جب بلین کی لکھتو تی ہے واپسی کی خبر می تو وہ اپنے باپ سے طاقات کرنے کے لیے ملان سے دبلی ایک شرادہ محم سلطان (فان شہید) نے جب بلین کی تعد کر ان جا اور اکلی ورج کے تحاکف بلین کی قدمت میں چیش کیے ، بلین اپنے بینی کی آمد اور اس کی سعادت مندی سے بہت خوش ہوا اور اس شفقت پدرانہ سے ممرور و محظوظ کیا۔ فان شہید نے تمین الد تک دا مرس سے بدائد اس موسے میں باب بینے دونوں ایک دو مرس سے بدائد موسی میں باب بینے دونوں ایک دو مرس سے بدائد ہو کے اور تھوڑی کی دیر کو کے لیے بھی ایک دو مرس سے بدائد ہوئے اور تھوڑی کی دیر کو خان شہید کو رفصت کیا جب فان شہید ہوئے اس مالوں کی ہنگامہ آدا کیوں کی خبری بہتیں اس لیے بلین نے بچور ہو کر فان شہید کو رفصت کیا جب فان شہید ملن جائے تیار ہواتو بلین نے تمائی میں اے بلا کر کہا "میری ذاتی کا بہت برا حصہ باد شاہت اور طورت کے 10 میں میں گزار بر میران کا فرخی ہوں وجہ سے میرے تجراب کا دائرہ بہت وسیح ہے میں چاہتا ہوں کہ تجھے کچھ ایک تھیجیں کروں جن کی گرا کرنا ہر شمران کا فرخی ہے۔ یہ میجیں جو میرے بود تیرے برت کام آئیں گی یہ ہیں:

- (۱) تم آئی عظمت اور حکومت کی شان کو پوری توجہ کے ساتھ پر قرار رکھنا۔ اپنی نفسانی خوابشوں کی تحمیل کے لیے بادشان کی قوت کو مجمی کام شن نہ لانا کتجے جو کام بھی کرنا ہو وہ خدا کے لیے کرنا اور شان خزانوں اور دفیوں کو جو دراصل عطیہ خداوندی ہیں ' بیشہ ایتھے کاموں میں صرف کرنا اور خال خدا کی بھلائی کی طرف توجہ کرنا وین کے دشمنوں کو پیننے نہ دینا اور ان کی سرکوئی بڑی انچی طرح کرنا ' آگہ وہ بیشہ ذیل و خوار ہوں۔
- ٢١) جب خداد ند تعالی مجمّع مخلوق کی سرداری یعنی بادشاہت عطا کرے تو اس منصب کو آسان نہ سمجمنا فرائض حکرانی کو خدا کی نیابت ، سمجمنا اور بیر بہت مشکل چزہے ، تم اس پاک اور بزے کام کو ناشائشۃ حزکات اور ناپسندیدہ عادات کی گندگی ہے آاودہ نہ کرنا 'کینے اور ذیل لوگوں کی صحبت ہے دور بھائنا۔
- (۳) تم اپنے ملک کے حالات اور اپنے مقرر کردہ حاکموں کے افعال سے پوری طرح باخبر رہنا اور ان حاکموں کو بیشہ یہ تاکید کرنا کہ وہ مستحن افعال اور اعلیٰ عادات افتصار کرس۔
  - (٣) بیشه متقی اور پر بیزگار لوگوں کو قاضی اور حاکم مقرر کرنا تاکه رعایا انصاف اور دینداری کی برکتوں سے مستفید ہوتی رہے۔
- ۵) باہ و حشمت اور شابی رعب داب اور بادشاہت کے تمام آداب و لوازمات کا خلوت و حلوت میں ' ہر جگد خیال رکھنا اور کسی وفت مجمی میش کوشی اور سبے کار کامول میں مصروف نہ ہونا۔
- ا پاک طینت اور عالی بهت لوگوں کو بیشہ انعام و اکرام ہے مالا مال کرنا' ان کی دلجوئی اور خاطر داری پوری طرح کرنا۔ فظمندوں اور اثار ہنر کی مدد اور بہت افزائی کرتے رہنا' لا فجی اور بے رہم لوگوں ہے بھی کسی بھلائی کی توقع نہ رکھنا کیو نکہ ملک 'ور غہب کی بہتری ای شن ہے کہ یہ لوگ سلطنت کے انظامی امور سے علیحدہ دہیں۔
- (۵) عالی ہمتی اور باوشاہت دونوں ایک دو سرے کے لیے ناگزر ہیں۔ دنیا کے تمام عظمندوں اور دانشوروں نے ان دونوں کو جڑواں بھائیوں سے تشید دی ہے اور بید کما ہے کہ باوشاہ کی ہمت کو بھی تمام ہمتوں کا باوشاہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر باوشاہ لوگوں کی ہمت میں کوئی فرق نہ ہوگا تو بھر باوشاہ اور عام لوگوں میں بھی کوئی فرق باتی نہ رہے گا ہے ہمتی اور باوشاہت کا کوئی جوز نمیں ہے۔
- ٨١) جم فض كى ايك بارتم عزت كروا سے چھوٹى مى خطا پر مجھى ذليل نه كرنا اپنے ہمدردوں اور مخلصوں كو موائے كى مكى ضرورت كى مجھى رئيدہ نه كرنا اور اپنے سلوك سے دشمنوں كو دوست بنانے كى كوشش نه كرنا اگر كى دشمن كو سياست كے پنج ميں

ایسے اوگوں کی ب عزتی کا زخم آسانی سے نسیں بھرتا اور پھراس کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔ بد زبان لوگوں پر مجھی اعتبار نہ کرنا اور ان ہے زیادہ تعلقات نہ بڑھانا کیونکہ ایسے لوگوں کا اعتبار کرنے اور ان ہے تعلقات رکھنے ک وج سے اطاعت گزار اور فرانبردار غلامول اور بعدردول میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے اور حکومت کے کاموں میں خلل پیدا ہو تا ہے۔ جس کام کو پورا ہونے میں تممیں شبہ ہو اس میں مبھی ہاتھ نہ ڈالنا مکیونکہ کسی کام کو ادھورا چھوڑ وینا بادشاہوں کے لیے بڑی ذات اور رسوائی کاباعث ہوتا ہے۔

گر فآر کرنا ہو تو نری اور عاقبت اندیش کو ہیشہ کموظ خاطر رکھنا' شرفاء کو تکلیف و اذبت دینے میں گلت ہے کام زیلیا' اس لیے کہ

جلد اول

۱۱ منظمدوں اور دانشوروں کے مشورے کے بغیر کمی کام کو پورا کرنے کی کوشش ند کرنا۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ رعایا کی انتھی بری بات سے واقف ہو- اس کے لیے میہ مجمی ضروری ہے کہ جرمعالمے میں وہ اعتدال سے کام لے-نیز فصر کی تیزی نه و کمائے کیا نگ ایسے باد شاہوں سے لوگول کو نفرت ہو جاتی ہے اسستی اور غیر ضروری نری کو بھی پاس نہ سیکنے وے ' کیونکہ اس ے سر کشوں اور باغیوں کی بمت بڑھتی ہے اور رعایا بدامنی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہروقت اپنی حفاظت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ باد شاہ کی جان رعایا کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے اور اسے ہر طرح کے مصائب سے بچاتی ہے۔ اپنی دروازے پر بیشہ مخلص اور قاش القبار پاسانوں کو مقرر کرنا اسپنے چھوٹے بھائی ہے بیشہ محبت اور نرمی کا سلوک کرنا اور اے اپنا دست و بازو سجھنا اس کی ب ّیہ کو ای طریّ بحال رکھنا اور کسی کے چفلی کھانے پر اس کے خلاف کسی قتم کی کوئی کا روائی نہ کرنا۔ يمور خان كاحمله بلمن نے اپنے بیٹے کو یہ صبیحیں کرکے و خصت کیا- خان شہید نے ملمان پہنچ کر بے شار مغل ڈاکوؤں کو 'جو سرحدی مقامات پر لوٹ ۱۰؍ غارت کری ۱۶زار گرم کیا کرتے تھے تمہ تنخ کر کے ان کے قبضے سے اپنا ملک نکال لیا۔ انھیں ونوں ایران کے تخت حکومت پر ارفون خب ن ایات خال بن بااکو خال مینیا تھا اور نامی گرامی چنگیزی امیر تیور خال جو ہرات ' قدھار' ملخ' بدخشاں' غرنی اور بامیاں وغیرہ کا حاکم تھا

ا بنا ان مزیزوں اور ہم قوموں کے قبل کا بدلد لینے کے لیے ' جو خان شہید کے مقابلے میں مارے گئے تھے) ہیں (۲۰) ہزار مغلوں کا ایک ا 🕟 ت شکر کے کراہور اور ویالیور کے درمیانی علاقے میں آیا اور لوٹ مار مچاکر ملتان کی طرف بڑھا۔ خان شرید نے جب تیمور خال ی آم ن خبر سی لآ آس ف مجمع مورے ملتان سے کوچ کیا اور آب لاہور کے کنارے جو ملتان میں بہتا ہے دوپیر کے وقت تیور خال ہے الم أن فارادوايا آیمور اور خان شهید میں جنگ

تیور خال نے دریا لو بار لرنے کے بعد اپنی فون کے معد اسمیرہ قلب اور جناح کو مرتب کیا اور خان شہید ہے جنگ کرنے می

' مسوف بو بیا خوان شوید کی فون نے اپنی جان بازی کے جو ہر و کھاہے اور چند نامی گرامی مغل سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار ویا اور ۔ ان او اللہ علیات ان (ب الفل بیان میدان اللہ سے بھاگ نکلے تو ہندو سانیوں کی فرج نے بری عاقبت نازریٹی اور انجام فراموشی کے

ماتنو ان مفرور بإزون فاتعاقب ايا. شنه ۶۰۱ سلطان ممراخان شهید) کی شمادت

شناء الطان محمد کا آخری وقت قریب آپکا تما اس خوش فطرت شنراوے نے ظهر کی نماز کے لیے وریا کے کنارے جانماز بچھائی اور

ا 🚅 يد 🕃 و پانياس خ ساتم نماز هن مشغول زواليا اي اثنا هن وو جزار سانيون كاايك وسته جو كيين گانبون مين چيمپا دوا تقام و تع پاكر نكاا ا الله المنظمة على معلماً الله خان محميد منه الب المانيون كو ساتھ كے كر مغلول فامقابله كيا أكر په خان شهيد منك العمل اور

مرتبہ مغلوں پر حملہ کیا اور ہر مرتبہ ان کو قتل کیا۔ قبل اس کے کہ مفل شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار :وت سوے انفاق سے ایک ر. جال گداز تیر خان شبید کو آگر لگااور ای ہے اس کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد مغل بیان بزی تیزی ہے خان شہید ك ظكر ير حمله كرنے ليك انحول نے محو دوں اور دو مرب سلان ير بعند كرليا اور بچ كيھے سپايوں كو كرفار لرب ، شن ك غلير ك زوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

ليخسرو حاكم ملتان

مفل جن اوگوں کو کر فار کر کے اپنے ساتھ لے گئے ان میں حضرت امیر ضرو بھی شامل تھے ان کی ربانی بی روداد وزی ب دو امون ے ابنی تصانیف "خفر خان" اور ویولدی میں بیان کی ہے۔ خان شمید کے انقال کی خبرین کر بلین پر رنج و نم کا پیاڑ نوے یہ چو ون من ے سوگ میں بسر کرنے کے بعد ملبن نے خان شہید کے نوجوان میٹے سیمحرو کو چروامارت بادشان عطا ارک اس کے باب ک جد مان کا عاكم مقرر كيا۔ كيلحرونے ملكن بينچ كراپنے باپ كے ہدرووں اور ساتھيوں كى ولجوئى كى۔ كيلحرو كى عملات و انعمات نے مضحل و يہ ثمان رعایا اور سابیوں کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔

بلبن کی بیاری

غیاف الدین بلبن کی عمراب ای (۸۰) سال ہو چکی تھی۔ خان شمید کی دائی مغارقت سے اس کی حالت برت خراب ہو کئی تھی۔ اگر ید بظاہر وہ یک کتا تھا کہ میں رامنی برضا ہول اور خداوند تعالیٰ کی مرضی کے پیش نظر بھیے خان شہید کی موت کا کوئی فم شہیں ہے۔ لیکن وہ تنائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کراینے بیٹے کویاد کرتا تھا' زار وقطار روتا تھااور آہ و فریاد کرتا تھاجب بلبن نے بیر دیکھا کہ خان شہیر کا نم روز پروز اس کی صالت تباہ کیے جا رہا ہے تو اس نے اپنے وہ سرے بیٹے بغزا خان کو لکھنٹو تی ہے بلایا۔ بغزا خاں وہاب سے چل پڑا <sup>اکیا</sup>ن وہ انجی ا رائے ی میں تھا کہ بلین کی کروری نے بیاری کی صورت اختیار کرلی اور چند ہی ونوں میں وہ صاحب فراش ہو گیا۔ بغزا خال اپنے باپ ق یماری کا حال من کر جلد از جلد سفر کی منزلیں ملے کرتا ہوا وہلی پہنچا۔ بغرا خال نے باپ کو رخیدہ و ملول دیکھ کر جھائی کی تحزیت کی اور باپ ا والماويا. بلين نے بغواطل سے كما "تممار ، بعائى كى وفات نے جھے كمين كا منين ركھا اب ميں موت كے قريب آپني بوں ور جھے انجين طرح معلوم ہے کہ اب میرا آخری وقت بہت قریب آگیا ہے۔ خان شمید کے بعد تھمارے سوا میرا کوئی اور وارث نیس ب این عات میں تھادا بھی سے دور رہنا کی طرح مناسب نمیں ہے۔ تھارا بیٹا کیقباد اور خان شہید کالزکا کیجسروا دونوں ہی ابھی ذوں میں ان دونوں میں سے کی ایک کے باتھ حکومت آگئ تو خدا جانے وواپئی ناتج یہ کاری اور جوش جوانی کے باعث کیا پڑھ کرے. تممیں یہ در رہنا چاہیے کہ لکھنو تی کے حاکم کو ہر صال میں بادشاہ دہل کی اطاعت کرنی جاہیے اور اگر تم بھی سلطنت دہلی پر بینو تا تعمی چاہیے کہ تعمونی کے عالم کو اپنا مطبح اور یا مگذار بنا کر رکھو۔ ان حالات کے پیش نظرین ایک بار پھر کہتا ہوں کہ تھمیں بچو ہے ۔وریش رہ جاہیے " مغراخال نے بلبن کی بات کی اہمیت کو سمجھا اور دہلی میں مقیم ہوگیا۔

فيخسرو كي ولي عهدي

ت نورا پورا اطمینان ہوگیااور وہ شکار کے بہانے ہے ملین کی اجازت و اطلاع کے بغیری لکھنو کی چاگیا۔ ملین کو بغرا خان کی ان جدائی ہ خان شمید کی موت سے بھی زیادہ صدمہ جوا۔ بغرا خال ابھی مکھتوتی میں پہنچا بھی ند تھا کہ بلبن کے مرض نے پچراس پر حملہ یا اور بادشاہ کو یقین ہوگیا کہ اب اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ لنذا اس نے سمجھرو کے پاس اپنے آدمی بیعیج اور اے اپنے پاس ہایا۔ کیلورہ جب وبلي أكيا تو بلبن نے اے اپناولي عمد مقرر كيا- حبلد اول بلبن كاانقال

۔۔۔ جب بلین چند روز کا ممان رہ گیا تو اس نے نامی گرامی امراء مثلاً وزیرِ الملک' و کیل السلطنت اور فخرالدین کوتوال وغیرہ کواپنے پاس بلا

ر کہا: "تم لوگ ہیا انچکی طرح جانتے ہو کہ شنزادہ بغرا خال ہے میں ہمیشہ ناخوش اور آذردہ خاطر رہا ہوں. اس کے برعکس میں خان شہید ے بیشہ خوش اور راضی رہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ ہیہ ہے کہ خان شمید میری ہربات مانا کرتا تھا اور میرے ہر تھم کی تقیل کیا کرتا تھا'وہ

میرے کی فرمان سے ذرا بھی تجاوز ند کر تا تھا، لیکن بغرا خال نے مبھی میری بات نمیں ماتی وہ بیشہ میرے احکام کی خلاف ورزی کر تا رہا ب اور اگر بھی اس نے میری کوئی بات مانی بھی ہے تو محض خان شہید کے خوف سے مجھے باپ اور واجب الاطاعت سمجھ کر اس نے بھی

میرا کہ نیس مانا، ان تمام باقول کو باوجود میں نے اپنی علالت کے زمانے میں بغراخال کو مکھنو تی سے بلا کر یہاں دبلی میں رہنے کی تاکید کی اور اسے اپنا ولی عمد مقرر کیا' لیکن افسوس کہ اس نے میرے اس آخری تھم کی تقبیل بھی نہ کی' اس صورت عال میں یہ مناسب سجھتا

وں کے بغراخاں کو ولی عمدی سے معزول کر دوں اور سیفرو کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ میرے بعد تم لوگ کیفرو کو اپنا بادشاہ منتف کرلینا

اور کیقباد کو اس کے باپ کے پاس لکھنو تی بھیج دینا۔ کوتوال فخرالدین اور دو سرے امراء نے بادشاہ ہے اس وصیت پر عمل کرنے کا عمد یداس واقعہ کے تیرے ون ۹۸۵ ھے کے آخر میں بلین نے واعی اجل کو لیک کما۔

كيقبادكى تخت نشيني

مکت فخراندین لوتوال (کمی وجہ ہے) خان شہید ہے آرزوہ خاطر تھا۔ اس لیے اس نے اس کے بیٹے کیٹیرو کو بادشاہ بنانالپند نہ کیا۔ اس ے ربارے وو سرے امیروں سے محیصرو کومعزول کرنے اور اس کی جگہ بغراخان کے بیٹے کیقباد کو تخت نشین کرنے کامشورہ کیا۔ فخر ا یمن ایتال نے امراء سے کیا۔ " کیسرو مزان کابت درشت ہے اگر حکومت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں آگئی تو یہ بات انچی نہ ہوگی اور ام واوں کے لیے آرام اور چین سے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے گا الیکن اس کے برطاف کیقباد بہت ہی نیک قنس اور سیدھی

ما و طبیعت کا مالک ب اس نے غیاف الدین ملبن کی آفوش محبت میں تربیت حاصل کی ہے۔ اس لیے یی مناب ہے کہ ہم کیقباد ی ، به شاوع بانشین منتب کریں ان بھارے امیروں کو اس حقیقت کاعلم نہ تھا کہ اگر کیعباد کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ذور آگئی تو ے ۱۶ جام انبعات او کا اور کیقباد کا وجود ہزار ہا فتوں کا پیش خیمہ ہوگا۔ وربار کے تمام امراء نے فخرالدین کوتوال کی رائے ہے انقاق کیا۔ انسان کے میلورو لو مالان روانہ کر دیا اور کیقباد کو دیل کے تخت پر جھا دیا۔

المنظم فیاف الدین کے عبد کو سب زمانوں میں بھتر زمانہ قرار دیں تو نامناسب نہ ہوگا اس کے عبد حکومت میں پینخ فریدالدین شکر سی ' شَيْ الثيوعَ همنت سِاؤَ الدين ذكريا مثالَى أور الحَج صاجزاوے **شيخ صدر الدين عارف' شيخ** بدرالدين عزنوی ٌ خليفه حضرت خواجه قطب

ان یے مختیار کالی اور سیدی مولا جیت بزرگارن صاحب طال اور ورویشان کال اسپے فیض سے مندوستان کی سرزمین کو سراب کر رہے

فیا<sup>ث الع</sup>ین بلبن کے ہائیمن (PP) سال تک حکومت کی۔

# معزالدين كيقباد

#### ابتدائى حالات

معزالدین کا خطاب دے کر بلمن کا جانشین بنا دیا تھا۔ تخت نشی کے وقت کیقباد کی عمرافحارہ (۱۸) سال تھی۔ اس بے بڑی مرزوں طبیعت یکی تھی اور وہ نکتہ ری ' مخن فنمی اور بہت می وو سری عمدہ صفات کا مجموعہ تھا۔ ان اوصاف کے علاوہ خداوند تعالٰ نے ات صورت بھی . بڑی دکش دی تھی۔ اس کی علل نسبی نے اس کی ذاتی خوبیوں اور حسن و جمال کی قدر و قیت میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ یہ نو مرفرہازوا باب کی طرف سے تو بلبن کا یو کا تھا اور مال کی طرف سے (اپنے باپ کی طرح) سلطان مٹس الدین التحق کے خاندان سے تعلق رئت تھا. . کیو نکہ وہ نامرالدین محمود کا نواسا تھا اور بغرا خال التش کی بیٹی کے بطن ہے پیدا ہوا تھا۔

پیدائش ہے لے کر تخت نشیخ کے وقت تک کیقباد کی پرورش بلین کی تگرانی میں ہوئی تھی اور اس کا سارا وقت تخسیل علم ہی میں صرف ہوا تھا، نیک طبیعت اور بااخلاق امتادوں' اچھی عادتی رکھنے والے ندیموں کے ساتھ اس کا وقت گزر یا تھا اور یہ و<sup>گ</sup> کیتباد کے ہر کام کی گرانی کرتے تھے. معروفیات کا بد عالم تھا کد کیقباد کو بیکار گزارنے کے لیے ایک لحد مجی ند ماتا تھا، جب تسبت سے کیقباد کو شرادگی سے فرمازدائی کے درج تک بھیلا تو وہ گرانی کی جرطرح کی قیدوں سے آزاد ہو گیااور اس نے بری فراخ دل سے میش کوشی اور نفس پر تق میں اپنا وقت ضافع کرنا شروع کرویا۔ ان کاموں میں وہ اس طرح "مھروف" ہوا کہ اسے نفس پر تی کے سوا اور کوئی بات یاد نہ رہی 'گویوں محزوں' شرایوں اور عیش پرستوں کے اقبال کا ستارہ بلند ہوگیا۔ گل گل کوچے کوتچے 'گانے بجانے' ناچ' راگ رنگ ک محفلیں منے لگیں۔ بادشاہ کا بیہ عالم دکم کر الناس علی دین موتھم کے مصداق ہر امیراور دولت مند عیش وعشرت اور بادہ خوار ک کا گرویدہ بو گیا۔ شرکے بوڑھے ' یکے اور جوان ' جھی ایک ہی رنگ میں رنگے گئے اور وہلی کے ہر گوٹے سے غزل خوانی کی شریر آوازی آئے لیس، شرکی قوانین کی کوئی یوانسیں تھی الیامعلوم ہوتا تھا کہ انھیں شراب کے سیاب میں بہادیا گیا ہے۔ عالت بدا بہار ید کہ قاض اور مختسب جیسے لوگ بھی ان اعمال خبیشہ میں جتلا ہوگئے۔ شاہی دربار میں مسخوں اور گویوں کے سوا کوئی اور نظرنہ آ ؟ تھا۔

معزالدین کیقباد نے دریائے جمنا کے کنارے کیلو کھری میں ایک بوا شاندار محل اور اس کے ساتھ ایک خوب صورت اور وسیع باغ : بنوایا اور ای کو این قیام گاه بنا کر میمیں وارالسلطنت کی بنا ڈالی- دربار شاہی خوبصورت گانے والیوں اور بذلہ سنج اشخاص کا مرکز بن گیا۔` كيتبادى به حالت تمي كه بل بمرك ليه بهي وه ساتي و شراب كي فرقت گوارا نه كرنا تعاوز جي كحول كر شاي خزانے به وات نكال اَ نَكَالَ كُرِيُوكُونَ كُو بَحْثَا قِهَا.

#### فأنظام سلطنت

ملک نظام الدین جو ملک فخرالدین کوتوال کا بعیتیا اور داماد تھا۔ کیبتباد کا دست راست تھا اور ''وکیل در'' کے عمدے پر سرفراز ہو کر - سلطنت کے امور کے سیاہ و سفید کا مالک ہوگیا۔ اپنے زمانے کے فاضل اجل ملک قوام الدین علاقہ کو دیکل السلطنت مقرر کیا گیا، تمام امراء ر ور ار کان سلطنت نے بھی بادشان محل کے اردگرد اپنے محل تقمیر کروائے اور دن رات داد بیش دینے میں مصرف ہو گئے۔ ہر روز اروز عید تھااور ہرشب' شب برات- شراب کی مانگ اتنی بڑھی کہ اس کی قیت میں دس گنااضافہ ہوگیا۔ مویوں کی قدر و منزلت ایس بڑھی کہ وہ بزی مشکلوں سے دستیب ہوتے. مسجدوں اور خانقابوں پر ویرانی ہی ویرانی چھامٹی وہاں کوئی فخص نظرنہ آنا' کیکن شراب خانوں کی آبادی دن دونی اور رات چوگی ترقی کرنے گی۔ ملك نظام الدين كاجنون سیقباد کی عیش کوشی اور بے خبری کابیر رنگ دیکھ کر ملک نظام الدین کے سمر میں حکومت کاسودا سایا اور اس نے سوچا کہ اس بادشاہ کو حکومت سے علیحدہ کرنا بہت آسان ہے۔ بغراخان لکھنو تی کی حکومت پر اکتفا کر کے بنگالے میں خاموثی سے بیٹھا ہوا ہے۔ لے دے کر ایک کیھرو بی ایبا ہے جو نظام الدین کے راہتے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد ملک نظام الدین نے سب سے پہلے کیحمرو کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی تبانی و بربادی کے منصوبے باندھنے لگا۔ اس بے وفا امیرنے سلطنت کے دو سرے امراء اور ار کان سے تعلقات بڑھائے۔ ان امراء اور ار کان کو انچھی طرح معلوم تھا کہ نظام الدین کا کیتعباد پر بہت اثر ہے لہذا وہ خوف کی وجہ ہے ای کی باں میں باں لمانے گئے۔ فلط فنمی کی بنا پر نظام الدین ان امراء اور ار کان کو اپنا سچا اور مخلص دوست سمجھ کر اپنے ارادوں کو عملی جامه بسنانے میں معروف ہو گیا۔ یعحرو کے اندیشے عامی محمد قد حاری نے اپنی کاریخ میں اور مشہور شاعر عصامی نے اپنی تصنیف "فتوح الطاطین" میں تحریر کیا ہے کہ کیخرو کو جب ا بنے چھازاد بھائی کی عباد کی تخت مجینی اور اس پر ملک نطام الدین کے اثر اور اس کے ارادوں کی خبر کی تو اس نے غزنی کے حاکم آبور خال سے تعلقات برهائے اور خود غزنی بہنچ کر تیور خال سے سمیقباد اور ملک نظام الدین کے مقابلے کے لیے امداد کا طالب ہوا۔ 'یعرو کو توقع کے مطابق جواب نه ملا اور تیور خال نے اس کی درخواست کو قبول نه کیا۔ کیعمرو رنجیدہ و ملول ہو کر غزنی سے ملان والپی آگیا اور معزالدین کیشباد کو یه پیغام مجموایا- میرا به فرض ہے کہ میں ہر حال میں تمماری اطاعت اور فرمانبرداری کروں اور مجھے یہ یقن ب که تممی مجھ سے برادرانہ محبت اور خلوص ہے لیکن میں بید دیکھ رہا ہوں کہ تممارے دربار کے کچھ عاقبت نا اندیش لوگ تمارے اور میرے درمیان فساد کی آگ بمزکانا چاہے ہیں۔ یہ اہل خرض لوگ تھیں میرے خلاف اکساتے رہے ہیں اور میری طرف ت تمارے کان بحرتے رہے ہیں' لیکن اگر تم جھے اپنا ہی خواہ اور سچا ہورو سمجھ کر میرے باپ کی جگد میرے حوالے کرو تو یہ فعل مرادرانہ شفقت اور حمیت کے مین مطابق ہو گا ليحسرو كأقتل كيقباد في اس بيفام كاجواب يد مجوايا "جي ونيا من تھ سے برا كركى اور سے محبت نيس كر؟ بون جو كر كر ريكا ب اس تم ا ب ول سے نکال ڈالو اور بغیر کسی خوف و خطر کے میرے پاس آجاد تاکہ بد زبانوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور میں محمیں بری عزت و " بنیم سئ ساتھ ملتان کا مائم مقرر کر دوں۔ " یہ جواب پانے کے بعد سمجھرو نے دمل کی طرف کوچ کیا۔ ملک نظام الدین پہلے ہی سے بلین ے خاندان کی تبان فا تیر کیے بیضا تھا، جو نمی اس نے سمجھرو کی روانگی کی خبر سمی اس نے اپنی میاری اور چالا کی کا جال بچھایا اور سیتباد ے اللا ثمام اور تیما شریک سلطنت ہے اور خیاف الدین کے برے بیٹے کا جائشین ہے میں جاتا ہوں کہ فلال فلال أمراء اس ب

فیہ طور پر مراسات ریحتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکومت تمہارے ہاتھوں سے چین کر میطرو کے ہاتھ میں دے دیں. میعباد اس وقت نئے ک عالم میں تما ففات لی اس لیفیت میں اس نے ملک نظام الدین کی ہاتوں کالیقین کر لیا اور فورا " میکھرو کے لگل کا ذبان لکھ کر نظام

جلد أول

#### کیا۔ ان امراء نے رہنگ کے علاقے میں پہنچ کر کی محرو اور اس کے ہمراہیں کو گر فار کرے تل کر ریا۔ ملک فطام اللد من کا عروج

ملک خطیر باد شاہ کا مثیر اور وزیر قعا اس پر مجی ملک نظام الدین نے سازش کا الزام لگایا اور اے گدھے پر بھا کر بری ذات اور رسوائی کے ساتھ شرے نگال دیا۔ خواجہ خطیر کے علاوہ غیاث الدین بلین کے اور مجی کی امراء کو ای طرح سازش کے الزام میں ترتیخ پاکیا اور ان کی لاشوں کو وریائے تبنا کی امروں کی میرو کر ویا گیا۔ اس کا لیہ بھیجہ ہوا کہ چاروں طرف ملک نظام الدین کے رعب و داب کا سکہ بیٹے گیا (امراء مجی اس سے سے سے سے کے اور اس کی شان و شوکت میں پہلے سے کمیس زیاوہ اضافہ ہوگیا۔

انسی ونوں یہ نبر لی کہ مغلوں کی فوج لاہور کے قریب بہتے گئی ہے۔ مغلوں کامقابلہ کرنے کے لیے ملک بار بیک برلاس اور خان جہاں کو روانہ کیا گیا۔ لاہور کے نواح میں فریقین میں زیردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس لڑائی میں مغلوں کے بہت سے سردار مارے گئے اور جو بچے انسیں گرفتار کرکے ویلی لایا گیا۔

#### امراء کی تباہی و بربادی

اس کے بعد ملک نظام الدین نے عماری اور چاالی کا ایک اور جال بچھایا ایک روز تنمائی عیں اس نے کیتباد سے یہ کہا جو منل امیر اطلان غمات الدین بلین کے عمد سے دبلی عیں متبع میں اور جال بچھایا ایک روز آپ کی اطلاعت سے منحرف ہو کر بغاوت کی تو پھران کا منبعالنا مشکل ہو جائے گا۔ کیتباد ملک نظام الدین کی ان تو ہم آپیز پاتوں علی آبا اور اس نے دبلی کے تمام منحل امیروں کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ نظام الدین نے ان امراء کو ایک دن عمل موت کے گھات اگر اور اس نے دبلی کے تمام منحل امیروں کے دشتہ دار تحق انہیں گر فار کر کے درو دراز ملاقوں ایم ایک دو اور ایک جا گھات عمل بھروں کے دشتہ دار تحق انہیں گر فار کر کے درو دراز ملاقوں ایم بھروں کے منظم الدین نے دو سرے امراء پر نگا، اور ایام پر نگا اور ایام پر نگاہ اور ایام پر نگاہ کے ملک ترکی کو ختم کرنے کا تہہ کیا۔ نظام الدین (حب سابق) ان مقاصد علی جو کیا اور مارا ملک اس کے حریفوں سے فالی ہوگیا۔

#### نظام الدين كاخيال خام

ان امراء کی جائی و بربادی کے بعد کیمباد پوری طرح ملک نظام کے قیضے میں آئیا۔ اگر کوئی بدرد و بی نواہ کیمباد سے ملک نظام الدین کے بارے میں بجوا دیتا ہم است الدین کے بارے میں بجو ادیتا میں اسلم الدین کے بارے میں بجو ادیتا ۔ ملک نظام الدین کے بارے میں بجو ادیتا ۔ ملک نظام الدین کے بارک بیم کی محتا تو کی بھوا دیتا ۔ ملک نظام الدین کے بود کی جو امیرالامراء ملک نخر الدین کو توال کی بیمی عملات کی طرف توجہ کی جو میار الدین کو توال کی بیمی عملات کی طرف توجہ کی جو میار بار داری "کرنے گئے اور الدین کو امیرالامراء ملک نخر الدین کو توال کی بیمی الدین کو توال بھر الدین کو امیرالامراء ملک نخر بود کی موجہ کو بارک بارگاہ کی بارگاہ الدین کو توال جو بود کا موجہ کو امیرالامراء ملک نخر بدون اور بہ نور ہو کر رہ گئی وربار شائی کی تمام شان و شوکت اب نظام الدین کے دروازے پر نظر آنے گئی ۔ امیرالامراء ملک نخر الدین کو توال جو اکا موجہ کا تعلق الدین کو توال جو اکار مائیوں "کو برس میں اس بیرانہ سال امیر نے الدین کو توال جو اکور الدی کو بلاک میارک کی کوشش کی اور پر زور دلیلوں ہے اس بیرانہ سال امیر نے کا خیال خام دہ مجموز دے کی کوش کی اور تمیا کہ کو بیر عمل کو امیر بیا کہ مطلب کا کو بلاک رہائی اور حماق ہے کہ کو بیری کر اس کو کی بیرانہ خدا والی اور حماق ہو کہ کو رہ کے کہ کے بار سے اس میرانہ خلال خام دہ مجموز دے کئی کے خال خام دہ مجموز دے کئی کو بیری ہو کی کو بیری ہو کی کے بیرانہ کی اور کی اور خوال خام دہ مجوز رہ کے کہ کے اور آپ کے کہ کے کا ور اس کو کوں پر معمول والی دشن میں نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس سے تمام خلق خدا میں میں دائی دشن ہو گئی ہو کہ دور کیا ہو کو کا میں اس کو کو بیری ہو کی کے اور آپ کے کہ کے کو کو کا کو کا

جلد أول پھو زیں گے ". ملک فخر الدین نے میہ جواب من کر نظام الدین کو بہت مخت ست کمااور لعنت ملامت کی اور اے اپنے سامنے ہے دور کر

دیا- درباری امراء کو جب ملک فخرالدین کی اس بات کا علم ہوا تو ان سب نے اس بو رہ ہے امیر کی وفاداری کو سراہاور اس کی انجام بنی کی مریف کی یہ امراء ملک فخرالدین کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گئے

# بغرا خال كاحمله

خط لکھا اور اشاروں بی اشاروں میں اس کو ملک نظام الدین کی عماری و چلاکی اور اس کے ارادوں سے آگاہ کیا' لیکن کی تقباد نہ باپ کے

اس خط کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب بغزا خال نے بید دیکھا کہ کسی طرح بھی کیقباد کی آنکھیں نہیں کھلتیں تو اس نے دو سال اتظار کرنے کے بعد مجورا" وبلی پر حملہ کر دیا. کیقباد کو جب اپنے باپ کے ارادوں کی اطلاع ملی اور یہ خبریں پنجیس کہ بغرا خال کالشکر بمار تک پہنچ گیا

ب قواس نے بھی اپنی فوج تیار کی اور باپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ممار کی طرف بوها اور گرمیوں کے دنوں میں دریائے کھر کے عارے پینچ کر خیمہ ذن ہوا۔ بغرا فال کو جب معلوم ہوا کہ سمیقباد وریائے سمکر کے کنارے مقیم ہوا ہے تو وہ بمارے چل نزا اور آب مرو ك كنارك پنجا جب باب بين ك الشكرايك دو مرك ك قريب بينج ك قو بغوا خال في ويلى كى حكومت ك خيال كو ترك كر ك

صلى ك خطوط كو كيقباد كياس بهيجا اور اس سے ملاقات كى خواہش فلابرك. باپ بیٹے میں صلح

ملک نظام الدین کیمباد پر چھایا ہوا تھا اور اس کے اراوے ای صورت میں پورے ہو سکتے تھے کہ باپ بیوں میں تھنی رہے-لنذا

و سے کیقباد کو بخرا خال سے صلح کرنے سے باز رکھا' کیقباد اپنی عاقبت نا اندیثی کی وجہ سے باپ سے معرکہ آرائی کے لیے تیار ہوگیا۔

بب بيوں مي مسلسل تمن روز تك خط وكتابت كاسلسله جارى رہا-جب بغرا خال نے يد ديكھاكد "حريفاند نامه وبيام" سے كام نسي فكا تو ا ب براند جذبات سے کام لیا اور کیمباد کے نام ایک محبت آمیز خط بھیجا، جس میں تحریر کیا"اے بینے میں تیری جدائی کی وجد سے

ے بیان و ملول ہوں اور تجھ سے ملنے کا بہت شوق ہے اگر تو کوئی ایسا انتظام کر سکے کہ میں تھے ایک لیح کے لیے دیکھ سکوں تو اس ے مجھے جا سکون بنچے گا اور تیرے میش و آرام میں کسی طرح کا خلل نہ پڑے گا" اس قط نے کیقباد کو متاثر کیا اور اس نے لڑائی کے نکال لوول ت اهل دیا اور صلح کا اراده کر لیا اور باپ سے تمالی میں ملنے کا اراده کر لیا- ملک نظام نے اسے تنا ملنے سے رو کا آخر کاربیہ

نے یا الد کیقبلا اپنی تمام ثابانہ شان و شوکت کے ساتھ آب ممکر کے کنارے سے روانہ ہو اور آب سرد کے کنارے جا پنجے اور بغرا على باوثاد ك اب لوطوظ خاطر ركھتے ہوئے آب مردكى دومرى طرف سے سفركرنا ہوا كيقباد سے ملئے كے ليے آئے۔ منجوں نے باب بیون کی ما قات کے لیے ایک مبارک گھڑی کا تعین کر دیا اور بغرا خال ای وقت تھتی میں سوار ہو کر دریا کے اس پار آلیا' دریا کو پار ے وہ ممان قیام کا، لی طرف برهما اور خلوت خانے میں پہنچ کر تمین جگه زمین بوس ہوا - ابھی وہ بادشاہ کی طرف برها ہی تھا کہ سمیقباد

- "ت ت ا ا اب باب لد ول بر مر ركه ديا دولول ايك دو مرت بعلكيم بوك اور فرط مجت ب زار زار رون لگ ا ل ممت انگیز منط ۱۵ شده رباربون پر جمی پزا اور کئی صاحب دل درباربون کی آنکمون میں آنسو جاری ہو گئے

﴿ بِ النَّهِ لِ الْهِي الْمِنْ المَاقَاتِ لَرِجِيَّا قَهِ الْحَمَا فَالَ فِي كَيْمِيادِ كَالِمَتِي كَلْ كرام تحت رِّ بنها دیا اور خود برے ادب کے ساتھ تحت کے د ں موان و کیا سیقبلا نے دب باپ فایہ سلوک ویکھا تو وہ تخت ہے اتر آیا اور بغرا خال کو تخت پر بٹھاکر خود اس کے سائے ادب ہے

منی یا آن کمانی اونوں باپ شاؤں پات روپ اور اشرفیاں پھاور کی جانے لکیں۔ شاعروں نے مدحیہ تصاید لکھے اور پر اورل اور

باپ بیٹے ایک دو سرے کی مجت آمیز مختگو ہے بہت مخفوظ ہوئے ۔ کچھ دیر بعد بغرا خال وہال ہے رخصت ہوا اور دریا کو پار آرے اپنے پڑا وہ میں پہنچا اس کے بعد دو نوں نے ایک دو سرے کو تیتی اشیاء لذیہ کھانے اور پر لطف شہرت روانہ کے بحث دونوں نظروں کے بیٹی کا سیابیوں کو تھی میا گئی کی خلیوں کو پاٹ کر ایک دو سرے ہے بعد ردانہ و دو متاز ملاقات کریں ۔ چند روز تک کریتا اور بنزا خال کی ملاقات اور پر اطف کریں ۔ چند روز تک کریتا اور بنزا خال کی ملاقات کا مللہ جاری رہا۔ بغرا خال میں بیٹے ملے کے لیے آتا اور بنا خوب تی کھول کر باپ کی خاطر قواضح کریا۔ ان دنوں دونوں باپ بیٹول کو ایک دو سرے ہا قات کرنے اور آرام و عیش ہے وقت گزارنے کے علاوہ اور کوئی کا خاطر قاضح کرتا۔ ان دنوں دونوں باپ بیٹول کو ایک دو سرے ہے ملاقات کرنے اور آرام و عیش ہے وقت گزارنے کے علاوہ اور کوئی کام نے تعدیل ہے بیان کیا ہے۔

جب دونوں ایک دو سرے سے مجرنے گئے تو بغرا خان نے سیقباد سے کما "جیند کا قول ہے کہ جس بادشاہ کے زائے میں اتنی وولت نہ ہو کہ وو دعمن کے غلبے کے وقت اس وولت ہے (حسب منشا) کام لے سکے یا قط کے زمانے میں رعایا کی مدد کر سکے تو ایسے بادشاد کو فرہازوائے جمال کمنامناب نمیں ہے"۔ پھر بغرا خال نے کہا" میں چاہتا ہوں کہ تھجے اور تعییس کروں تھے چاہیے کہ توان نیستی سائے محصنے دل سے خور کرے اور ان پر عمل کرے' اس پر کیتباونے کما" آپ میرے مریرست اور بعد رو بیں اور بھے خواب خفات سے دگانا جائتے ہیں آپ میرے لیے جو کچے بہتر سمجھیں بلا تکلف فراکیں تاکہ میں ان نصیقوں پر عمل کر سکوں اور ان کے خلاف نہ جاؤں" بغرا خال کی محبت پدری جوش میں آئی اور اس نے کما' میں جو اتنی دور سے بیر پر مصیبت سفر گوارا کر کے آیا ہوں تو اس کا مقصد کی قحا کہ تھے تھیجت کرکے اپنا فرض پورا کروں - جوانی کی غفلتوں کی خواب سے تھے بیدار کروں- یہ کئے کے بعد نام الدین نے ثان دربار میں تکید کرایا بھر کما کہ ملک نظام الدین اور ملک قوام الدین کو بھی یماں بلایا جائے تاکہ میں ان دونوں کے سامنے سب باتیں کردں ، ملک نظام الدین اور ملک قوام الدین فورا" حاضر ہوگے۔ بغوا خال نے مجتبادے کما"اے فرزند تھمیں اس کاشکر اواکرنا جاہیے کہ خدائے تسیس میرے باپ کا جانشین بنایا مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی اور میں یک سمجھتا تھا کہ دبلی کی حکومت میرے ہی تینے میں آئی ہے لیکن جب مجھے تماری لایروائی کی خبریں بنجیں تو مجھے اس بات پر حمرت ہوئی کہ اس غفلت اور بیش کوشی کے باوجود تم زندہ کس طرح رے. میں تا مت ، قم اور اپنے آپ کو مردہ خیال کر ما ہوں اور عرصہ ہوا میں اپنے آپ سے اس کی تعزیت بھی کر چکا ہوں. تماری اس عال ك د کھے کر میں دملی اور مکھنو تی وونوں حکومتوں کو ماکل بزوال سمجھ رہا ہوں - خصوصا" اس دن تو مجھے اس سلطنت کے زوال 8 ممل لیمین ہوگیا تھاجی دن تم نے میرے باپ کے وفادار اور پروردہ امیروں کا ناحق خون کیا۔ اس ظلم اور خونریزی سے ایک توبیہ بنظی امیرانی جان سے گئے اور ساتھ بی دو سرے ارکان سلطنت بھی ان بے گناہوں کی موت کو دکھ کرتم سے برگشة اور خوفزدہ ہوئے ، اب جھے اس سلطنت کی خوشحالی اور بقا کی کوئی امید نمیں ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے تم اس سے بالکل بے خبر ہو. تممارے کان بہرہ اور آ تکھیں نا آشنا ہیں- ذراغور کرو کہ میرے بڑے بھائی نے جو ولی عمد تھا ایک ہی بیٹایاد گار چھوڑا تھا اور خود باپ کے سامنے ہی وفات پاگئے تھے۔ اس کا بیٹا سیحمرو ہر طرح سے سلطنت کا حقدار تھا اور تممارا بازہ تھا گر خود غرض امیروں اور دوستوں کے کئے پر تممارے ظلم کا ٹیکار ہو گیا۔ ان فسادیوں اور بدخواہوں کا تو مقصد بی ہی ہے کہ سمجھرو کے بعد حمیس بھی ختم کر ڈالیں اور بلبنی خاندان کو ختم کر کے پیر بد اصل خود سلطنت بر قابض ہونا جاہے ہیں۔ تمیں اگر اپنی جوانی پر رحم نس آیا تو اپن اولاد اور متعلقین ہی پر رحم کرد اس ففلت کی نیند ہے انحو اور اپنی حفاظت خود آپ کرو- یہ میری چار تھیمیں میں ان پر بیشہ کاربند رہو-

<sup>(</sup>۱) اپنی صحت اور جان کا خیال رکھو اور علاج معالم بھی طرف پورا دھیان دو۔ ذرا آئینے میں اپنی صورت تو دیکھویے چرو کبھی گاب کے چول کی طرح تازہ اور شاداب تھا اور اب جوانی کی غلط کاربوں کی دجہ سے تکوی کی طرح خنگ اور زروت۔ عماقی نے تہیں مرور اور

جلد اول

ضعیف کر دیا ہے ان عادات کو بالکل ترک کر وو۔ کیوں کہ جب تمماری جان ہی سلامت نہیں دنیاوی لذتوں سے کس طرح لطف اندوز ہو (٢) اب اینے امیروں اور حاکموں کی خونریزی سے اجتناب کرو تاکہ تممارے خیر خواہ تم پر پکھ بھروسہ کر سکیں- ان امیروں لینی ملک

نظام الدین اور ملک قوام الدین کو ناراض مت کرویه تجربه کار اور دور اندیش جین- این پخته کار امیرون میں سے دو اور امیروں کو منتخب

کر کے اپنا شریک کاربناو- ان چاروں امیروں کو ابوان سلطنت کے چارستون سمجھو- ایک کو وزارت دو مرے کو رسالت تیرے کو دیوانی

اور چوتھے کو انشا کا عمدہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرو اور ہر کام میں ان کا مشورہ لو- ان کے عمرتبے ان کے عمدے کے لحاظ سے کم و

بیش ضرور ہوں گے۔ اس لیے ان میں سے کمی کو بھی دو سرول پر اتنی فوقیت نہ دو کہ انھیں سرکٹی اور بغاوت کا موقع لیے۔

٣) اگر کمی راز کو فاش کرنا منظور ہو تو وہ ان چاروں ہی کے محوش مزار کرنا۔ ایسا نہ کرنا کہ صرف کمی ایک ہی کو بتانا ورنہ باتی تیوں

تجّے قابل اعتاد نہ سمجھیں گے اور تجھ سے ناراض ہو جا کیں گے (٣) نماز اور روزے کی بوری بوری پابندی کرنا کمیں ایسا نہ ہو کہ تو ان فرائض کو ترک کرکے دنیا اور آخرت میں ناکام و محروم

رب۔ مجھے بیہ معلوم ہوا ہے کہ بھن عالموں نے حیلہ گری ہے تجھے اس شرط پر رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ تو روزانہ ایک غلام کو آزاد کر دے یا ساٹھ مکینون کو کھانا کھا دے۔ تجے انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح روزے کا کفارہ ادا ہو سکتاہے

این نے ساہے کہ ) قوام فتوے پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اے میرے بیٹے عالموں کے قول و فعل سے تعمارا الگ رہنا ہی اچھا ہے۔ ویق سائل کو ایسے عالموں سے نہ پوچھنا چاہیے جفول نے لاقع اور ہوس میں جٹلا ہو کر دنیا پر تی کو ابنا شعار بنالیا ہو- فد ب کے بارے میں

ایے برگزیدہ عالموں سے مشورہ لینا چاہیے جمنوں نے ونیا سے مند موڑ لیا ہو اور جن کی نگاہوں میں دنیا کی تمام دولت کی وقعت ایک ارے کے برابر بھی نہ ہو

# بغرا خال کی واپسی

بغرا خال نے بیٹے کو یہ تھیجیں کرنے کے بعد زار زار رونا شروع کر دیا۔ اور غلبہ محبت سے مجبور ہو کر اس نے کیقباد کو اپنے آعوش يس ك اوراس ك كان مي برى آبتكى س كمنا شروع كرديا ، تلي الزم ب كدجس قدر مى جلد بوسك ملك نظام كوموت كما المروب ورند اكر اے كوئى موقع فل ميا تو وہ فورا" تيري جان لے لے كا بغرا خال " كيفباد كويد تفييس كرنے كے بعد وہال ب . نصت ہوا اور اپنے کم آگیا۔ اس تجربہ کار باپ کو اپنے بیٹے کے انجام (اور اس کی موجودہ حالت) کا پچھ ایبا صدمہ ہوا کہ اس نے اس ون لھانا تل نہ کھایا اور اپنے ورباریوں سے کما۔ "میں آج وہل اور اپنے بیٹے " دونوں بی سے بیشے کے لیے رفصت ہو کر آیا ہوں"۔ بغرا نال نے بیٹے کو بیشے کے لیے چھوڑ کر اپنی بھتری ای میں دیکھی کہ عشیہ کے لیے بادشاہ دہلی کا فرمانیردار رہے چنانچہ اس نے ای پر عمل

ا یا ملنی حکومت کی جای کے بعد مجی بغرا خال نے جال الدین خلی علاو الدین اور قطب الدین کی پوری بوری اطاعت گزاری کی اور خود مخدری و تعرانی کا خیال دل سے نکال کر دو سرے امراء کی طرح سلطنت والی کا فرمال بردار رہا۔ مور خین کا بیان ہے کہ جب سلطان

تنکق :کالہ کیا تہ بغرا خال نے برے تزک و احتشام کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کیا اور اس کی خدمت میں بہت کر اں قدر تحائف پیش کیے۔ تعلق نے میں بنزا خال کی بہت موت افزائی کی اور اسے لکھنو تی اور بنگالہ کا حاکم مقرر کیا اور چرو دورہاش عطا کیا۔ ' يتقباد كاعار ضي " زم**د**"

ملطان معز الدین کیفیاد آپند باپ بغرا خال سے ما قات کرنے کے بعد دہلی واپس آلیا۔ کچھ دنوں تک تو اس جواں سال باد شار نے

ک حن پرتی اور گری محفل کی شرت چاروں طرف ہو چکی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور حینوں کے پرے کے پرے اس کی ہارگاہ میں ہر وقت آتے رہتے تھے، یہ دل کو موہ لینے والے اور محر طراز معثوق طرح طرح کے بناؤ منگار کرکے اپنے حسن کو مخلف طریقوں سے ابھار ابھار کر کیمقباد سے طنے کے لیے آتے اور اس کے وروازے پر پڑے رہتے چونکہ کیمقباد فطری حسن پرست تھا، اس لیے وہ ہر صورت ان لوگوں سے مریائی اور انتقاب سے چیش آتا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا،

#### ایک فتنه روزگار

ایک دن کا واقعہ ہے کہ انقاق سے ایک حمین و جمیل دو ثیزہ جو اپنے حمن میں لا افانی تھی' زرنگار قبازیب تن کیے ہوئے ایک عراق گوڑے پر سوار ہو کر کوچ کے وقت بادشاہ کے سامنے آئی۔ شامی چرو دورہاش کے پاس پہنچ کر اس فتنہ روزگار نے دل نظین اواوں اور کے حد سر کی آواز کے ساتھ یہ شھر بڑھا۔

> گرفتم پر چیم یا خوای نیاد دیده درره سے ننم تا میروی

یہ شعر پڑھنے کے فورا" ہی بعد اس آفت جان نے کیتباد ہے اس غزل کا مطلع پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ کیتباد نے اجازت دے دی قو اس حینے دلفریب نے کھا.

> مرد نمینا به معموا میروی نیک بد عبدی که تما میروی

کی قباد اس حبینہ کے حسن و جمال پر کچھ ایسا رہجھا اور اس کی اواؤں کا کچھ ایسا گھا کل ہوا کہ عشق کا دم بھرتے ہوئ بجر صنم پر تن کی طرف ماکل ہوگیا۔ اس نے اپنے باپ کی فیسیق ک کو نظرانداز کر دیا وہیں راہتے ہی جس ٹھر کراس حبینہ کو بید شعر سنایا

> فغال کیس لولیان شوخ وثیری کار شر آشوب چنال یردندمبرازدل که ترکان خوان یغمارا

یہ شعر پڑھنے کے بعد کیتباد محوزے ہے اتر پڑا اور ای جگہ خیمہ شای لکواکر اس آفت جان سے غزلیں سننے اور اس کا رقص دیمنے میں معروف ہوگہا اور اس کی زبان ہے ہے افتدار یہ شعر قلاء "

> شب زے تو بہ کنم از بیم ناز شلہ ال باداوال روے ساتی باز درکار آورد اس سرایا شوخی نے باوشاہ کی زبان سے بید شعر سرا ا غزہ زاہد فرجیم عابد صدسالہ را موے پیشانی گرفتہ پیش خیار آورد

کیقباد اس خوبصورت عورت کی حاضر جوانی شمیری کامی اور برجت موکی و یکد کر برنا جیران ہوا اور اے مجلس کا ساتی مقرر کر دیا۔ اس پروردہ صد قتنہ نے شراب کا جام بحر کر یاوشاہ کی خدمت میں چیش کیا۔ باوشاہ نے جذبات محبت سے منظوب ہو کر شراب کا جام اس کے ہاتھ سے لے لیا اور شراب نوشی شروع کر دی۔ امراء اور اراکین دولت نے بھی اپنے محمران کی تقلید کی اور شائی نیھے کے قریب می اپنی اپنی تحفظیں آراستہ کیس اور تمام دن اور رات میش و عشرت کے بٹاسے بہا کرتے رہے۔ 216

جلد اول

کیتباد کی عاقبت نا اندیثی اور جوانی کی بے راہ روی نے پھروی پہلا ساعالم اختیار کیا۔ اور اس کا تمام وقت حسن پر تی اور شراب

نو تی میں صرف ہونے لگا- رعایا نے بھی ای روش کو اپنایا اور شرکے ہر گلی کویے میں بادہ نوشی تھلم کھلا ہونے گئی- حکران اور رعایا دونوں

ہے راہ روی اور بیاری

ی اپنا انجام سے بے خبر ہو کر داد عیش دینے گئے سب کی آکھوں پر غفلت کے پردے پڑ گئے چند دن اس عالم میں گزرے ' شراب نوشی اور میش کو ٹی کی کشت کی وجہ سے باوشاہ کی صحت کو نقصان پنچااور وہ مکزور و نحیف ہو کر بستر مرگ پر جارہ گیا۔ 

سمجھا بیاری کی وجہ سے کیقباد کا دماغ مخت پریثان تھا اس لیے وہ ملک نظام کو کمی معقول اور مناسب طریقے سے علیحدہ نہ کر سکا اور نعے اور کالفت سے کام لینے لگا اور ملک نظام کو ملتان جانے اور وہال کی حکومت کی حالت کو درست کرنے کا حکم دیا- ملک نظام سمجھ گیا کہ

باد ثاد اے اپنے پاس سے دور کرنا چاہتا ہے للذا اس نے بس و پیش سے کام لیا مختلف مبانوں سے معذوری کا اظہار کیا۔ حکومت کے اکابر اور درباری امراء بادشاہ کے مقصد کو تاڑ گئے اور انھیں معلوم ہوگیا کہ سمیقباد ملک نظام سے اب خوش نمیں اور اسے علیمدہ کرناچاہتا

ب درباری امراء میں سے اکثر ملک نظام کے ہاتھوں پریثان تھے لئذا ان میں سے چند نے کیعباد کے اشارے سے ملک نظام کو زہروے

أراس كاخاتمه كروياء ملك نظام كے انقال كے بعد كيمباد نے مير جارار اور نائب ساند ملك جلال الدين فيروز بن ملك مفرس نطح كو ساند سے بلايا اور اسے

تائة فال كا خطاب دب كر "عارض ممالك" ك عدب ير مرفرازكيا يرن كاصوبدات جاكير من عطاكيا كيا-ليومرث كي تخت نشيني با ثاہ کا مرض روز بروز برهتا ہی چلا کمیا اور اس نے لقوہ اور فالج کی صورت اختیار کرلی- اب کیعباد بالکل ہی صاحب فراش ہوگیا اور

ملطنت کے فاموں میں براے نام بھی حصہ لینے کے قابل نہ رہا۔ بادشاہ کی بیہ حالت دیکھ کر امراء بادشاہت کے خواب دیکھنے لگے ہر امیر کے یر ٹیں تھ انی کا ۱۶۰ تا آیا۔ اس صورت حال کے پیش نظر چند معزز اراکین حکومت نے یمی مناب سمجھا کہ کیقباد کے بیٹے کیومرث کو ماطان منس الدين <sup>8 خ</sup>طاب دے كرتخت نشين كر ديا . كيومرث كى عمراس وقت تين سال تھي . فتنه و فساد

اب ثباتی امراه دو کروہوں میں منتم ہو گئے۔ ایک محروہ غلی امراء کا تھا جو جلال الدین فیروز کی وفاداری کا دم بحرتا تھا اور ای کے ما تند بها ربور میں مقیم تھا، وو سرا کروہ ترکی سرواروں کا تھا۔ یہ گروہ ملک ایتر بکن اور ملک ایتر سرخد کے زیر اثر تھا اور کیو مرث کا حالی تن اس کو واقیام جہترہ ناص کے قریبی میدان میں تھا۔ کیقباد کوشک کملو کھری میں بیار اور لاچار پڑا تھا۔ شاہی اطباس کے ساتھ رہے

تے اور اس کے علان میں معموف تھے۔ جب مجمعی اس متم کے حالات پیش آتے ہیں تو ملک کے امن و امان کو ضرور نقصان پنجاہے اور ط ناط ن خانہ و نساہ پیدا ہوت میں اور آپس کا اقاق و اتحاد خواب بن کر رو جاتا ہے۔ لنذا اب یمان بھی طرح طرح کے جھڑے پیدا · بارج كرودوس ما شديد خالف ظرآن اكا- تركى امراء اس كوشش من نظر آن كي كركومرث كوبوك ان كر قيض من

ب آپ به ممام تعلیم است جانل الدین فیروز اور دو سرے مطلی امراء کو جو فیر ترکی ہونے کی وجہ سے سلطنت و تشرانی کے اہل نمیں ہیں ' s - ' ولا جات اور نمو علومت به فاب عاصل الباجات اور اداد به الريش نظرة عند و مورد و خلور د اپ تمام ہم قوم امراء اور سرداروں کو اکٹھا کرکے انھیں صورت حال سے آگاہ کیا اور اپنا ہم راز بنایا۔ کیو مرث کی گر ف**مار**ی

ا تھی دنوں ملک اتحم کی الدین کے پاس بماور پور اس ادادے ہے گیا کہ اسے چوڑہ نامری شد لے کر آئے اور پر اس کا احتم دنوں ملک اتحم بحار الدین کے باس بماور پور اس ادادے ہے گیا کہ اسے چوڑہ نامری شد لے کر آئے اور پر اس کا امری نے غطے اور غضب میں آکر اس ترکی امیر کے جم کو گئوے گئوے کردیا۔ اس کے بعد جلال الدین کے بیٹے جو اپنی شجاعت اور دلیں کے لخاط ہے اپنی مثال آپ تھے 'پنی مواوہ ۵۰ امیر کے جم کو گئوے گئوے کر کیومرٹ کی فوج کی طرف برھے اور ترکس پر تملہ کرتے والی کے بخول کو تراست میں لیا اور برکس پر تملہ کرتے ہوئی کو تراست میں لیا اور انہیں اپنی میں اپنی بھال الدین کے پاس پنجے، ملک اتحمر مرخہ نے ان لوگوں کا پیچھائیا گئین جاال الدین کے پاس پنجے، ملک اتحمر مرخہ نے ان لوگوں کا پیچھائیا گئین جاال الدین کے پاس پنجے، ملک اتحمر مرخہ نے ان لوگوں کا پیچھائیا گئین جاال الدین کے پاس پنجے ملک اتحمر مرخہ نے ان لوگوں کا پیچھائیا گئین جاال الدین کے پاس پنجے ملک اتحمر مرخہ نے ان لوگوں کا پیچھائیا گئین جا الدین کے پیش کیا ہے بیٹوں نے دائے ہی میں اس کو موت کے گھاٹ انار دیا۔ دلی کے تمام باشدے ظبوں کے اقتدار کو پہند نہ کرتے تیے اس لیا الدین کے بیٹوں کو بلاک نہ کر دیں اس لیے اس نے بری مشکوں سے اس کے ملک تحمر الدین کو قال کو بید خوف پیدا ہوا کہ کمیں منجی اس کے گزار شدہ بیٹوں کو بلاک نہ کر دیں اس لیے اس نے بری مشکوں سے اس جمعر کی کو منتشر کیا۔

کیقباد کی موت

وبلی کے امراء کی ایک بڑی تعداد ای دن جلال الدین کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہوگئ، جلال الدین نے ان ترک بچوں کو جن ک باپ کیقباد کے باتھوں مارے گئے۔ کیقباد سے بدلہ لینے کے لیے کملو کھری کے محل کی طرف روانہ کیا۔ ان ترک بچوں نے کیقباد کو ' جو بیاری کی وجہ سے پہلے ہی اورہ موا ہو چکا تھا اور صرف سانس کا رشتہ باتی تھا' ایک کپڑے میں لپیٹ کردو چار ضربات لگاہیں اور اناش کو دریائے جنا میں برا دیا۔

اس کے بعد جلال الدین نلی نے سلطان کالقب افتیار کرلیا اور غیاف الدین ملبن کے بیٹیج ملک چیجو کو جو حومت کا دعوے دار تھ' کڑہ کا حاکم مقرر کرکے اورھ روانہ کر دیا- جلال الدین نے شاہی نجومی کے مشورے کے مطابق مبارک گھڑی میں کیلو کھری کے کل میں قیام اور کیومرف کا جوا گئے ہے انار کر آزادی اور خودمخاری ہے حکومت کے فرائض انجام دینے لگا۔

سیقباد کے انقال کے بعد سلطنت فور کے ترکی نزاد غلاموں کے ہاتھ سے نکل کر ظبوں کے قبضے میں آئی۔ مندرجہ بالا واتعات ۱۸۷ھ کے اوا خرمیں بیٹی آئے۔ کیتبار نے تین سال سے مجھ مدت زیادہ تک حکم انی کی۔

# جلال الدين فيروز شاه خلجي

المس کرلی چینز خال کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں نے قالح خال کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ قالح کی اولاد اور ایس اس کے داروں کی ہوتا گیا۔
اور اس کے قبیلے کی قوت اور افتدار میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔
افظ نعمی کی اصل افظ نعمی کی اصل جب غوری فرمازواؤں اور ان کے پروروہ غلاموں نے ہندوستان فقح کیا تو ظیموں کے گروہ ہندوستان آکر شاہی طاز شیمیں

افتیار کرنے گے۔ ان فلجوں میں سے بعض افراد نے بہت افتدار اور رسوخ حاصل کیا اور وہ شاق امراء اور اراکین سلطنت کے معزز مدون تک بنیج ۔ ان مقدرا مرائے فلی میں سلطان جلال الدین فیروز شاہ اور سلطان محدود فلی مندوی کے باب بھی تھے۔ متذکرہ بالا مورخ جبیان ہے کہ قائی خال کی نسبت سے ان امراء کو عام طور پر قافی کما جاتا تھا کھت استعال سے "الف" کر کیا اور "ق" کاخ ہے جاولہ بیان ہے کہ ترک بن ایوار یو ان کی است ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ترک بن بیاور یو ان کی اس منظی کی رائے اس سے مختلف ہے ، اس کا بیان ہے کہ ترک بن بین کے ایس کا منظی اس کی اولاد کو کما جاتا ہے ۔ مورخ فرشتہ بھی ای رائے کو مجھے تسلیم کرتا ہے اس لیے بیان کو مان لیا جائے تو تھر فیمیوں کا وجود چگیزی عمد کے بعد فارت ہوتا ہے اور یہ بالکل غلط ہے ۔ کیو تکہ معتبر از اس کا مطاب کے امیر نامر الدین کے بیان کو مان لیا جائے تو تھر فیموں کا وجود چگیزی عمد کے بعد فارت ہوتا ہے اور یہ بالکل غلط ہے ۔ کیو تکہ معتبر اس کے مطاب کے مور غزنوی کے بہت سے امیر فلی کھا ہو اور یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی اس کے کہ قائی فائدان سے تعلق رکھا ہو اور سلطان محدود خزنوی کے بہت سے امیر فلی کو اور کھا ہو اور سلطان محدود خزنوی کے بہت سے امیر فلی خاندان ہے تعلق رکھا ہو اور سلطان محدود خزنوی کے بہت سے امیر فلی کھی خاندان محدود خزنوی کے بہت سے امیر فلی کھی مندی اور سلطان محدود خزنوی کے بہت سے امیر فلی کھی خاندان سے تعلق رکھا ہو اور سلطان محدود خزنوی کے بہت سے امیر فلی کھی خاندان ہے اور سلطان محدود خزنوی کے بہت سے امیر فلی نام دان کو در بھی فلی خاندان سے تعلق رکھا ہو اور سلطان محدود خزنوی کے بہت سے ادار الحان محدود خزنوی کے بہت ہوں۔

تھ۔ مجتمعہ جان الدین نظی بڑے جُنگ و احتیام کے ساتھ مبادر پورے کیلو کھری آیا 'کچھ دنوں تک تو اس نے سلطان مٹس الدین کو ' تنے بہ منع اسنور اس کے ناب بی میٹیت ہے کام کیا، لیکن ۱۸۸ مد میں اس نے مٹس الدین کو موت کے محمان آثار دیا اور اپنی یا شارت کا اطان ' ویا۔ آت تھیں نے وقت اس کی محرسۃ (۵۰) سال متمی کر شیر تکرانوں کے وستور العل کے خااف جاال الدین نے نے پوری طرح اپنایا اور زندگی بمر بھی نمی کو تکلیف نہ پنچائی۔ جال الدین کو اٹل دہلی پر پورا پورا اعتاد نہ تھا اس لیے اس نے ابید کھری کو اپنا مشتقر قرار دیا اور ان عارتوں کو اجمن کی تقیر معزالدین نے شروع کروائی تھی تھمل کروایا۔ ششر نوکی تقییر

بلال الدین نے دریائے جمنا کے کنارے ایک بڑا خوبصورت باغ لگوایا اور اس باغ کے ارد کرے پھر اور چوٹ کی ایک نصیا کے مختوبی کی دو است امراء اور بھوا خوابوں کو بیشہ محارات تھیر کروائے کی ترغیب دیتا رہتا تھا۔ جلال الدین نے کیو کھری میں مجدوں اور بازاوں کا ایک خوبصورت سلسلہ تھیر کروائے اس شمر کو «شمر تو" کے نام سے موسوم کیا۔ (کیو کھری میں باد شاہ کے آئی ہوا کہ تمام لوگ ای میروں نے باوشائی محل کے آئی پائ اپنے محالت تھیر کروائے۔ رفتہ رفتہ نوبت یمان تحد بھی اس میں شعر کیا تھیر کروائے۔ رفتہ رفتہ نوبت یمان تحد بھی اسے میں شعر کیا تھا۔ کا قدیم شروریان ساہوگیا۔ امیر ضروحے ای حصل کی تعریف میں یہ شعر کما تھا۔

شادر شر نوکر دی دسارے کہ رفت اذ کلّ تاور تر ش

انتظامات حكومت

جلال الدین نے اپنی تخت نشخی کے ابتدائی ایام میں ملک میری کی طرف توجہ کی اور سلطنت کے امور کی انجام ہیں میں بیات ہے بھی کام لیا۔ اس نے بلین کے بیٹیج ملک مجھ (این کثیل خال) کو کڑہ کا حاکم مقرر کرکے اور حدوانہ کیااور اپنے بھائی کو "مارش مریک" ، میں کام لیا۔ اس نے بلین کو خطاب دیا اس نے آپنے تیزں بیٹول کو خطابت سے نوازا، برے کو افقیارالدین خانخابی، میضور نے بین او بیٹن سب ہم ایک کو جاگیر بھی عطاکی۔ جلال الدین نے شاب الدین مسعود نے بین او بیٹن اس میں بیٹول کو بھی بارٹ کے میں معاود نے بین اور بلد فرر المین میں کو آخر بیگ بنایا۔ جلال الدین نے اپنے بھائے ملک احمد حبیب کو "باریک" اور ملک فرم الدین کو اپنے امراء میں شال کیا اور المیاس بیک کو آخر بیگ بنایا۔ جلال الدین نے اپنے بھائے ملک احمد حبیب کو "باریک" اور ملک فرم الدین کو اپنے المراء ملک فحر الدین کو کوتوال مقرر کیا۔

## قديم دېلى ميں وردد

"اب حضور کو ای محل میں قیام کرنا جاہے۔" جلال الدين نے جواب ميں كما" ملطان مرحوم نے اس محل كو اس زمانے ميں 'جبكه وہ امراء كى صف ميں ثال تھ 'اين زاتى روي

جلد اول

ے بوایا تھا' اس لیے اس محل کے مالک غیاف الدین کے دارث میں' نہ کہ میں۔ اس پر ملک احمد نے کہا۔ " کلی انظالت کے پیش نظر ائی احتیاط کو ملحوظ رکھنا منامب نہیں ہے۔" جلال الدین نے کہا" میں اس زندگی مستعار کے لیے اسلامی شرع کے احکام کی خلاف ورزی آریا پیند نمیں کری۔" اس کے بعد جلال الدین بیادہ پا کو شک میں واخل ہوا۔ اس محل کے ایسے مقامات پر' جہاں غیاث الدین بلین بیٹھتا

تی' جال الدین نے حفظ مراتب کو پیش نظر وہاں پاؤں نہ رکھا بلکہ ای چبوترے پر جیفا جس پر بلبن کے زمانے میں امراء اور اراکین سلطنت بمنِما كرتے تھے. جاال الدین نے اپنے امراء کو مخاطب کر کے کما۔ **خدا ای**تر کچن **اور ایتر سمرخہ کو تباہ و برباد کرے کہ انھوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا** اور می نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظراس عظیم الثان بار (بادشاہت) کو اپنے ناتواں کندھوں پر لادا- میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں که میرا انجام کیا ہوگا، جب باوجود اس نزک و احشام' رعب داب' کثرت امراء ملازمین کے سلطنت نے غیاث الدین بلبن کے ساتھ وفا

نه کی اور اس کے آنکھیں بند کرتے ہی اس کی اولاد تاہ و برباد ہو گئی تو میرے بعد میری اولاد کا کیا حشر ہوگا۔ خدا ہی بهتر جانتا ہے کہ میرے بعد میرے وارث کیاکریں گے اور زمانہ ان کے ساتھ انچھی طرح چیش آئے گایا نہیں؟ بادشاہ کی اس تقریرے بیشتر حاضرین جو دانشمند اور تج بہ فارتھے 'بہت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں ہے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا۔ بعض ایسے درباری جو جوانی کے نشے میں سرشار اور

قدرے بیاک تھے آپس میں سرگوشیاں کر کے بادشاہ کو برا بھلا کہنے گئے۔ ان نوجوانوں نے اس قتم کے خیالات کا اظمار کیا کہ جال الدین - آن ى منان حكومت اپناتھ مى لى ب اور آج بى سے اپنے زوال كے خواب ديكھنے شروع كر ديے ميں-جب ابھى سے اس كايد مام ب قاس سے قرومیاست ، جو حکومت کی بنیاد ہوتے ہیں اکی توقع رکھنا بے کار ہے۔ مهم کے بعد جال الدین کوشک محل ہے وہلی واپس آیا۔ اس کے بعد اس نے دہلی میں ایک بہت عظیم الثان جشن سرت منایا اور اپنی آیک بنی کی' جو حسن و جمال میں لا ٹانی متمی علاؤ الدین طلی کے ساتھ شادی کی اور دو سری بنی کو الماس بیگ الغ خال سے بیابا۔

<sup>جاال</sup> الدین کی **شخصیت اور کردار** جاال الدین بهت می نیک طبیعت <sup>و</sup>خوش اخلاق اور پهندیده عاوات کا مالک قعانه بیه بادشاه قدر شنای و حق گوئی میں اپنا جواب نه رکھتا تھا 🖰 ک کو ایک بار جاگیر مطالب تھا مچراس میں کسی قتم کی تبدیلی نہ کر اتھا۔ امراء اور اراکین سلطنت سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تہ بنی خدہ پیشانی کے ساتھ معاف کر دینا' خطاکاروں کو بھی ذلیل و رسوا نہ کرتا' ظالم و شقی باد شاہوں کی طرح لاج' ظلم اور مختی ہے اے

و کی اگاہ نہ تھا محفل او پر ستال میں اپنے ہم نشینوں کے ساتھ برابری و مساوات کا سلوک کرتا۔ ایسی محفلوں میں عام طور پر ملک تاخ " مان " بن " ملك ام الدين خوري" ملك قرابيك " ملك نصرت " ملك حبيب " ملك كمال الدين ابوالمعالي " ملك نصيرالدين كمراص اور ملك سعد ا میں منطق وقیرواں کے ساتھ شرات کرتے ہیں تمام لوگ اپنی عادات و اطلاق مشجاعت موزونی طبیعت اور آواب مجلس کے لحاظ سے

ا پ واقت کے امترین اوگوں میں مجار ہوئے تھے۔ ان امراه ك علاوه مان الدين عراق امير خسوا خواج حسن مويد جرجاني مويد ويوانه "امير ارسلان كالي القتيار الدين بافي أورباتي

' همیب الحیاه الله کیا میانیسی خاص تنے ان بین سے ہرایک شاعری اور علم تاریخ کا ماہر قبا اور اپنے زبانے کا بھرین استاد تھا۔ ماڈ شاہد

باساتی تھے 'محمد شاہ چنگ ' فتوفال ' نصیر خال اور بروز وغیرہ ہے مطل مطرب ' بیہ سب لوگ شای مجلس کی گر بی کا باعث تھے امیر ضرو ہر روز آزہ غرابیں کمد کر لئے ' مجلس میں چیش کرتے اور روزائد ہی شاہی انعالمت سے سرفراز ہوتے ۔ مبلل الدین جس زمانے میں "میر بعداری" کے معدہ سے ترقی کرکے "عارض مملکت" کے مرتبہ پر فائز ہوا تھا 'امیر ضرو ای زمانے میں اس کے ملازم ہو گئے تھے۔ جدال الدین خسرہ کا بزا قدر دان تھا اور انھیں بہت معقول شخواہ دیتا تھا۔ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ جلال الدین 'امیر خسرہ سے اس مد شک خش ہوا کہ نیمیں اپنا جامد خاص عملات کیا۔ جب جاال الدین تحت شای پر جلوہ افروز ہوا تو اس نے امیر خسرہ کی بہت ہو چڑھ کر عزت افرائی کی اور انھیں اپنا جامد اور سفیہ اس محق واری "کا منصب عطاکیا۔ جلال الدین نے امیر خسرہ کو جامد اور سفیہ اس بند عظا کہ اور انھیں ایک عامرہ کی گروہ جس بھی شال کر لیا تھا۔

۔ جلال الدین کی تخت نشخی کے دو مرے سال سلطان غیاث الدین کے بھیتیج ملک چیجو نے اورھ کے حاکم امیر علی جامدار کی مدد اوریشت یناق سے کڑو میں اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کر لیا اور سلطان مغیث الدین کالقب افتیار کر کے سارے اورھ کا خود مخار فرہاں رواین بیضان کا طاقے کے تمام امراء نے ملک چچو کا ماتھ ویا اور وہ ایک زبرومت لشکرانیے جمراہ کے کر دہلی کی طرف رواز ہوا، جلال الدین کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً اپنے بیٹے ارکلی خال کو ایک بہت بڑے لشکر کا مردار"بنا کر سلطان • غیث اندین املک چھجی کے سنا لجے کے لیے روانہ کیااور خود بھی ایک جرار لشکر لے کرار گلی خال کے پیچیے چیچے بارہ کوس کے فاصلے سے روانہ ہوا۔ ارکلی خال جلد از جلد راستہ طے کرتا ہوا ملک چھو کے سر رہا بہنجا اور فریقین میں جنگ شروع ہوگئ ارکل خال کے لئکر نے بت بمادری اور جرات د تبوت دیا اور دشن کی فوج کے تھے چھڑا دیے۔ ملک چھو حواس باختہ ہو کر اپنی فوج کے ہمراہ میدان جلگ ہے بھاگ نکا- ارکی خان ب ہ شمن کا چیما کیا اور کچھ دور پہنچ کر امیر علی جلدار اور دیگر مشہور بلبنی امراء کو گر فبار کر لیا- ارکلی خال نے ان قیدیوں کی گردن میں دو ثافے لٹکا دیے اور انھیں اونٹوں پر سوار کر کے سلطان جلال الدین خلج کے پاس لایا۔ جب یہ قیدی جلال الدین کے سانے آئ تو اس نیک طبیعت اور رحم دل بادشاہ نے ای نگاہیں نیچی کرلیں اور بلند آواز ہے کہا۔ ''پر کیا ظلم ہے ان معزز اور صاحب حثم امراء کی یہ حات كس في منائل بي " بيكم كر جلال الدين في حكم دياك فوراً إن امراء كو اوننول بي امار ليا جائ اور ان كي كرونول ت وشاف علیمدہ کر لیے جائیں۔ ان قدیوں میں بعض ایسے امراء بھی شامل تھے جو سلطان غیاث الدن کے دربار میں بت ہی معزز اور تمتر م عرروب یر فاکز تھے۔ جلال الدین نے ایسے تمام امراء کو حمام میں مجھوا ویا اور انھیں خلعت خاص سے مرفراز کیا۔ انہا دھو کر جب بیر امراء وائیں آئے توا جلال الدین نے انھیں اپنی خاص مجلس میں شریک کیا اور عطرویان وغیرہ سے ان سب کی تواضع کی گئ مجنس میں جب شراب آئی تو جلال الدین نے ان امراء کی یوری بوری خاطرو مدارات کی- جلال الدین ان قیدی امراء کی جس قدر خاطرمدارات کر رہاتھ سے مغرور قیدی ای قدر شرم و ندامت سے زمین میں گڑے جا رہے تھے. جب جلال الدین نے یہ دیکھا کہ ندامت کی وجہ سے ان امراء کا بہت برا حال ہے تو اس نے ان ہے کھا۔ "آپ لوگ اس قدر شرمندہ کیوں ہو رہے ہیں آپ میرے ملازم تو تھے نئیں کہ جو میں آپ کی بفاوت کو نمک حرامی سے تعبیر کروں بلکہ ایک دیثیت ہے تو آپ سب حضرات قابل قدر میں۔ کہ آپ نے اپنے مالک کا حق نمک پورل پوری طرح ادا کیا ہے اور ای کا ساتھ دیا کہ جس نے نمک خوار تھے۔ آپ لوگوں کی یہ کوشش ہر لحاظ سے مناب اور بجا تھی کہ بادشانت کا منصب آپ کے آقا سلطان غیاث الدین کے خاندان ہے باہر نہ جائے 'لیکن اس کا کیا علان کہ خداند تعالمے کی مرضی آپ کے ارادہ کے خلاف تھی۔ آپ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے اور بادشاہت اس بڑھائے میں میرے ہاتھ آئی۔ مجھے یہ انجھی طرٹ معلوم ہے کہ آپ وہی لوگ ہیں کہ جو سلطان غیاث الدین بلین کے عمد میں اگر بھی مجھ سے بنس کربات بھی کر لیا کرتے تھے تو میں

جلد اول نوثی ے دیوانہ ہو جاتا تھااور اپنے ساتھیوں سے آپ کی اس معمول معمولی کو برے فخرے بیان کرتا تھا."

امیروں کے ساتھ تو سلطان جلال الدین نے اس طرح کالطف آمیز بر ہاؤ کیا اور ملک چھجو کا پیہ حال ہوا کہ اس نے ارکلی خال سے نیجنے کے لیے اس علاقے کے ایک زمیندار کے مکم یناہ ل اس زمیندار نے نہ خدا کا خوف کیا نہ پاس حق نمک اور ملک چھج کو گر فار کر کے باہل الدین نظی کے پاس مجموا دیا- جلال الدین نے ملک چھو کی بہت **آؤ بھکت کی اور آے ایک محافے میں سوار کروا کے مل**مان روانہ کر

جاال الدین نے ملکان کے حاکم کے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا۔ "ملک چھج کو مع اس کے بال بچوں کے ایک عمدہ مکان میں حفاظت ئے ساتھ رکھا جائے۔ اس کے لیے تمام شاہلنہ ملان میا کیا جائے اور اس کی خاطر داری اور تواضع پوری پوری طرح کی جائے."

ملَف حبیب احمد دیگر غلی امراء جلال الدین کی اس رحمالی اور نرمی سے بهت رنجیدہ ہوئے اور ملک چجو جیسے و شن اور اس کے

ساتعیوں بر طرح طرح کی عنایات دیکھ کرول ہی ول میں بہت بطے ان امراء نے جلال الدین سے عرض کی "حضور ان واجب القتل امراء

یہ جو مرہانیاں فرمائی میں وہ جمال واری اور فرمانروائی کے وستور اور قواعد کے خلاف میں۔ غیاف الدین بلبن نے اپنے باغیوں کو جو جو

مزائمیں دی تعیں' وہ آپ کو انچھی طرح معلوم ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ ان باغیوں کو معاف نہ کیا جائے اور اگر ملک چچو کی جان نہ

یجائے تو آم از کم ان کی آنکھوں میں سلائیاں ضرور مجروا دی جائیں ناکہ دو سروں کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ کوئی اس قتم کی جرائت نہ

كريح اور ملك ميس كوكي فقنه و فساد بيزا نه ہو-" جلال الدين نے ان امراء كو جواب ديا تم نوگوں نے جو پکھ كماوہ بالكل درست ب كيكن

یں کئی مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگما نمیں چاہتا۔ اس وقت میری عمر سر (۵۰) سال کی ہے آج تک میں نے کسی مسلمان کی جن نسي ل تو جملا اس عمر ميں كيے يه كام كروں- اگر ميں ان لوگوں كے باتھوں كر فقار ہو كيا ہو كا اور يہ جھے قل كر ديتے- تو قيامت ك

روز ان اوکیس کو جواب دیتا پڑتا نہ کہ مجھے میں نے کئی مال سلطان غیاث الدین کا نمک کھایا ہے اب اس کے امراء اور وارثول کو قتل ا بھیے زیب نمیں اینا اور یہ نعل میری نمک حرامی کی ولیل ہوگا۔" الفرض جلال الدین نے اسپنے امراء کی گفتگو کا کوئی اثر نہ لیا اور ان

ت یا دویثاند باتی کر کے انھی رخصت کردیا اور میا امرو رحم اور رحمل باوشاہ کی بے موقع نری سے رنجیدہ ہو کراہے ول ای ول يُل إلا جلا لت بوك رخصت بو كئے۔

٠٠ بن فرشته عن كرتا ب كديد امير حق بجانب تھے وانشندوں نے كها ہے كه سلطنت و حكومت كى بنياد دو جيزوں پر ہے ايك نرى اور ووسر بر تران دونوں میں سے اگر کی ایک میں کی ہوتی ہے تو سلطنت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔

ساجی ابتری

ملت چم ی نف کے بعد جلال الدین نے بدایوں سے دہلی کی طرف کوچ کیا دہلی پینچ کر اس نے کڑہ کی حکومت اپنے سیتیج علاؤالدین نکی کے ۱۵ک میں اس کے بعد جال الدن نے ساہیوں کی ولجوتی اور ملک کی آبادی و سرسبزی کو اپنی تمام توجمات کا مرکز بنا لیا۔ اس ئے قرو فضب سے کوئی فام نہ کیا حالا مک انھیں ہادشاہت کالازمہ سمجھا جاتا ہے۔ جلال الدین نے ست روی اور نری کو اپنا شعار بنایا اس

ا بن الميد التيب الله الديورون اور ذاكون كو كلي مهملي ل من ملك ك برهد من چوري ذكيتي اور لوث مار وغيره كي وارداتي عام بون سی ان کی جماوں او مکل می نہ جاتا تھا اور اگر کسی کو مکل کر ہاوشاہ کے سامنے چیش کیا جاتا تو نیک دل بادشاہ اس سے گزشتہ جرائم پر توب ١٠ - ١٠ أينده جرم نا لاف فاويده ك المجموز ويا اجال الدين كي اس فري كي وجد عظى امراء اس عابدت يراكش بوك

ک طامت بھی بادشاہ کو مختی اور غضب سے کام لینے پر نمیں اکساتی او وہ آپس عمل جلال الدین کی معزوبی کے معورے کرنے گئے۔ ان امراء نے یہ طلح کیا کہ آگرچہ جلال الدین کی بعادری اور جرات میں کوئی شک منیں اور اس نے اپنے حمد جوائی میں باربا مغلوں کے مقابلے پر بہت کے جو برد کھائے ہیں۔ لیکن اب چو تکہ وہ ضیف العربوگیا ہے اور اسے شعر کھنے اور شخے اور شخ کھیائے کے علاوہ کوئی اور کام نمیں رہ گیا اس کے اس معزول کرکے ملک تاج الدین کوچی کو بادشاہ تسلیم کرلینا چاہیے۔ امراء کی ممازش

223

اس مثورے کے بعد ان امراء نے ملک تاج الدین کوچی کی قیام گاہ بے یادہ نوشی کی ایک محفل منعقد کی اور خوب بی کر عالم متی میں اول فول بكنے لكے ايك نے كما "جال الدين فلى جر مزاى قاتل نيس ب كدوه عمان حكومت اپنے باتھ ميں لے." دو سرت نے كما " میں اپنے نیم شکارے اس کو موت کے گھاٹ انار دوں گا۔" تیمرا یوں گویا ہوا میں اپنی تکوارے اس کے دو گلزے کر ڈالونگا۔" غرض کہ اس محفل میں ان امراء نے خوب کی بھر کے بواس کی انھیں امیروں میں سے ایک نے تمام باتمی جلال الدین فلی سک پنچاویں۔ بید باتم بن كر جلال الدين اگرچه ان اميرول كى برا بھلا كئے سے بريشان تو نه جوا- البته ان كے ارادوں سے مفوم ہوكر اى وقت ايك قاصد بھیج کران سب کواینے ملنے طلب کیا، جب یہ امیر بادشاہ کے سامنے آئے تو اس نے ان کا امتحان لینے کے لیے اپنی تلوار میان ے نکال کران کے سامنے رکھ دی اور ان ہے کہا۔ "میں اس وقت بالکل نہتا ہوں میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے تم میں ہے جس شخص کو بھی بمادری کا دعوی ہو وہ اٹھے اور میری می تلوارے میری گردن اڑا دے ماکہ بیں یہ سمجھ سکوں کہ تم واقع کسی معرف کے ہو اور کوئی کام تمارے باتھوں انجام یا سکتا ہے۔" جلال الدین امراءے ای اندازے باتیں کر تا رہاور وہ ندامت سے سرتھائے بیٹھے رب- جب باوشاہ اجھی طرح ول کی بھڑاس نکال چکا اور اس کا خصہ کچھ کم ہوا تو ملک نصرت نای ایک امیر جس نے متذکرہ بالا محفل شراب میں سے زیادہ کمواس کی متی - طال الدین کے سامنے آیا اور مزاحید انداذ میں کنے لگا- "حضور کوبد امھی طرح معلوم ہے کہ شرانی شراب کے نشے میں ہروہ سرائی کیای کرتے ہیں اگر ہم آپ میسے آقاکو 'جس نے ہمیں اپنے بینوں کی طرح پالا ب ' کوئی گزند پنجائیں گے تو پرایا شیق مالک ہمیں کمال سے لیے گا۔ اگر حضور عارب جیسے نمک خوا میوں کو کوئی سزا دیں گے تو پھر ہم جیسے جال شار آ بچو کمال سے لمیں گے۔" جلال الدین ملک نصرت کی بیہ باتیں من کر بینے لگا اور اس کا سارا غصہ کانور ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے شراب کے پہالے بعر بعر کر ان امراء کو دینے نگا اور کمان میری جگ اگر کوئی اور باوشاہ ہو کا تو وہ حمیس بری طرح قبل کر؟ مکین میں اس برهاپ میں غصے اور ظلم ے کنارہ کشی افتیار کرچکا ہوں میں تم لوگوں ہے اچھی طرح واقف ہوں کہ حمیں شراب نوشی اور میش کوشی ہے بالکل فرمت نسیں ب كدو مراكام كرسكو-كواتم اور كواشميشر زني ميد سب تحمارا زباني جن خرج ب تم جيب لوگوں سے صف محكوں كے سے كار اے كاسر زد ہونا نامکن ہے۔ تم لوگوں کو میں اب معاف کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ سب این این جاگیروں پر چلے جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں يهال مت آنا اور وبي قيام كرنا-

## مولانا سراج الدين ساني كاواقعه

مور خین کا بیان ہے کہ جن ونوں جلال الدین غلی اغیاث الدین ہلین کی بادشاہت کے زمانے میں) میرجاد اری کے عمد ب پر فائز تھا اور ساند کی جاگیرات کے زمانے کی ایک بہت بڑے شاعر تھے ' ساند کے ایک اور ساند کی جاگیراس کے تقرف میں تھی' ان ونوں مولانا سراج الدین اور سے مطابق ان سے ان کے موضع کی مال گزاری طلب کی مولونا سراج الدین موضع کے مطابق دار تھے۔ جلال الدین نے وستور و قانون کے مطابق ان سے ان کے موضع کی مال گزاری طلب کی موثول کا موقع نے میں ایک مشوی کھی اور اس عمال حکومت کی تحت شکاے کی جلال الدین کی جو میں کھی اور اس

كا نام " تلحى نامه" ركھا، جلال الدين نے اس مثنوى كو پڑھا، مولانا سراج الدين ، جلال الدين كے خوف كى وج سے سانه كى سكونت ترك

ای زمانے کا ذکر ہے کہ جلال الدین ایک روز مندا ہرائی کے دیماتوں میں سے کمی ایک دیمات کو لوٹ رہا تھا کہ مندا ہرائی نے کوار

کا وار کر کے جال الدین کے چرے پر ایک زخم لگایا۔ جس کا نشان تمام عمر جلال الدین کے چرے پر باقی مہاجب جلال الدین تخت شاہی بر جود افروز ہوا تو مولانا مراج الدین سانی اور مندا ہرائی دونوں ہی خت پریشان ہوئے اور اٹھیں میہ خوف لاحق ہوا کہ جلال الدین ان کو پکڑ

ر ضرور انقام لے گا۔ جب ان دونوں کو کوئی جائے فرار نظرفہ آئی تو دہ اپن اپن گردنوں میں پگزیاں لظاکر (بجرموں کی طرح) جاال الدين کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ باوٹاہ کو جب ان کی آھ کی خبر لمی تو اس نے فوراً ان دونوں کو اپنے حضور میں طلب کیا۔ جب بدونوں جلال

اندین کے سامنے آئے تو وہ اٹھ کر مولانا سمراخ الدین ہے بغل میر ہوا اور انھیں انعام و خلعت سے سرفراز فرمایا اور ان کا وظیفہ بھی مقرر ر دیا۔ تک موانا دو سرے معزز امراء کی طرح دربار شاہی میں حاضر ہو کر آواب بچالائیں۔ جلال الدین نے مندا برائی کو بھی طرح طرح أالزاز واكرام سے نوازا۔

المجامد في سبيل الله كالقب جان الدین کی نیک طبعی اور پاک نغمی کی طرح طرح کی حکایات مشہور ہیں۔ انھیں میں سے ایک بد بھی ہے کہ ایک بار جلال الدین

- اس س يه خيال آياكد اس نے غير مسلم مغلول ك ساتھ بارہا جنگ كى ہے اور مسلمانوں كو ان ك ظلم و تعدى سے بجايا ہے اس ے الر مساجد کے امام منبر پر اسے "الحجاجہ فی سمیل اللہ" کے لقب سے یاد کریں تو پچھ نامناسب نہ ہوگا۔ اس خیال کے بیش نظرا یک روز

ب ں ایمین ف اپنی بیوی ملک جہاں سے کما: "جب کمی مبارک بادے موقع پر علماء اور قامنی بیال حاضر ہول تو تم ان کے پاس کمی آدی

، هميئه الناك بهد ك نطبول مين وه مجهي "الجاه في سبيل الله" كه لقب سه ياد كرين-" القال سه انهي دنول سلطان معزالدين

یفبان مین ۶ مقد شابراده قدر خان سے قرار پایا- حسب وستور تمام علاء اور قامنی مبارک باد دینے کے لیے بادشاہ کی بارگاہ پر حاضر

· ب ملا جمال ف جال الدين كي مدايت كم مطابق ان علماء من متذكره بالا ورخواست كي- ملك كايه بيفام من كرتمام قاميون اور علماء

ا المراجية تا القال المااور كماك بادشاه كو "المجام في سيل الله" كالقباعة فطيول من ياد كرنا جائز بي نسي بلك واجب ب-مینے نی پہلی تاریخ کو جب بیا قاضی اور علماء کی جماعت باوشاہ کی وست بوئی کے لیے حاضر ہوئی تو علماء کے سردار قاضی گخرالدین ناظلہ

ا بائی سے درخوا سے لی "جم تمام علاء قانیوں اور مفتوں کی سے خواہش ہے کہ چو مک آپ نے بارہا فیرسلموں کے ساتھ بنگ کی ب ال لية آپ ئيام ب سائم خطيول مين "الجامد في سميل الله" كااضافه كرويا جائي." باوشاه اس درخواست كو من كر روني لگااور ں نے ابا '' ملاء جوں لو میں نے بی اس طرف متو ہہ کیا تھا اور اس نے میرے ہی ایما پر آپ سے بیہ ورخواست کی تھی' لیکن ملکہ ہے

ت ن ن ابعد دب من ف اب اراد ، به فور كيا تو مي برى ندامت موكى من اب آب كو بركز بركز اس لقب كاستحق نيس بحث ش نے اب سے بتنی بھی جنگیں کی ہیں ان میں کوئی بھی جنگ ایسی ممیں تھی جو خداوند تعالیٰ کی رضا جوئی مشور شادت یا کلیہ ۱۱۰ کا باند است سے لیے کی تنی اور میں نے ہر لوائی اس مقصد کے ویش نظر کی کہ میری شرت میں اضافہ ہو اور میرا آقا فیات الدین

ک جمعی زیادہ زیادہ اعتبار اے اور مزیز رہے ملاء کرام نے ہر چند جلال الدین کے شکوک کو رفع کرنے کی کوشش کی اور متذ کرہ بالا ب - التعال و اجازت طاب في العن جال الدين ف ان في ايك ند عن اوريد لوك مايوس كروايس لوك آك.

ا من نیک طبیعت با شارت زمان فادو سرا مشهور ماقد سری روی از این برای برای این و این تند و این این و این این و ا

جمال مجراتی نے اپنی کتب ہم رہ میں میان کی ہے۔ یہ واقعہ اس طرح بیان کیا کیا ہے کہ جب ملک الامراء فراندین کو آبال کا کہ جس کا ذکر بارہا کیا جاچکا ہے' انتقال ہوا تو نمیات الدین بلین کے عمد کے وہ تمام امیرجو تباہ حال ہو کر فحرالدین کی عنایات کے سارے زندگی ہمر کر رہے تھے معذور 'انچار اور پریشان حال ہوگئے۔ اسی طرح بارہ بزار حافظ ہو روزانہ ایک بزار قرآن مجید ختم آیا لہتے تھ' ہے۔ دزکار ہوکر بھکنے گئے بزارہا میانی اور شاگر و پیٹہ جو ملک فخرالدین کے پوروہ پر وافتہ اور طازم تھے وانے والے کو قرش کے۔ ان سب پایٹان حال افراد نے بیدی مولد کی خانقان بیاہ لی۔

المراح الدین بجا بوری نے محقات طبقات نامری میں سیدی مولد کے طالت اس طرح بیان کے ہیں کہ وہ جرجان سے فقیوں کے شخص الدین بجا بوری نے محقات طبقات نامری میں سیدی مولد کے طالت اس طرح بیان کے ہیں کہ وہ جرجان سے فقیوں کے بیاں میں ملک مغرب میں آئے اور وہاں کے درویشوں اور صوفیوں سے ایک طویل عرصے تک فیضان قلبی طامل آرتے رہ۔ بیاں سے فیلی طامل کرنے کے بعد وہ پجراپ خواج ہوا وہ ایس چلے گئے۔ جرجان میں کچھ دن انحوں نے گزارے تو انجیس حضرت شنے فید اللہ میں انحوں نے گزارے تو انجیس حضرت شنے فید اللہ یہ میں ایک حضرت کی اور سیل قیام پذیر ہوئے۔ جس زمانے میں انحوں نے حضرت فرید گئے شکر سے فیدا میں مواد وہاں کا طابعات کو دھوں اور درویش و مواج میں مادے میں مواج کہ اور میاں اور درویش و مواج سے موافی کو اور اور درویش و مواج سے موافی کرو۔ مجھے تسارے اس ادادے سے کوئی اختلاف نمیں ہے۔ البتہ میں حمیس ایک تھیس ایک تھیت پرا کرنے میں اور وفقیوں کو بیش جب کرنا اور ان سے تعلقات برحانے کہ ان کی دو تی ماری موت کا سب بن جاتی ہے۔ "

غیاف الدین ملمن کے بعد جب کی مقباد کی تحرافی کا دور آیا تو ہے ایک طرح سے پنجری اور فظات کا دور تھا۔ سیدی مولد کے اخراجات میں پہلے سے کمیں زیادہ اضافہ ہوگیا۔ صد قات بھی وہ پہلے سے زیادہ دینے گئے۔ ان ایام میں سیدی مولد نے حضرت فرید شکر تنح کی تھیجت کو فراموش کر دیا اور امراء اور دیگر برب بزے لوگوں سے محرے مراسم پیدا کر لیے۔ اس زمانے میں ان کی بخشش اور جو دو تن کی سید کیفیت تھی کر شرک مرفی اور جو دو تن کی تغیب تھی کہ شرک مرفی اور مشاہیر کو ایک ایک ملاقات میں دو دو تمین تمین بڑار اشرفیاں انعام میں دو دو جتی ہے۔ دست بھی اپنا جواب آپ تھی۔ ان کے گھر میں امراء اور نوایوں کے لیے ہر وقت اعلیٰ اعلیٰ کھانے اور نقیس شرب وغیرہ موجود رہنے تھے۔ اس دھرخوان کی وسعت کے سات بادشاہی وسترخوان بھی ماند نظر آتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک دی میں ایک بزار من سید و بھی سے من شکر' بیائیس من گو' پانچ مو من گوشت اور کئی من تھی ان کے بورچی خانے میں صرف ہوتا تھا، ان کا یہ عام تامدہ تھا کہ بیاس من شکر' بیائیس من گو' پانچ مو من گوشت اور کئی من تھی ان کے بورچی خانے میں صرف ہوتا تھا، ان کا یہ عام تامدہ تھا کہ

جلد اول

بارج فرسته

جب کی شخص کو کچھ رینا ہو ہا تھا تو اس ہے یہ کہتے تھے کہ فلاں بوریدے یا فلاں پھر کو افھاؤ اس کے بینچے اتنی چاندی سومایا اشرفیاں ہیں وہ

تم لے لو۔ جب اس بوریئے یا پھر کو اٹھایا جا تا تو اس کے نیچے ہے دہی کچھ نکتا جو سیدی مولد کے منہ سے نکلا ہو تا۔ ان روپے یا اشرفیوں کو د کھ کر الیا معلوم ہو تا تھا کہ جیسے ابھی ابھی خکسال سے ڈھل کر آئی ہیں۔

جب عنان حکومت فلیوں کے ہاتھ میں آئی اور جلال الدین تخت شائ پر رونق افروز ہوا۔ تو سیدی مولہ کی خانفاہ میں عوام کا ججوم بھی

پہلے سے زیادہ ہوگیا۔ باد شاہ کا برا بیٹا خان خانال ان کا بیدر معقد تھا، یمال تک کہ اس نے سیدی مولد کو اپنامند بولا باب بنالیا اور ہر روز ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ خان خاناں کے علاوہ دو سرے امرا اور معززین بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے دسترخوان

ے ایک الی نعمتیں کھاتے جو ان کو اپنے گھروں میں بھی نصیب نہ ہوتی تھیں· جب ملک الامراء ملک فخرالدین کوتوال کا انتقال ہوا تو

مرحوم کے تمام متعلقین نے سیدی مولہ کی خانقاہ میں بناہ لی۔ یہ تمام لوگ سیدی مولا کے باور پی خانے سے کھاتے اور ان کی عام بخشش کے مطابق بوریوں اور پھروں کے پنچے سے چاندی مونے اور اشرفیوں کے ڈھیر حاصل کر کے بیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے۔

سيدي موله كاحكمراني كاخواب انھیں ایام کا ذکر ہے کہ ایک فتنہ انگیز اور فسادی امیر قاضی جلال الدین کاشانی نے سیدی مولد سے تعلقات بڑھائے اور اپنی عمیاری اور تیز تمناری ہے کچھ ایسا جادد کیا کہ سیدی مولہ اسے اپنا بھترین دوست سیجھنے گئے۔ قاضی کا شانی نے اس حد تک مراسم پیدا کیے کہ وہ

ان کی خانقاہ میں تمن تین جار جار روز تک معمان رہتا اور سیدی مولد کو باوشاہ بننے کی ترغیب دیتا رہتا۔ قاضی کاشانی نے ان سے کما. "خداوند تعالے نے آپ کو یہ قدرت اس لیے دی ہے کہ آپ اس کے بندوں سے رحم اور مریانی سے پیش آئیں اور حکومت کو جو خدا کی نیابت ہے' ظالموں کے ہاتھوں سے چھین کر اپنے قبضے میں کریں اہل دنیا کو خدا اور اس کے رسول صلع کے فرمان کے مطابق زندگی بسر كنة كاموقع دين أكر آپ اس مظيم الثان مدے كو حاصل كرنے سے كناره كشى كريں كے تو پير كل قيامت كے روز آپ خداكو كيا واب دیں مے." سیدی مولد بشریت کے نقاضے سے مجبور ہو ملے اور قاضی کاشانی کی باقیں میں آ کر سلطنت حاصل کرنے کے سامان فراہم

کرنے نگے سید صاحب نے بوشیدہ طور پر اپنے ہر مرید کو خطابات اور منامب سے نوازنا شروع کر ویا اور باوشاہت کو حاصل کرنے کے لئے یہ طے پایا کہ سید صاحب کے دو نمایاں مرید بر نم بن کو قوال اور نتھائی پہلوان 'جن پر سید صاحب کے بے شار احسانات تھے۔ جعد کے روز بادشاہ کی سواری تک پینچ کر اس کا کام تمام کر دیں اور سید صاحب کے وس بڑار مرد ای وقت ان سے بیعت کر کے ان کی باوشاہت تىيم ارلىس.

## سيدي موله كاامتحان سيد صائب الأ أخرى وقت أدِيًا قعا اس ليدية تجويز الجي عملي جاسد پيننے بھي ند پائي تھي كد ايك مرد نے مخبري كرك بادشاه كو تمام

ماات سے باخر کر دیا۔ باد شاہ نے ای وقت سیدی مولد اور قاضی کاشانی کو اسپنے حضور میں طلب کیا اور سازش کی بابت دریافت فریایا- ان المتنال اور ان کے ساتھوں نے اس متم کے کمی بھی معالمے کے وجود سے صاف صاف انکار کیا. بادشاہ نے طرح مرح کے سوالات کیے کین جرموں نے اپ جرم کا قرار نہ لیا ہادشاہ کو جرم ثابت کرنے کے لیے کوئی معقول شوت بھی نہ ملا لنذا اس نے تھم دیا کہ ممادر

ی مے جمل میں ایک بہت بری آگ روش کی جائے اور سیدی مولہ \* قاضی کاشانی و برنجمن کوقوال اور نتائی پیلوان نظے بیراس پر سے " رئي الأله يه معلوم او يلي المواقع مين يا جوافي شاي علم كي فورة العميل كي مني اور جال الدين النبي مصاحبول اور الشكر ك معادان سائن آگ ئے آناب ایک نمیے میں فھم کار نین وقت قام مجرمین نے کل شاہ میداند مان مزید کر آگ م رکی از کاران ۔ کی فطرت میں ہے۔ کوئی بھی مخص ' فواہ وہ جموٹا ہویا ہچا' اگر وہ آگ میں کودنے گا تو آگ اس کو جلا دے گی اس تنم کے مطالات کا فیصلہ آگ کے ذریعہ کرنے کی اسلام نے اجازت نمیں دی ہے۔" میہ من کر جلال الدین اپنے ارادے سے باز آلیا اور اس نے آگ جمانے کا تخم دے دیا۔

سیدی موله کا قتل سیدی موله کا قتل

۔ جلال الدین نے قاضی جلال کو بدایوں کا قاضی مقرر کر کے دبلی سے روانہ کر دیا اور دیگر بلبنی امراء کو خارج البلد کر دیا۔ دونوں کو قالوں کو جنھوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی تھی، قتل کر ریا گیا اور جلال الدین سیدی مولا کو اپنے ہمراہ لے کر کوئے عل کی طرف لونا بادشاہ خود تو کوئٹ میں قیام پذیر ہوا اور سیدی مولد کو کوئٹ کے پاس باتھ باندھے ہوئے کوئے رہے کا تھم رہا- جال الدین نے متذکرہ مازش کے بارے میں سید صاحب ہے مجھ موالات کے۔ جن کے جواب سید صاحب نے بت جرائت مندی اور دلیری کے ساتھ دیے۔ سیدی مولہ پر شرع اور قانون مملی بھی لحاظ سے سازش کا جرم طابت نہ ہو سکا کیکن بارشاہ کے زریک ان کا وجود خطرے کا باعث تھا اس لیے اس نے شخ ابو بکر طوی حیدری کو اور دیگر درویشوں کو جو حیدری کے ساتھ بیان دہلی میں آئے تھے 'کوشک ك قريب بلايا اوران سے كما- "ورا و كيمو توسى كه اس ورويش سيدى مولد نے ميرے ساتھ كيا سلوك كيا ب اور ميرے ملك ميس بدائن اور فساد بھیلانے کے کیا منصوبے تیار کیے ہیں۔ میں افساف کو تم لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں' تم جو مناب سمجھو فیصلہ کرد اور مجھے مطمئن كرد- بادشاہ كاميد كمنائى تھا كمد سنجرى نام كے ايك مرد ورويش في مجس ير بادشاه كى بهت احسانات تھے ، حق نمك اواكيا- يد درويش ا بی جگہ سے اٹھ کر سیدی مولہ ہر جھچااور استرے اور سوئے سے (جو اس کے پاس تھے) سید صاحب کے جم یر کئی گھاؤ لگائے۔ اس پر سیدی مولد نے بلند آوازے فرماد کی اور کما.... "میں اپنی موت سے ہراسال نمیں ہوں' جھ کو جلد میری اصلی قیام گاہ پر پہنچا دو۔" اور بجر وہ بادشاہ سے بول مخاطب ہوئے. " مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نمیں لکن تم یہ یاد رکھو کہ میرالمو ایک ند ایک دن رنگ لا کر رہے گا اور اس کا وبال تم پر اور تساری اولاد پر ضرور پڑے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ درویٹوں کو تنگ کرنا کسی طرح بھی اچھا نسی ہے" جاال الدین ان کو قُل کرنا پند نسیں کرنا تھا' اس نے اس ملطے میں ہیں و پیش کیا تو ارکلی خال آگے بڑھا۔ ارکلی خال اسے برے بھائی خان خانال کی عقیدت اور منہ بولا بیٹا بننے کی وجہ سے سیدی مولا سے بہت ناراض تھا۔ اس لیے اس نے کوشک کے اوپر سے فیل بان کو اشارہ کیا یہ اشارہ پاتے ہی فیل بان نے اپ مست ہاتھی کومید مولد پر چھوڑ دیا- اس دیو پیکر جانور نے آنا فانا میدی مولد کو کیل کر رکھ ریا-

<u>سیاه آند همی</u>

علامہ ضیاع الدین برنی متواف کاریخ فیروز شاہی جو اس قتم کی روایتوں کو بیان کرتے ہوئے بیشہ اپنے آپ کو صادق القول سجمتا ب اسمدی مولد کو قتل کیا گیا۔ جس اس روز دیلی بی جس اسا ورز دیلی بی جس اسا میں مولد کو قتل کیا گیا۔ جس اس روز دیلی بی جس قتا اور عمل الشر کار کیا ہوگیا۔ جس اس تحق کو شرکی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قتل کے بعد ایک بہت ہی کہ شرکی علی اور سادا شرکار کیا ہوگیا۔ جس اندھی کے بعد دیلی اور ساداک جس ایک کوئی چیز نظر نہ آتی تھی اور مواک جس ایک دور سے ایک دور سادک جس ایک فیری نظر نہ آتی تھی الدی کیا۔ معارف کی تاب نہ لاکر ہندووں کا ایک براگروہ دریائے جمنا میں فرق ہوگیا۔

شنراده خان خاناں کی وفات

سیدی مولد کے قتل کے بعد ہی جلال الدین کے زوال کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے اور اس کی بادشاہت کا سفینہ ذرگھٹ نگا' نظام سلطنت بالکل منتشر ہو کر رہ گیا۔ ہر روز طرح کے مہیب اور خطرناک واقعات بیش آنے گئے۔ سیدی مولد کے قتل کے بعد سب سے بڑا حادثہ جو وقوع یذبر ہوا وہ خود حالا، الدین کے رہے ہے کی وفات تھے، اس سائنے نریاد شاہ کو زندگ کو خان کے آئ 228

27 674

افتیار اندین خان خالی ہوا ہی سعاوت مند شاہزادہ تھا اقبال اور شمرانی کے آثار اس سے چرے سے نمایاں تھے۔ اس کے رعب دار سیاست کا یہ عالم تھ کہ دوست ہو یا و شمن کی کو اس سے عدول سکی کی بھت نہ تھی ایس ون سیدی مول کو کئی کیا گیا تھا ای روزاس شہرات کی طبیعت ناماز ہوگی اور وہ بنار پر کیا۔ کچھ ہی وقول شما اس عامی نے طول کڑوا در شاہزادہ بالکل صاحب قراش ہوئیا۔ شک سے ماتھ علیج کی گین کو اگا دوا کا مرکز نہ ہوئی اور شزاوہ نے دائی ایس کو ایک کہ۔ شہر اولی اور تجرب کار طبیبوں نے بوری توج کے ماتھ علیج کی گین کوئی دوا کارگر نہ ہوئی اور شزاوہ نے دائی ایس کو ایک کہ۔ رفعیسور مرح شملہ

جند اور

سیدی سول کے قل کے بعد ای سال جلال الدین نے و تعنیور پر تعند کیا اور اپنے وہ سرے بینے ارکل خار کو اپنا دل صد مقرر کر کے تمانی اوازات ے مرفراز کیا- جان الدین نے اوکل مل کو قو وقل کی طرف روانہ کیا اور خور رتھنبور کی طرف بوحا وہاں بیٹ ار جان ابدین کو معلوم ہوا کہ فقعہ بہت ہی منبوط اور پائتیار ہے اپیہ وکچھ کراس نے قلعے کی تشخیر کا خیال ترک کیاار رجمان کی طرف بزها، عبال صدین نے جماین کو چھ کیا اور دہاں سے ہے شار ہتھیار اور مال تنجمت لیتا ہوا اور مالوے کے مندرون کو تیا و بربار کرتہ ہوویلی ک عرف وائی ہوا۔ رائے میں جب جلال الدین کا کرر و تعمیر رہے ہوا تو وال کے راجہ نے اس بار مجی جال الدین کی اطاعت سے انکار ایہ وہ شاہ راہد کی خود سمری سے بعث ناواض موا اور فوراً تھے نصب کرنے اور ڈیرے ڈالنے کا عم وہ الکین پیرای نے کو سوچ کرید على منوع كيا ور أئ بلغ كالحكم وإ بادشاه ف البينا لشكر مع مهوارون ب كما البيل في بليد واردوكر ليا تعاكد اس تمع كو تشخير روں انگین باب میں سف اپنے اس اواوے پر قور کیا قاصطوم ہوا کہ ہے شار مسلمانوں کی جانوں کی قرانیاں ویے ایٹی قلے کو سرمرانا عمل ہے جس اس تھے کہ خاطر مسمانوں کے خول کو انتہ امرزاں نہیں کرنا چاہتا اس لیے اسٹے ادادے سنہ باتھ اخوای موریب مجت سر '' بادشاہ کی ہے کہ تم میں کر معزز شای مصاحب کاک جیب احمد نے جلال الدین سے کما، ''ممانت سکھنٹ کو انجام دیتے ہوئے والدال والن كاخيال ركف أمين جل أيرى كے طلال بو الكر واجد و تعليم وكو مروض دى قادوريا سمج كاكد بعراس كا مقلط ير عزر بین لفذا دو آندو نشته و فساد کا بازار گرم کرے گا" بوشاہ کو ظلبہ حبیب احمد کی سے بات پہند نہ آئی اور وس نے رنجیدہ ہو کر طک انہ سے اللہ اللہ تم ہے مجھے یو کہ جل آئیں جاتھیں سے عاداقت مول مجھے امھی طرح معلم ہے کہ اکتر باد ثابوں کو طلب کیری ک اء ال يس اسلمانون كي جيتي جانون كاكوكي شيال نسيل ويتاليكن بروادشاه اي طرح كانسي بونا. بو يادشاه ي مسلمان بوت جي اور جنيس و العمال العالم بي كد ايك ون الحيل خدا اوراس كر رسول صفع كومند وكعالا بي في وو مسلمانون كي جاول كي تقدر كرت بي اور ملك یات سے ایک دیداروں و فون جانا پیند قبی آرت میں تم ہے گئی باد کس چکا بوں کہ میں اب بہت پوڑھا ہوگیا ہوں، میں وی زندگی

ا میں ہو اور ان بنا ہے ہی ہیم ہو کر رہ جائیں " جال الدین سے رخیدگی کے عالم جی یہ وہی کیں اور ویلی واپس آئیا۔ اللہ من شارا او خل بنا دیسہ رجی دار بنا ایک فظر جرار امراہ کے کر ہندوستان پر حملہ کیا یہ لشکر دس " تمن الم مشتن شادا یک ایک دیسہ من بالم مشتن شادا یک ایک دیسہ من بالم دیس آئی دیسہ من بالم سندن کی دیسہ اس مشتن شادا یک ایک دیسہ من بالم دیس الم مشتن شادا یک ایک دیسہ من بالم دیس الم مشتن شار کے لئے شکر کیا گیا اور من دائی دائی دیسہ من بالم دیس الم دیس ال

حد آفری دور میں قومین اور نمود کی روش پر چلنا پہند نہیں کرگا تھے کوئی ویدا کام پہند نہیں ہے جس کے بیٹیے جس الاکوں مسلمان

دو ہزار مغل امراء اور چند نامی گرامی سمرواروں کو زندہ گر فآر کیاگیا۔ اس دوران میں کچھے صلح پیند لوگوں نے فریقین کے درمیان صلح کی بات چیت اٹھائی۔ یہ بات چیت کامیاب رہی اور جلال الدین فلی نے مغل سمروار کو "بیٹا" کمہ کریاد کیا اور اس نے جلال الدین کو "باپ" کما۔ یہ دونوں اگرچہ دوری کیوجہ سے آئیں میں ٹل نہ سکے ایکو تکہ درمیان میں دریا پڑیا تھا، کیکن دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ ضرور لیا۔ فریقین کی طرف تھے تھائف کا تبادلہ ہوا اور مغلوں کا لئکراسے ملک کو واپس جلاگا۔

ای واقعہ کے بعد چنگیز خال کا نواسہ' جس کا نام انفو خال تھا' اپنے لٹکر کے ساتھ مشرف باسلام ہوا اور جاال اندین نے اپنی بٹی اس کے نکان میں دے دی۔ بعد ازاں بادشاہ نے اپنے بیٹے ارکلی خال کو ملتان لاہور اور سندھ کا حکران بنایا اور خود دبلی واپس آئیا۔ انفو خال اور اس کے ساتھیوں نے ''نو مسلموں'' کے خطاب ہے شرت پائی اور انھوں نے موضع فمیاٹ پورکو' جہاں حضرت شخ نظام الدین اولیا آرام فرماتے میں' اینا مستقر قرار دے کر اس مقام کو مغل بورہ کے نام ہے موسوم کیا۔

۱۹۹۲ ھ میں جال الدین فقی نے مندو کے قلعے پر حملہ کیا اور اس شمر کو خوب جی کھول کر برباد و تاراخ لیا۔ ای سال ملک علاؤ الدین عالم کرنے وہ جائی اور خوب جائی اور کو بے خوال الدین نے تباسہ پر حملہ کیا اور خوب جائی اور بوا۔ یہاں ہے وہ بہت اس نے حاصل کر کے بدایوں کے دروازے میں ڈال وہ بہت اس نے حاصل کر کے بدایوں کے دروازے میں ڈال وہ لیے باکہ آتے جائے اوگوں کے پاؤں کے پنج آئر پائل الدین کو علاؤ الدین کی بہ خدمات بعد این اور کرکے اور ہے کے صوبے کا حاکم مقرر کر دیا علاؤ الدین نے جب باد شا کو اپنے حال پر اس قدر ممران پلیا تو اس نے درخواست کی۔ "چندیری کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سے دولتند ہندو راجہ آباد چر اگر اجازت ہوتو میں اپنی جاگیری آمدنی نے ایک خوالدین کو شاہد دول کو شکست دے کو اگر اجازت ہوتو میں اپنی جاگیری آمدنی نے ایک خوال اور پھر نے اور پر انے لگروں کی مدد سے ان راجاؤں کو شکست دے کو ان کی دولت شامی خزانے میں جمح کو دول کے میں آگر بغیر سوچ سمجھے علاؤالدین کو اجازت دے دی اور یہ خور نہ کو لئی دولت سے میں کہ جان کے اگر ات سے بخور نہ کہ اس ارادے سے علاؤالدین کا میں مقال کی مار ان موالدین اپنے فاکرے کی کوئی بات باوشاہ سے میں کمد ممان کا برا اس خیال بھی تھا کہ اگر میں میں مد ممان کا اور یہ خوال بھی تھا کہ میں اس حد شک دیل تھی ہو سے دول وہ بیا تھی تھا کہ اگر دیل بھی کہ خوال الدین خلی پر ملکہ جمان کا بہت اثر تھا وہ باز شمل میں حد در ارب اور دور درواز مقالدین اپنے فاکرے کی کوئی بات باوشاہ سے میں کمد ممان کا بعد خیال بھی تھا کہ اگر دیا ہوتے کیا تھا کہ تو دود وہ بی سے دول کوئی مقال دہائی میں میں کمد ممان تھا۔ علاؤالدین کا یہ خیال بھی تھا کہ اگر دیا ہوتا کہ میں کہ ممان کا سور کرکن میاں رہائش تھا۔ علاؤالدین کا یہ خوال دیل بھی تھا کہ اگر دیا ہوتے کیا تھا کہ اس دیائش میں کہ ممان کا میں دیائش کی ان کہائی میں کہ ممان کا میں دیائش کی کوئی بات بادر اس کی کوئی ہوت کے دور کوئی مقال کہ اگر دیائش کی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کیائی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کیائی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کی کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی کوئی کوئی ہوت کوئی کوئی ہوت کوئی ہوت کوئی کوئی ہوت کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوت کے کوئی کوئی

ديو گڑھ کی فتح

سی است کے طاق الدین نے جلال الدین کی اجازت ہے کڑہ کا سفر کیا اور ملک چچھ کے طاز مین اور دیگر بلبنی امراء کو' جو تااثی معاش ۱۳۹۳ ھو میں علاقالدین نے جلال الدین کی اجازت ہے کڑہ کا سفر کیا اور ملک چچھ کے طاز مین اور دیگر بلبنی امراء کو' جو تااثی معاش است برا خزاند ہیں مارے مارے چھر نے بال میں ایک بہت برا خزاند ہیں دیا ہو تھا تھر معمور ہے کہ سلاطین دیلی میں ہے بھی کی کے پاس بھی ایس بھی ایس جھی ایس جھی ایس بھی ایس بھی ایس بھی ایس بھی ایس بھی ایس میں دور تھی کی کے باس بھی ایس بھی کئی کر واقعہ مقتل و قسم ہے بہت دور تھی لین خطال کو بھی ممکن کر دکھایا۔ اپنچور ہے نکل کر علاق الدین آرام کرنے اقبال مندی نے اس کے اس مشکل خیال کو بھی ممکن کر دکھایا۔ اپنچور ہے نکا ماتھ (کی کام کی وجہ کے ساتھ ایک مقام پر مخصرا اور اس کے بعد دور گرھی کی طرف رواند ہوگیا۔ رام دیو اپنچ بینے کے ساتھ (کی کام کی وجہ ہے دور دور کے واسطے ایک مقام پر مخصرا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ علاق الدین دیو گڑھ کی صدود میں آگیا ہے۔ قوہ اپنچ امراء اور انگر کو سے اربوائدین کے مقابلے پر آیا۔ طاؤالدین نے اس کو مقلت دے کر دیو گڑھ فٹر کریا۔

جلد اول "ملحقات طبقات ناصری" کا مولف ' جو ظی حکمرانول کا ہم عصر تھا اس نے لکھا ہے کہ علاؤالدین کڑہ سے نکل کر ایک طرف روانہ ہوا۔ سارے راتے وہ شکار کھیلا رہا اور ای عالم میں منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ راتے میں اسے ہندووں کی کئی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ملیں 'کیکن اس نے کمی سے تعرض نہ کیا۔ علاؤالدین کا اصل ارادہ کیا تھا؟ اس سے سوائے اس کے چند خاص رفقاء کے اور کوئی والقف نہ تھا- دو مینے کے بعد دفعتا" و کن کے ایک مشہور شمرا یلچور میں پنچا اور پہل اس نے یہ مشہور کیا کہ دہلی کا ایک امیر علاؤالدین کی بنا پر باد شاہ کی طازمت چھوڑ کر یمال آگیا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ تشکاند کے راجہ راج مندری کی حدمت میں بینچ کر اس کی ملازمت افتیار کرے۔ یہ افواہ مشہور کرنے کے بعد علاؤالدین نے ای رات کو اسلچور سے کوج کیا اور بزی سرعت کے ساتھ دیو گڑھ بینج کر حملہ کر دیا۔ انظاق کی بات کہ راجہ رام دیو کی رانی اور اس کالڑکا کمی مندر کی زیارت کے لیے دیو گڑھ سے باہر گئے ہوئے تتے اور خود راجہ گردش دوراں ہے بے خبر ہو کر دیو گڑھ ہی میں موجود تھا۔ راجہ کو جب علاؤالدین کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے دو تین ہزار سپاہی 'جو اس وقت موجود تھے' مقالمے کے لیے روانہ کئے۔ یہ سابق دیو گڑھ سے دو کوس کے فاصلے پر علاؤالدین کے اشکر کے سامنے آ موجود ہوئے

فریقین میں لڑائی ہوئی۔ دکن کے ہندوا مسلمانوں کے طریقہ جنگ سے ناواتف تھے اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کی تلوار زنی اور تیراندازی

ے تھبراکر' پہلے ہی خطے میں فرار ہو گئے اور سیدھے دیوگڑھ مپنچ مسلمانوں نے ہندوؤں کا تعاقب کیا۔ راجہ اس تعاقب سے خت حواس

باختہ ہوا اور اس نے دیو گڑھ کے قلعے میں پناہ لی میہ قلعہ خندق اور دیگر دفاعی سلمان سے مضبوط نہ تھا۔ كافرول كى بدبحتى

اس واقعے سے چند روز قبل دو گڑھ کے کچھ سوداگر' نمک کے دویا تمن بڑار بورے کو کن سے لے کر آئے تھے۔ سوداگران بورول

کو قلع کے پاس چھوڑ کر کمیں بھاگ گئے تھے۔ راجہ کے متعلقین نے نمک کے ان بوروں کو فلے کے بورے سمجھا اور انھا کر اپنے ساتھ تلے کے اندر نے گئے۔ طاؤالدین نے دیوگڑھ کے تمام برے برے سوداگروں کو اور رعایا کو فرار ہونے کا قطعاً موقع نہ دیا اور شریل

، اخل ہو کر اس نے سوداگروں اور دو سرے شریوں کو گر فار کر لیا اور خوب بی کھول کرشر کو لوٹا۔ علاؤالدین نے چالیس ہاتھی اور کئی ہزار خات کے محو ڑے بھی کر فار کیے اور یہ مشہور کیا کہ مسلمان سوارول کا ایک دو سمرا نظر بھی فلال رائے ہے آ رہاہ- علاؤالدین نے 

اس في الله ي إلى مال كى اور قلع كا محاصره كرليا. راجد رام ديون يد سجه لياكد مسلمان اس ملك كو تباه وبرباد كرف ك ليديمان أك آپ اس لئے اس نے یہ ملے کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کا دو مرا نشکر پنچ علاؤالدین سے صلح کر کے اسے واپس کر وینا مناہب ہوگا۔ راج ن اس خیال کے چیش نظران چند خاص مقربین کو 'جن میں سے اکٹر برہمن قوم سے تعلق رکھتے تھے 'علاؤالدین کے پاس مجیوا اور ات یہ بغام دیا که "اس شر میں تمهارا آنا محمت دور اندیثی اور احتیاط سے بهت دور ہے۔ اس وقت امارا شرچو نکه لشکرے خال ب

اس كي من خليه بار دو جاباكر ليا ليكن افي اس فتح بر حسيل مغرور نيل مونا جاسيد آس باس ك علاقول ب عقريب الداعظيم الثمان الشكر ، و تعداد ك لحاظ سے ابنا جواب آب سے و دیم كڑھ بنتي كر حسيس درست كردے كا اور تم ميں سے ايك محض بھى زندوند مجموز ا

با کاور آگر الفاق سے تم اس لفکر کی گرفت میں نہ آسکے تو مالوہ کا راجہ جس کے پاس چالیس بزار سواروں اور بیادوں کا لفکر عظیم ب

اور خاند لیں اور لونڈ واڑو کے رادگان دو بڑے بڑے لفکر رکھتے ہیں تسادے اوادول سے بافبر ہو کر راہتے ہی میں تسمیس دیوج کیں گے

ان تمارے الله نے بی ننچ اڑا ویں مگ تمارے لیے اب می بھڑ ہے کہ اس سے پہلے کہ بندو راجہ تمارے ارادوں سے باجر ہو کر تنا ب خااف اللي الرواني لرين م يمل من چل جاؤ م نه الارب جن معادنون اور رعايا كو **گر فار كيا به** ان س النعل بها" (آزاد

ن المعاون الله النمين جموز ووا

علاؤالدین نے عاقب اندیثی اور احتیاط سے کام لے کر راجہ کی شرائط مان لیں اور قیدیوں سے بچاس من سونا کئی من موتی اور بیش قیت کپڑے لے کر مید ملے کر لیا کہ وہ اپنے واضلے کے پندر مویں (۱۵) روز صبح کے وقت قیدیوں کو رہا کر کے دیو گڑھ سے رخصت ہو صاکے گا۔

القات ہے دام دیو کے برے بیٹے کو ان حالات کا علم ہوگیا اس نے اپنے افکر کو طاؤالدین کی روائی کے وقت دیو گڑھ ہے تین (۳)

کوس کے فاصلے پر کھڑا کر دیا (طاؤالدین ہے جگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا) دام دیو کو جب اپنے بیٹے کے ادادے کا علم ہوا تو اس نے

ایک معتمد محتم کو بیٹے کے پاس بیجا اور یہ کملوایا ''جو بھر ہاری قست میں لکھا تھا' وی ہوا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی

نتصان میں پنچا رہا پر واقعی علم ہوا ہے۔ تم اس کا خیال نہ کرد' اس کی حالی کر دی جائے گی ہمارے لیے مسلمانوں ہے جگہ کرنا
ممال سے میں ہے۔ یہ جب جگہر قوم ہے ' اس سے مقابلہ نہ تی ہو تو اچھا ہے۔ " دام دیو کے بیٹے نے اپنی فون کی دگنی تعداد اور دیگر
راجاؤں کی مدو کی قوتی پر مخرور ہو کر باپ کی بات نہ مانی اور طاؤالدین ہے جگہ کرنے کے ادادے پر قائم رہا۔ اس کور رانیوت نے
ماخالدین کو یہ بیغام بیجا ''اگر تم اپنی خیت جاتو فوراً وہ مال دمتاع جو تم نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری رعایا ہے حاصل کیا ہے'
وائیس کر دو اور اپنے ملک کو وائیں جلے جاتو فوراً وہ مال دمتاع جو تم نے ہماری غیر خصے میں آئیا اور اس نے دام دیو کے بیخ

#### غيبى امداد

علاؤالدین نے ملک نفرت کو ایک بزار سواروں کے ساتھ قلعے کے محاصرے میں چھوڑا اور خور بقیہ فوج کو لے کر ہندوؤں کے لشکا ے معرک آرائی کرنے کے لیے فکل پڑا دونوں لفکروں میں آمنا سامنا ہوا اور لڑائی کا بازار گرم ہوگیا، ہندوؤں کے لفکر کی تعداد بست زیا تھی' دو مرے یہ لوگ بری جانبازی اور جرات سے او رہے تھے ۔ یہ عالم و یکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بہت ہونے گئے' مین نکن تھا' مملمان سپائل میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے کہ ملک نفرت اپنے ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آ پنچا- بندوؤں ۔۔ جب ملک نفرت کی فوج کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ مملمانوں کا وی لشکر ہے کہ جس کے آنے کی خبر گرم تھی. اس خیال کے تحت بندوؤل کی حالت وگر گوں ہو گئی وہ بہت سم مے۔ اس کا بتجہ بید نظا کہ وہ حواس باختہ ہو کر میدان جنگ سے فرار ہوگئے علاؤالدین کو نتح عاصل ہوئی۔ اس کامیال کے بعد اس نے از مرنو قلع کا محاصرہ کیا اور محاصرے کی شدت میں اضافہ کرتا چا گیا۔ علاوالدین نے بت سے مماجن اور برہمن قیدیوں کو قل کیا اور بقیہ قیدیوں کو جو رام دیو کے رشتہ وارتھے ان کے یاؤں میں زنیریں اور گرونوں میں طوق ڈال کر قلعہ کے ملنے کھڑا کرویا۔ رام دیو نے اپنے خاص مقرین سے مدافعت کا مشورہ کیا اور گبرگ ' خاندیس' مالوہ اور تلنگانہ کے راہوں سے مدد طلب كرنے كى خواہش كا اظمار كيا- اى دوران ميں اے معلوم ہوا كه قلع ميں غلد بالكل نسي ب اور دو بورے جو قلع ميں لائے گئے تے ان میں غلم میں مک ب اہل قلع میں اتی ہمت تو تھی نمیں کہ وہ مسلمانوں کی مدافعت کرتے بحران سے غلمہ کیے حاصل کیا جا سكتان بيه صورت عال ديكي كر رام ديو كوبهت تشويش بوكي. آخركار بهت غور فكر كے بعد غلے كے ند بونے كا مال تو چھياليا اور علاؤالدين ك نام خط مجيجا جس ميں يدورج تعا" آب كو الجيلي طرح معلوم ب كد اس جنگ سے ميراكوئي تعلق سي ميرے بينے في جالت اور جوائی کے غرور کے نشے میں آگر جنگ کی تھی، مجھے امید ہے کہ مینے کی غلطیوں کی سرا مجھے نہ وی جائے گی۔ "جو ایلی بے خط لے کر روانہ ہوئے ان سے رام دیو نے یوشیدہ طور یر بید کمد دیا کہ قلع میں غلہ بالکل نمیں ہے اگر مسلمانوں نے غین چار روز تک اور محاصرہ جاری ر کھاتو اہل قلعہ فاقوں کی وجہ سے مرجائیں گے اس لیے تم یہ کوشش کرنا کہ صلح آج کل ہی میں ہو جائے الکین علاؤالدین بر غلے کی کی کا راز فاش نہ ہو- راجہ کے قاممد علاؤالدین کے پاس بہنچ اور اے راجہ کا خط دیا- علاؤالدین کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ قلعے میں غلہ بالکل

نسیں ہے اس لیے اس نے صلح کرنے میں بہت دیر لگائی۔ آخر کار راجہ کے قاصدوں نے بری خوشلد در آمد کر کے اس شرط پر صلح کی کہ رام دیو اس وقت چھ (۱) سومن سونا' سات (۷) من موتی' دو (۲) من فعل' یا قوت' الماس اور زمرد ایک بزار من جاندی' چار بزار ریشی کپڑے اور بہت ی دو سری اشیاء جن کی تفصیل طوالت ہے خال نہیں اور جس کو عقل تسلیم کرنے ہے قاصرہے علاؤالدین کے حوالے

جلد اول

کرے گا۔ نیز اسلچور کا صوبہ بھی علاؤالدین کے قبضے میں دے گا اور اگر وہ ایسا نہ کرنا چاہے تو اس صوبے کا سالانہ محصول سال بىال كڑہ روانہ کر تا رہے گا۔ ان تمام اشیاء اور نذرانوں کے عوض علاؤالدین سارے ہندو قیدیوں کو آزاد کردے گا اور وہ لشکرجو دبلی ہے د کن کو نچترنے کے لیے روانہ ہوا ہے اسے راہتے ہی ہے واپس کر دے گا- نیزوہ جلال الدین اور رام دیو کے در میان صلح کروا کے ایسے مضبوط

۔ تعلقات قائم کروا دے گا کہ پچردونوں سلطنق میں بھی جنگ نہ ہوگی۔ غرضیکہ علاؤالدین نے متذکرہ بالاگر اں قدر نذرانے حاصل کیے اور بندوقیدیوں کو آزاد کر کے محاصرے کے بچیمویں (۲۵) روز وہاں سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ اتنے جواہرات 'مال و اسباب اور باتھی گوزے وغیرہ تھے کہ اتنی دولت بھی کی بادشاہ دبلی کے پاس جمع نہ ہوئی تھی۔ جو الل نظرين وه دنيا كے احوال سے بورى طرح واقف ميں اور انھوں نے تمام بادشاہوں كے حالات كتب ماريخ من برجے مين سي

باکل صحح ہے کہ اکثر او قات نیبی امداد کا ظہور ہوا اور اس طلممات جمال میں اکثر اقبال مندوں کے ناممکن منصوبے بھی ان کی خوش قتمتی ہے ممکن بن کر رہ مگے۔ لیکن قدرت نے جس طرح علاؤ الدین کی مدد کی اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی۔ جتنی وولت اس کے قبضے یں آئی' آئی ثاید ہی کی اور کو میسر ہوئی ہو۔ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ کڑہ سے لے کر دیو گڑھ تک کتی طویل مسافت ہے' آتی طویل ساخت کو ملے کرنائی بہت بڑا کام ہے- دو سرے مالوہ 'کونڈواڑہ اور خاندیش وغیرہ کے راجوں 'جیسے طاقتوروں کے ہاتھوں صحیح سلامت نکل آنا خونی تسب کی بہت بری دلیل ہے۔ اس کے علاوہ دیو گڑھ میں دشمن کا نمک کے بوروں کو غلر سمجھ کر قلع میں لے جانا اور علاؤالدین ۶ تعر : ۔ ، نول یں اتن بے شار دولت کو حاصل کرلیما، پھرانھیں دشمنوں کے درمیان سے میچ و سلامت نظااور ان تمام مشکلات ، جميل كر بندوستان كي تخت حكومت ير رونق افروز بوناكوني معمولي اور آسان بات نسي-علاؤالدین کی تخت نشینی کے تفصیلی حالات

- العالمات بندو سان کے تحت پر علاؤالدین کے بیٹنے کا تعمیل احوال میہ ہے کہ جب علاؤالدین نے دیو گڑھ کا سفر افتیار کیا تو ایک عرصے تب با شاہ دبلی جاال الدین ظلی کو علاؤالدین کی کوئی خبرنہ ملی۔ البتہ علاؤالدین کا نائب 'جو اس کی عدم موجودگ میں کڑہ کی حکومت کے فانش انجام دے رہا تھا بھی بھار بادشاہ کی خدمت میں اس مضمون کے عرائض رواند کر دیتا تھا کہ علاوالدین آج کل چندری کی غار تكرى ش معروف ب اور عملة يب وه اپن حالات كي تفسيل بادشاه ديلي كو مجوائ كا. چه ماه اي طرح كزر كے اور اس دوران ميں العالمان کا آیک کا انگلی بادشاہ کی خدمت میں نہ آیا۔ ای زمانے میں علاؤالدین کی بغاوت کی افواہ ایک پیشین مکوئی کی طرح دہلی کے ہر

پہر 🚣 는 کی زبان پر آئی۔ حال الدین کو اپنی بیوی ملکہ جہال اور علاؤالدین کی ہاممی ناراضکی کی کیفیت معلوم تھی۔ لیکن یہ نیک طبیعت ا مرتم الله با شاہ طاؤالدین کی طرف سے قطعاً بر ممان نہ ہوا- 190ھ کی ابتدا میں جال الدین شکار کے لیے کوالیار میا- چند ماہ تک اس ئے والیار میں آیام ایا اور وہاں ایک بت بڑا بلند گنبد تقیر کروایا اور ایک چیو ترہ بڑویا۔ طلل الدین نے ایک رہامی خود کمہ کر اس گنبد کے لأثثه الدوارواني

ا ں نانے میں نیے سر فاری اطلامات باد ثاہ کو موصول ہو نمیں کہ علاؤالدین نے دیو گڑھ کو فلخ کرلیا ہے الکین خود علاؤالدین کی طرف ے نونی اطحاع نہ آئی جال الدین لوید اطاع مجی مل کہ وہ کڑھ کی فتح سے طاوالدین کو اتنا مال و اسباب اور دولت ہاتھ آئی ہے کہ اس علاؤالدین کی اقبال مندی اور خوش طلعی کو اپنی رفعت و شان سمجها کمین بادشاہ کو وہ مقربین جو عاقبت اندیش ' دور رس اور بالغ نظر تھے ان کی نگاہوں جس تھا کہ اللہ جمال اور علاؤالدین میں رنجش ہے۔ نیزیہ امران کی نگاہوں جس تھا کہ علاؤالدین نے بادشاہ کی اجازت کے بغیرو کن کی مم کو سرکر کے کیٹر دولت حاصل کی ہے۔ ان لوگوں کو بھین تھا کہ ان حالات کو علاؤالدین کے بادشاہ کی اجازت کے بغیرو کن کی مم کو سرکر کے کیٹر دولت حاصل کی ہے۔ ان لوگوں کو بھین تھا کہ ان حالات کی مائے اندین کے مائے اللہ خاور پذیر ہونے والی بنوات کا چیش خیمہ سمجھنا چاہیے لیکن وہ اسپنے ان خیالات کا اظہار بادشاہ کے سامنے نہ کر سکے۔ علاؤالدین کے بارے بیس مشورے

ا یک دن جلال الدین نے اپنے خاص مصاحبوں مثیروں ہے تنائی میں مشورہ کیا کہ علاؤالدین دیوگڑھ ہے اس قدر مال و دولت اور سازہ سلان وغیرہ کے کر آ رہا ہے ، مجھے کیا کرنا چاہیے میں اپنی جگہ خالوش رہوں یا آگے بڑھ کر اس کا استقبال کروں؟ ملک صبیب احمد نے جو اپنے شعور اور عقل و فئم کی وجہ سے باتی حاضرین میں سب سے آگے تھا' بادشاہ سے درخواست کی۔ "مال و دولت اور لشکر کی کثرت ہیشہ بغاوت اور سرکشی کا سبب بنتی ہے۔ یہ انچھی طرح ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ملک چھو کو بہلا بھسلا کر باوشاہ کی اطاعت ہے منحرف کر دیا تھا۔ آج وی لوگ ملاؤالدین کے ارد گرد بھی جمع ہیں اور انھیں لوگوں کے مشورے سے ملاؤالدین نے شاہی اجازت کے بغیر د کن کی مهم سمر کی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی کچھ نمیں کمہ سکتا کہ اب ملک علاؤالدین کا کیا ارادہ ہے میں یہ سمجتا ہوں کہ بادشاہ کا پیندبری تک کا سفر کرنا ہر کحاظ سے مناسب اور بهتر ہے کیونکہ میہ مقام علاؤالدین کے راہتے میں واقع ہے۔ جب علاؤالدین کو شاہ ک لفکر کی آمہ کی خبر لحے گی تو وہ ان وجوہ کی بنا پر کہ اس کی فوج ایک دور وراز ملک کی مهم مرکز کے اپنے وطن کی طرف واپس آ رہی ہے اور سارا لشکر مال و اسباب اور دولت سے لدا پھندا ہوا ہے- ہر لشکری وطن کے دیدار کا مشاق اور معرکہ آرائی سے بیزار ب نیز ہاتھیں اور باربرداری کے سلان کی وجہ سے جلد از جلد سفر کرنا یا کسی مصلحت کی بنا پر کوہتان کے علاقے میں کچھ دنوں قیام کرنا ناممکن ہے۔ علاؤالدین کو اس کے، سوا کوئی جارہ کار نظرنہ آئے گا کہ وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہو اور جو مال و اسباب اور دولت دیوگڑھ ہے وہ لایا ہے بادشاہ کی خدمت میں بیش کرے- بادشاہ کو بیر جاہے کہ نقد دولت اور ہاتھیوں کو خود قبول فرمائے کیونکہ یہ چیزیں شای لوازمات میں ہے ہیں- بقیہ تمام مال و اسباب اور اشیاء علاؤالدین کو بخش دی جانی چاہیں- اس کے بعد مادشاہ کے لیے بید مناسب ہو گا کہ وہ ملک جججو اور ملک فخرالدین کوتوال کے منسد اور فتنہ پرداز مصاحبوں کو جو سیدی مولہ کے قتل کے واقعے کے بعد ہے علاؤالدین کے اردگر دجمع ہوگئے ہیں' انھیں علاؤالدین ہے۔ علیمدہ کر کے دور دراز ممالک میں بھیج دیا جائے اور علاؤالدین کی جاگیر میں معقول اضافہ کر کے اسے پوری طرح مطمئن کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ جاہ تو علاؤالدین کو کڑہ جانے کی اجازت دے اور جاہے تو اپنے پاس دبلی میں رکھے- ایک اور امر بھی قاتل غور ہے اور وہ ب ملك جمال اور علاؤالدين كي نارانص اس سليل مين بادشاه يوري طرح باخرب- اگرچه به معالمه مجمى جمي شاي مجلس مين زير بحث نمين آیا ہے اسکین شابی خاندان کے ان دونوں افراد کی باہمی رجمش اب اس نوبت تک پہنچ گئی ہے کہ علاوالدین نے یہ فیصلہ کرایا ہے کہ وہ دارالسلطنت دبلی میں ند رہے اور کی دور دراز کے مقام پر قیام پذیر ہو. بادشاہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس ناراض شخص سے عافل ہو کراہے اس کی حالت پر چھوڑ دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر باد شاہ نے اس معاملے کو معمولی بات سمجھ کر نظرانداز کر دیا اور اس کی اصلاح نہ کی اور دملی واپس جلاگیا اور علاؤالدین اینے خزانے' ہاتھیوں اور دیگر اسباب کے ساتھ' جو شاہی لوازم ہیں' کڑھ بینج کیا تو اس كا نتيم كچه الجمانه ہوگا، اس صورت حال ميں يہ مجمنا جا بيے كه بادشاه نے خود اپنے باتھوں سے اپنے زوال كى بنياد ركھى اور اپنے خاندان کی تاہی و بربادی کا آغاز کیا۔

ملک حبیب احمد کی بیہ تقریر طویل ملک فخزالدین کو پی کے زویک اگرچہ حقائق سے پر حقی' لیکن اس نے بادشاہ کی مرضی نہ پاکر اس سلسطے میں کوئی رائے نہ دی اور کما۔ ''ابھی یہ بات پوری طرح پایہ تحقیق کو نسیں پنچی کہ طاؤ الدین اس طرف آ رہا ہے اور اس نے بہت

جلد أول سامال و اسباب اور دولت فراہم کی ہے اس لیے جب تک ان معالمات کی پوری پوری تحقیق ند ہو جائے اس وقت تک اس سلیلے می فور و ظر کرنا ہے کار ہے اور جب ان خمروں کی تصدیق ہو جائے گی تو ہم اپنے لشکر کے ذریعے اے راہتے ہی میں روک دیں گے۔ چو نکھ علاؤالدین نے بغیر شای اجازت کے سفر کیا ہے اس لیے وہ ہماری لشکر کشی سے خائف ہو کر جمال تک پینچ کیا ہوگاو ہیں سے بلٹ جائے گا اور جد حرمنہ اضح گاوہیں جاکر قیام پذیر ہوگا۔ اس برسات کے موسم میں اس کا تعاقب کرنا ہمیں مناسب نہ ہوگا۔ لنذا وہ جہاں جائے' اے جانے دینا چاہیے : مشور مثل ہ کہ پانی تک بینچ سے پہلے جو اا اکارنا نہیں چاہیے . ہمیں بھی ای طرح عمل کرنے کی خرورت ہے ، اگر

علاؤالدین تمام مال د اسباب کے ساتھ کڑہ پہنچ گیا اور اس کی ہدنیتی ظاہر ہومٹی تو ہم ایک ہی خطے ہے اس کا کام تمام کر دیں گے:"

ملک حبیب احمد کو ملک فخرالدین کوچی جیسے تجربہ کار اور معالمہ فنم مخف کی زبان سے یہ الفاظ من کر بہت غصہ آیا اور اس نے ملک کوچی ہے کما۔ "خدا کی لیے ضرورت سے زیادہ تن آسانی سے کام نہ لو' ورنہ وقت ہم لوگوں کو دھو کہ دے جائے گا۔ مجھے ب سے پہلے

توتم یہ بناؤ کہ جب علاؤالدین بادشاہوں کی می شان و شوکت کے ساتھ کڑہ پینچ کر العنو تی پر تملد کرے گا اس وقت تم اس کے مقالجے پر کامیاب ہوگے یا نسیں؟" بادشاہ ملک حبیب کی تمام باتعی غور ہے سنتا رہااور اس سے رنجیدہ ہوگیااور اسے "خود غرض" کے لقب ہے

خطاب کر کے کہنے لگا۔ ''تم تو بیشہ ہی علاؤالدین ہے بد مگمان رہتے ہو۔ میں نے اے اپی آغوش میں پالا ہے اور بیشہ اے اپنا بیٹا تمجھاے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے حقیق بینے میرے مقالجے پر از آئمی لیکن سے نامکن ہے کہ ملک علاؤالدین مجھ سے بغاوت کرے " بادشاہ کی زبان سے یہ کلمات ین کر ملک حبیب بہت رنجیدہ ہوا اور بغیر کوئی مزید بات کے خاموثی کے ساتھ افسوس کرتا ہوا شاہی مجل سے اٹھ کر چلا آیا۔ باہر نکل کر ملک صبیب نے بادشاہ کی حالت پر بہت افسوس کیا اور ول می ول میں کما۔ "بید احمق بادشاہ خود اپنے باتھوں' اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے' خدا جانے اس کا کیا نجام ہو۔" جلال الدین خلی نے ملک فخرالدین کو چی کی بہت تعریف کی اور دہلی واپس ہوا۔

ابھی جلال الدین دہلی پنچای تھا کہ کڑہ ہے علاؤالدین کا ایک خط آیا جس کا مضمون میہ تھا کہ میں اکتیں ہاتھی' تمام قیمتی گھوڑے اور گراں قدر ساز و سلان' جواہرات اور رکیٹمی کرنے وغیرہ' جو کہ میرے ہاتھ آئے ہیں' بادشاہ کی خدمت میں چیش کرنا چاہتا ہوں. چونکہ مي ايك مت سے حضور سے جدا ہوں اور دوري اور راستوں كے بند ہو جانے كى وجدسے سلسلہ مراسلت ہمي قطع رہائ اس ليے ميں اور میرے ساتھی شاق عماب کے خوف سے برے پریشان ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت اپنے قلم خاص سے ایک فرمان میرے اور میرے هسفرول کے نام لکھ کر مجوا دیں تو بری عنایت ہوگی، اس کے بعد میں برے شوق سے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہو کر تمام مال و اسباب اور والت حضور کی خدمت میں چیش کروں گا۔" علاؤالدین کا مید خط پڑھ کر جلال الدین خطی اس کی مکاری کے دام میں بری طرح میش میا اور اس کی محبت اور خلوص کا پہلے ہے کمیس زیادہ شکار ہوگیا۔ اس زمانے میں علاؤالدین لکھنو تی جانے کی تیاریوں میں معروف تعااور اس نے ظفر خان کو اور چر بھیج کر آب مرد کے کنارے کشتیاں مرت کرنے کا کام شروع کروا دیا تھا۔ علاؤالدین کابیہ اراوہ تھا کہ جب بادشاہ کڑہ

جال الدین نے طاؤالدین کی خواہش کے مطابق ایک محبت بحرا فرمان لکھ کر اپنے دو خاص ماز بین کے ہاتھ علاؤالدین کے پاس کڑہ روانہ لیا۔ یہ دونوں قامعہ جب کرو پہنچ تو انھیں معلوم ہوا کہ علاؤالدین بالکل بافی ہو رہا ہے اور اس کے تمام ساتھیوں کی عالت بھی اس جین ب. مینی سب جاال الدین نفی کے خااف تھ ' ملاؤالدین نے ان قاصدوں پر برا مخت پرو نگا دیا۔ تاکہ جلال الدین تک کی متم کی لونی اطلاع نه پنی نئے ہے اس وجہ سے بادشاہ اصل حالات ہے بالکل بے خبر رہا۔ اس دوران میں ملاؤالدین کا جعائی الماس جو بادشاہ کا داماد

ے کیے روانہ ہو تو وہ خود لکھنو تی پہنچ کر جلال الدین غلی کی مخالفت کا اطلان کر دے۔

تما طلا الدن لرواحو ويراوين براي مي برايده موري

علاؤالدين كاخط

نارائمی کی خبر برمت مشہور ہوگئی ہے اس لیے جھے یہ خوف ہے کہ کس میرا بھائی خامت کی دجہ سے خود کئی نہ کر لے بادشاہ کی اجازت کے بغیر طاق الدین کا دیر کرھ جانا اور وہاں ہے کوئی عریف نہ ارسال کرنا خود طاق الدین کے زدیک ایک بہت برا جرم ہے " الماس بیگ کی ان باتوں کا بادشاہ پر بہت اثر ہوا۔ انھیں دنوں طاق الدین کا ایک خط الماس بیگ کے نام پہنچا جرم میں ای حتم کے خیالات بیان کیے گئے تھے "جھے پر باوشاہ کے اس قدر احمالت ہیں کہ اگر میں انھیں کھتا چاہوں تو لکھ نمیں سکتا۔ بادشاہ بیرا بچا نمیں ملکہ باپ جی ہے اور میں میں میں اور جسے ذری میرے لیے ایک عذاب بن کررہ گی ہے۔ اگر تعمی ہو ہی طرح معلم ہو گیا ہوں کہ بادشاہ میری جان کا دشم میں جا اور جھے قتل کرنا چاہتا ہے تو فورا تھے تھو تاکہ میں ذہر کھا کر 'سے جرد قت اپنے پاس رکھتا ہوں' اپنی در کھا کر 'سے جرد قت اپنے پاس رکھتا ہوں' اپنی ذری ختم کر لوں یا کی دو سرے ملک میں چلا جات ."

الماس بیگ نے یہ خط جلال الدین کو دکھایا اور ایمی خوشلدانہ گفتگو کی کہ بادشاہ کو علاؤالدین کے خط کی باتوں پر پورا پورا بقین آگی۔
علاؤالدین نے ایک علیحدہ خط پوٹیدہ طور پر الماس بیگ کے نام اس مضمون کا بھی تکھا تھا کہ "اگر بادشاہ دولت حاصل کرنے کے لائے جس گرفتار ہو کر کسی طرح اس طرف تما چلا آئے تو تمارا کام بن جائے۔" اس ہدایت کے مطابق الماس بیگ نے اپنی آنکوں میں آنولا کربادشاہ سے کمانہ "بہتری ہے کہ حضور الیابی می گڑہ کا سفرافقیار فرائیس اور اس سے پسلے کہ میرا بھائی خود کئی کرے یا کسی غیر ملک میں چلا جائے "آپ وہاں پہنچ کر اے سمجھائیں اور تسلی دیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم جاں نثار پسلے سے بھی زیادہ آپ کے ممنون احسان جوں گے۔" جلال الدین الماس بیگ کی باتوں میں آگیا اور خور و فکر اور کس سے مشورہ کے بغیری اس نے الماس بیگ ہے کہا تم جلد از بھد کڑہ دوانہ ہو جاؤ اور وہاں پہنچ کر علاؤالدین کو میری طرف سے ولاما دو اور اطمینان دلاؤ۔ تم اسے خود کئی کرنے نہ دینا اور نہ بی کسی

الماس بیک بادشان تھم کے مطابق ای دفت کشی میں سوار ہو کر کڑہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ سات روز کے سفر کے بعد وہ سزل مقصور کلک جا پہنوا (دون بھائیوں) کی طاقات ہوئی) الماس نے علاۃ الدین کو مبار کباد دی اور کما خدا کا شکر اوا کرنا چاہیے کہ تیر نشانے پر بینیا علاۃ الدین کی مسرت کی کوئی مد نہ رہی۔ اس نے الماس بیگ ہے مشورہ کیا کہ اب لکھنٹو تی کا سفر ضروری ہے یا نسیں کڑہ ہی میں تیام کیا جائے۔ اس وقت علاۃ الدین کے دیگر بی خواہ مجمی موجود تھے انھوں نے بیر رائے دی کی فی الحال لکھنٹو تی جانے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے۔ بید بالکل واضح ہے کہ مال و دولت کے لائح میں باوشاہ اکیلائی بیال آئے گا۔ مناسب میں ہے کہ سب سے پہلے باوشاہ کا کام تمام کیا چاہیے۔ بید بالکل واضح ہے کہ مال و دولت کے لائح میں بولائے اور کھی بیات اور کو ہی ہے۔ اس کے بعدجہ ارکالی خاس تحت نشین ہو کر کئی انظامات کی طرف توجہ کرے گا۔ ہم کھنٹو تی پر لائٹر کئی خاس کے بیٹار پر جند کر اور کو ہی ہی اور استقال کے ساتھ فرمال دوائی کے جھنڈے گاڑ دیں گے۔" علاؤالدین نے اس رائے کو پند کیا اور کڑہ بی

جلال الدين كاكڑہ كاسفر

سے میں ہوئی ہوئی ہے۔ کی امیرا ور مثیر کی امیرا میں امیرا کی امیرا ور مثیر کی طرح حواس باختہ تھا اس نے کمی امیرا ور مثیر کی رائے کی امیرا ور مثیر کی روانہ کی افروا پورا ارادہ کرلیا۔ جلال الدین کو دراصل سے خدشہ تھا کہ اگر علاؤالدین کھنٹوتی چلاگیا تو اس کے پاس جو مال و دولت اور زر و جواہر ہیں وہ مچر کمی طرح نہ مل سیس گے۔ جلال الدین صرف پانچ سو سواروں کو ساتھ لے کر بحثی کے زریعے دوانہ ہوگیا اور ملک امیر حبیب کو یہ تھم دیا کہ وہ لسکر کو اپنے ساتھ لے کر ختگی کے رائے کرہ پنچے۔ ملاؤالدین کو جب بادشاہ کی آمد کی تو ہم کی جو رہے مقام پر اپنے لئکر کے ساتھ ڈیرے ڈالے۔ رمضان کی سرحویں (۱۵) مارخ کو بادشاہ کی جردورے باقی کے اور بیاض کی اور مقعد کو بادشاہ کی جردورے باقی کی ورمقعد کو بادشاہ کی جردورے باقی کی دور مقعد کو بادشاہ کی جردورے باقی کی اور مقعد

کو یورا کرنے کے لیے اپنے اپ کو مسلح اور ہاتھیوں اور گھو ژوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ علاؤالدین نے الماس بیگ کو باد ثاہ کے استقبال کے

لیے روانہ کیا اور اسے بدایت کی جس طرح بھی ممکن ہو بادشاہ کو اس کے ساتھیوں سے الگ کر کے تنما کنارے پر لایا جائے۔الماس بیگ ای وقت روانہ ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں پنچا اور اس ہے عرض کی۔ "اگر میں کڑہ میں ایک دن کی بھی تاخیر سے پنچتا تو علاؤالدین خود کٹی کر چکا تھا۔ میں نے یمال آگر اے اچھی طرح سمجھایا بھیایا' لیکن ابھی تک اس کے دل میں خوف باتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ کریمال سے فرار ہو جائے اور کمی دو مرے ملک میں پناہ لے لیے " میہ من کر جلال الدین نے حکم دیا کہ جو لوگ کنتیوں میں سوار بیں 'وہ کشتیوں ہی میں بیٹھیں اور پھر پادشاہ اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ جال الدین نے ابھی تھوڑا سا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ا**لماس بیگ نے ایک دو سری چال چلی** اور کما کہ میرا بھائی اب بہت قریب آگیا ے اس لیے بہتر <u>می</u> ہے کہ آپ اپنے ان چند مسلح مصاحبول کو بھی علیحدہ کر دیں 'ورنہ علاؤالدین ان لوگوں کو دیکھ کر کسی خط<sub>ر</sub>ے کا گمان كرك آپ كى عنايات سے مايوس ہو سكتا ہے- يدين كر بادشاہ في اپنے ساتھى مازموں كو ہتھيار اتار ۋالنے كا تحكم ديا- جب سنتى كنارے ک قریب بینجی تو باد شاہ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ علاؤالدین ہتھیار بند ہو کر استقبال کے لیے آرہاہے ان لوگوں کو علاؤالدین کے ارادوں كَ خبر وكى اور وه الماس بيك كے محمد فريب سے بورى طرح واقف ہو گئے- ايك امير ملك خرم ركيك في الماس بيك سے كما، "بم اوک تمهاری خواہش کے مطابق میمال تک بالکل نیتے آئے ہیں اور ہم نے اپنے تمام ہتھیار اٹار ڈالے ہیں' لیکن تم سب لوگ سلح ہو اور النائى ك لي تيار معلوم بوتے بو" الماس بيك نے جواب ديا ميرے بعائى كى يد خواہش ب كدوہ اپنے لشكر كو آراستد اور مسلح كرك به ثناه کے معاننے کے لیے پیش کرے اور خود حاضر خدمت ہو کر آداب بجالائے۔ "ان تمام ہاتوں کو دیکھ کر بھی جلال الدین نظی پر کوئی اثر نه ۱۶۰ اور وہ مشہور مثل "اذجاء القدر عمی البعر" (جب موت آتی ہے تو آدمی اندها ہو جاتا ہے) کے مصداق الماس بیگ کی چالا کی اور میاری کو سمجھ نہ سکا صرف اتنا کما "میں تو اس قدر دور دراز کا سفر ملے کر کے آیا ہوں۔ اس وقت روزہ ہے ہوں اور علاؤالدین سے ملنے ج رہا ہوں الیکن اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تحقی میں بیٹھ کر تھوڑی دور تک میرے استقبال کے لیے آتا۔"الماس بیگ نے جواب دیا۔ "ميرا بعائي بيه بند نئيں كرتا كه وه خال باتھ حضور كى خدمت ميں حاضر ہو اسكى بيه خواہش ہے كه بيش قيت سازوسامان گراں قدر جواج ات اور قیتی محوزے اور ہاتھی لے کر آپ کی پایوی کا شرف حاصل کرے۔" علاؤالدین نے آپ کے لیے افطار کا اہتمام بھی کیا ہے ا ا ا ا تا تع ب کہ آپ اپنی بزرگانہ شفتوں سے نواز کر اس کے گھر میں روزہ افطار فرمائیں گے تاکہ یہ اعزاز حاصل کر کے وہ اپنے ما تعمول مِن فخر ئے ساتھ سراونجا کر سکے ." حبال الدين كاقتل جاال الدین نفی بھتی میں میضا ہوا کلام مجید کی حلاوت کر تا رہا۔ عصر کے وقت کشتی کنارے سے لگی باد شاہ کشتی سے اترا' ملاؤالدین نے آئے باجہ لیا ہا شاہ ۱۶ شقبال لیا اور اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ جلال الدین نے بیارے اس کے گال پر ایک بلکی می چپ ماری ان یا ۔ اطف آمیر کیمے سے کما "عیں نے مجھے بڑے بیار اور لاؤ سے پال بوس کر انتا بڑا کیا ہے اور اپنے حقیقی میوں سے زیادہ مجھے مزیز . لها ب تناه بعین فی بو اب تک میر، کیزوں ت نهیں من میرمها تیرے ول میں بید خیال کیے پیدا :وا که میں تیر، خلاف ہول

جلد اول

الارتدارا على تارون " يه كه لرباد ملون في طاؤالدين كا باتھ پكرا اور اسے اپنے ساتھ لے كر بشتى كى طرف روانہ ہوا، طاؤالدين نے اس و بھی ان لوگوں کو اعمارہ ایا دو باد شاہ کو آتل کرنے کے لیے متعین کیے گئے تھے۔ سانہ کے ایک ڈکیل سپان نے اس کا نام محمود بن سالم تما کو هماو به ایک دار ایا بله مماد زخم لما از مثمتی بی طرف دو ژا اور کما "اے بدیخت علادالدین تو نے پیرایا دہمی ملال الدین مثق لیا- اس وقت غروب آفلب کاوقت تعاباد شاہ کا سر لے کر اختیار الدین علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوا- بادشاہ کے وہ ہمرای جو کشتی میں پیٹے تنے (لینی ملک فرم و فیرو) اضمیر میں علاؤالدین کے حوار ہیں نے سوت کے محمات انکار دیا-

جلال الدين كے سركى تشير

ق کون نے جال الدین کلی کے سرکویزے پر لاکا کر کڑو اور مائن پر کی گلیوں عمل اس کی تشیر کی اور پھروہاں ہے اور وہ لے مجھے کو یہ اس اس کی تشیر کی اور پھروہاں ہے اور وہ لے مجھے کو یہ بیان خوش کی لیک سراہ جو اس بے وہا دیا پر عاش ہو اولا و اور رشتہ واروں ہے تو ہ حاصل کر کے بزاروں مشکلوں ہے ان کی دکیے بھال کرے اور اپنا خون جگر پلا پلا کر ان کو پالے پہت جو مخفس بخرا رائمتاؤں کے ساتھ لائے اور وہ محض مجھی اس ویا ہے یکی کی امید رکھتا ہے اس کی حرص کی بخر زمین عمل ویا ہے یہ کی کا امید رکھتا ہے اس کی حصل عملی جو فور ان کا بی بیان اور بے وفائیوں کی وحول جمو کی جاتی ہے جو مخفس اپنے ہاتھوں سے برائی کے دروازے کو مختصانا ہے وہ ایک لیمے کے لیم بی آدام ہے وہ فیری براؤ کر لیتا ہے یہ مجھے کہ آرے کے لیم بھر ان کا مراز کر ایس کے بیان کا ہر رو مگنا فریدوں کے ڈر سے سانپ کی طرح خور کے وانت جمید کا گوشت کھا رہ ہی تو میں ہوئے تھے گا کر اپنا ہے کہ خوار کی درواز کے ہوئے ساتھ بھی تو اور ہے ان کا مرکز ہوا ہے ان کا مرکز ہوا ہے ان کہ اور سے سانپ کی طرح خور اگر منی اور لیے اس کے سرپر کھڑا ہوا ہے۔ آگر این کا اس موال کے اندر درکھا ہوا ہے تو وشت لالہ بھی افرانسیا ہے کہ بور سے سراہ ہے۔ آگر دارا ایس کی طرح خور اگر منی اور لیے اس خواروں کی خوار ہو ہوں ہی ان قاکوں کے سروں پر بھی سکور کی کھوار لیک رہی ہے۔ خبروا کر میان اور بے در خون کے دریا میں نما رہا ہے و گڑگا کا پائی بھی الدین خلی کے خون سے در تیس ہورہ ہے۔ در در در میں نما رہا ہے و گڑگا کا پائی بھی الدین خون سے در تیس ہورہ ہے۔

علاؤالدين كى تخت نشينى

معتمر لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب جلال الدین طی کڑہ کی طرف آ رہا تھا تو علاؤالدین نے کڑہ کے مشور درویش حفزت خواجہ گرگ"کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے مدد کا طالب ہوا خواجہ صاحب نے علاؤالدین کی طرف دکیے کرجواب دیا۔

> ہر کن کہ کنہ بہتے جگ ہر درکٹی تی درگئ

غرضيكم متقول بادشاہ جلال الدين كا چر علاؤالدين طلى كے مررِ سايہ قتل ہوا اور سارے شهر ميں اس كى تحت نشي كى منادى كردى گئى۔ علاؤالدين كے تمام ساتھى ، دو جال الدين كے قتل كى سازش ميں شرك تھے ، بہت ہى جلد اس خون ناحق كى سزا ميں يرى طرح موت ہے ہمكنار ہوئے۔ محود بن سالم ايك سال كے بعد كو ڑھ كے مرض ميں جتما ہوا اس كا جم كلزے كؤے ہوكر زمين پر كر ٢ رہا۔ افقيار الدين پاگل ہوكيا اور اپنے ہوش و حواس بالكل كھو بيضاء اس كى ہے كيفت تھى كہ بيوشى كے عالم ميں زور زور سے جلائاتھا كہ جلال الدين طلى باتھ ميں كوار ليے ہوئے ميرا سركاف رہا ہے۔ الماس بيك اور دو سرے جمرم تين چار سال كے اندر اندر الادين طلى كے عمد كلومت عن هي اس طمرح براد ہوئے كہ ان كانام وثنان تك باتى نہ رہا۔

علاؤالدین نے اگرچہ کچھ عرصے تک بڑے میش و عشرت ہے زندگی بسر کی لیمن آخرکار اس کا بھی انجام بہت ہرا ہوا اور اس کا خاندان خود اس کے اپنے ہاتھوں جاہ و براہ ہوا۔ اس نے اپنے ہمائیوں اور بیش و غیرہ کو نظر بند کر دیا اور اپنے قابل اعتماد ہمراہیوں اور دہاریوں کو سمت کے گھاٹ اکارا علاؤالدین کے خلاص اور لمازموں نے علاؤالدین کی زندگی می میں اس کے بیش اور اہل خاندان وغیرہ پرجو محلم و ستم ذھائے ان کی مثال دنیا کی آروم میں نمیں نل سکتے۔ جلد اول

ملان كرمته

جلال الدین خلی کے امیر ملک احمد حبیب نے ' جو خشکی کے راہتے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق کڑہ روانہ ہوا تھا' جب بادشاہ کے قتل کی خبر کی تو وہ راہتے تی ہے لوٹ آیا۔ جلال الدین کی بیوی ملکہ جہال نے اس وقت بڑی عاقبت نااندیشی سے کام لیا چونکہ اس وقت ولی عمد شنرادہ ار کلی خال ملتان میں تھا۔ اس لیے ملکہ جمال نے کسی ہے مشورہ کیے بغیراپنے جھوٹے بیٹے شنرادہ رکن الدین ابراہیم کو تخت پر بھا دیا یہ شزادہ بالکل ہی نوعمراور سلطنت و حکومت کے معاملات سے قطعاً نا واقف و بے خبرتھا۔ ملکہ جمال نے کمیو کھری سے دہلی آ کر کوشک سنر میں قیام کیا اور امراء میں عمدے اور جاگیریں وغیرہ تقتیم کیں۔ ارکلی خال' جو سلطنت کا اصل وارث تھا' اپنے بھائی کی تخت نشیٰ کی خبرین کر بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے ملتان ہی میں قیام کر لیا۔ علاؤالدین کا پہلے تو کلمئز تی پر تملہ کرنے کا خیال تھا لیکن اب اس نے ارکلی خال اور ملکہ جمال کی باہمی نارانمنگی سے فائدہ انحانے کی سوچی' اس نے جب تخت دبلی پر ایک نوعمر لؤک کو برا جمان پایا تو اس کے دل میں بادشاہ ننے کا خیال پیدا ہوا۔ علاؤالدین نے برسات کے زمانے میں آگرے سے دبلی تک کا سفراضیار کیا اور اپنے ارادے میں کامیاب ہوا، جلال الدين ظي نے سات سال سے بچھ زيادہ عرصے تک حومت كى۔

## علاؤالدين خلجي

علاوالدین کو اپنے امراء کی بید رائے بہت پہند آئی اور اس نے اس رائے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ علاوالدین ابھی بزیر الدین کو کھنو آئی کے لیے دوانہ کرنے کی تیاریوں ہی جس معمود فی آئی کہ ملہ جس نے امراء اور ارکان سلطنت کے مشورے کھنو آئی کے لیے دوانہ کرنے کی تیاریوں ہی جس معلوم ہوا کہ ملہ جس کے بغیری شابزادہ قدر خال کو سلطان کر کی الدین ایراییم شاہ کا فطاب دے کر وفل کے تخت پر بغوا دیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملہ جسل کے اقدام سے تمام امراء اور معززین اس سے رنجیدہ ہو مجے ہیں اور ان جس سے بیشتر نے ملکہ کے ظاوالدین کے ابن اس کے بعد علاوالدین ہے۔ یہ طاوالدین کے ابن اور کیا اور مارے ہندہ شان کا پوشاء نے کا معروف کو اور اس کے بعد علاوالدین کے ابن اس کے بعد علاوالدین کے ابن خالیات سے سرفراز فرایا۔ اس کے بعد علاوالدین کے ابن خال کو امراء کی مف جس شال کیا نیز دو مرے امراء کی جاگیوں اور مرات جس معقول و مناسب اضانے کے۔ الماس بیک کو افز فس کے عظیم ملاوالدین نے اپنے امراء کی مف جس شال کیا نیز دو مرے امراء کی جاگیوں اور مرات جس معقول و مناسب اضانے کے۔ علاوالدین نے اپنے امراء کی خوب علاوالدین نے اپنے امراء کی مف جس شیل کا امیر تھا' "الیپ خال" کا فطاب دیا۔ الغرض علاوالدین نے اپنے امراء کی خوب المین کو وال کی کو دو اس کی محفل کا امیر تھا' "الیپ خال" کا فطاب دیا۔ الغرض علاوالدین نے اپنے امراء کی دو اپنے کو کو دو اس کی محفل کا امیر تھا' "الیپ خالی" کا فطاب دیا۔ الغرض علاوالدین نے اپنے امراء کی خوب دیائی کو روانگی

ان واتعلت کے فورا بعد علاوالدین مرمات می کے زمانے میں ویو گڑھ سے حاصل کی ہوئی دولت مراہ لے کرویل کی طرف رواند

جلد اول ہوا۔ علاؤالدین نے اس سفر کے دوران میں بوی فراخ دلی ہے کام لیا اور اپنے ساتھیوں پر طرح طرح کی عنایات کیں۔ وہ ہر روز این بار گاہ

میں بیٹھ کر نصرت خال کی رائے کے مطابق ہر خاص و عام سے ملاقات کر ہا۔ اس کی سخادت اور بخشش کا یہ عالم تھا کہ اشرفیوں سے بھری

ہوئی تھیلیاں اور قیتی اونٹوں کی <sup>م</sup>گراں قدر سامان سے لدی ہوئی قطاروں کی قطاریں لوگوں کو تخفے میں دے دیتا تھا۔ مخت*ھریہ کہ کر*م و بخشش میں وہ کمی قتم کی کی نہ کرتا تھا۔ مور خین کا بیان ہے کہ شاہی مراپر دہ کے قریب ایک ترازو لٹکا دیا گیا تھا اور اس میں ہر روز صبح

شام(۵) من روپ اور اشرفیاں قول کر لوگوں میں تقتیم کی جاتی تھیں۔ علاؤالدین کی اس مخاوت کا شرہ دور دور تک ہوا- اور گردوپیش کے ملاقوں سے لوگوں کے نشکر کے لشکراس کی بارگاہ پر آگر جمع ہونے گگے۔ جب علاؤالدین اپنے ساتھیوں اور لشکر کے ساتھ بدایوں پہنچا تو

سلطان رکن الدین ابراہیم نے بہت ہی ناتجریہ کاری اور ایک لحاظ سے حماقت سے کام لیا۔ وہ خود تو علاؤالدین سے جنگ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا بلکہ اس نے اپنے امیروں اور اراکین سلطنت کو ایک زبروست لٹکر کے ساتھ جنگ کرنے یک لیے روانہ کیا۔ یہ امراء اور اراكين سلطنت ركن الدين ابرائيم شاه كے حاى ند تھے-اس ليے وہ فورا علاؤالدين كے طرفدار ہو گئے و اس كے لشكرے مل كئے-

علاؤالدین نے ان پر دولت کی بوچھاڑ کر دی اور یہ لوگ ای کی جان خاری کا دم بھرنے گئے۔ اس کے بیتیج میں علاؤالدین کے لشکر میں مزید ساٹھ (۲۰) بزار افراد کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بدایوں سے آگے برھا۔ ملکہ جمال کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے پریثان ہو کر ایک فخص کو ملمان روانہ کیا تاکہ وہ ارکلی خال اور الغ خال کو اپنے ہمراہ و بلی الے وار کلی خال نے جواب دیا۔ "اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے فوج و شمن سے مل گئی شابی فروانے میں اتی وولت نمیں رہی کہ ساتیوں کو جھ ماہ کی تخواہ جینگی دی جائے۔ اس صورت حال میں میرے آنے سے کوئی فائدہ نہ ہودگا۔" علاؤالدین کو جب بیا معلوم ہوا تو اس نے دیلی پہنچنے میں بزی سرعت سے کام لیا اور جلد از جلد وریائے جمنا کو پار کر کے "بلغ جود" (یہ پرانی دہلی کا ایک مشہور باغ ہے)

والله وورازے کے سامنے باغ اور وریا کے ورمیانی میدان میں خیمہ زن ہوا۔ سلطان ابرائیم رکن الدین عجیب سمیری کے عالم سے دو چار :وا- تاہم اس نے بری ہمت کر کے اپنے نظر کو ساتھ لیا اور علاؤالدین کا مقابلہ کرنے کے لیے نگلا۔ جب رکن الدین نے اپنے آپ لو مااؤالدین کا مقابلہ کرنے کے قامل نہ دیکھا تو وہ مجبورا" واپس لوٹا اور دہلی میں شمر برند ہوگیا۔ ای رات جلال الدین خلی کے عمد کے ۔ ت ت امیر رکن الدین کا ساتھ چھوڑ کر علاؤالدین ہے جالے اب رکن الدین کے لیے سوائے فرار کے کوئی اور چارہ کار نہ رہا۔ لنڈا

اس نے اپنی مال ' بہنوں اور خزانے کا تھوڑا بہت روپیہ ساتھ لیا اور ملک حبیب احمد ' ملک قطب علوی اور امیر جلال تلنگانی کے ہمراہ ملمان ں طرف روانہ :و کیا۔ علاؤالدین نے سری کے جنگل میں قیام کیا اور اپنے لفٹر کو بھی وہیں تھروایا- رکن الدین کی روا گی کے بعد شرکے 🙃 شخاہ اور رؤسا ملاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے علاؤالدین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا گیااور تمام شاہانہ رسوم اوا کی کیس : گامه عیش و عشرت

۱۹۹۲ھ کے آخر میں ملاؤالدین بزے تزک و احتشام کے ساتھ وہلی میں واخل ہوا اور تخت شاہی پر رونق افروز ہوا۔ تخت نشیٰی کے بعد وہ کو کمک اعلی عمل کیا اور است اپنا وارالخاافت قرار وے ویا اور پھر ایک جشن مسرت منعقد کیا جو تین(۳) روز تک جاری رہا- رعایا نے بھی مسيلي مهل سي اور جاروں طرف ميش كوشى كادور دورہ اوا طاؤالدين نے بھى خوب بى كھول كر ميش و عشرت كاس بنگاہ ميں صد ایا اور او کوال لو ایا گرویدو منایا که ان که داول سه جاال الدین ظلی کی ب کنای کی موت کا غبار جاتا رہا، اس بنگاے کے بعد علاؤ

ا یں کے امامہ رہارہ ال اور ساتھوں کی طرف توج کی اور ان میں ہے بہت موں کو کسی نہ کسی کام پر نگایا اور خطاب سے سرفراز کیا۔

جمال کے لقب سے مشور تھے اخیر تھنا و خطابت کا عمدہ دیا گیا" سید اجل شخ الاسلام" کے خطاب سے نوازا گیا۔ عمد ۃ الملک ملک حمید الدین اور ملک اعرائدین کو منصب اشا تقویض کیا گیا۔ ملک اعرائدین وی اور خصوصیات کے لحاظ سے بری ابیت رکھنا تھا۔ اس کے علاقالدین نے اے اپنے خاص مقرین کے گروہ میں شال کرلیا۔ نصرت خال نائب ملک کو شرکا کو توال مقرر کیا گیا۔ ملک فخر الدین کو یق کو دود تیکی مظفر خان کو عارض ممالک کمک ابو جال الدین کو افور بیک اور ملک برن کو نائب بار بک بریا گیا۔ فنیائے برنی کو تقب برن کا نائب اور خابہ مقرر کیا گیا۔ فنیائے برنی کو تقب برن کا نائب اور خابہ مقرر کیا گیا۔

### جلال الدین کی اولاد کی تباہی

علاؤالدین نے او قاف کی آمدتی اس کے حقد اروں کو دے کر انھیں بھی خوش کیا۔ تمام شاق طاز بین کو چہ میٹے کی بیٹی تنواہ دی گئی اور مگر انعلات و غیرہ ہے نوازا گیا۔ ان تمام امورے فارغ ہونے کے بعد علاؤالدین نے جلال الدین کئی کی اولاد کی جائی بربادی کی طرف توجہ کی اور المماس بیگ اور المحت ظرف روانہ کیا۔ اس تمام امورے فارغ ہونے کے بعد علاؤالدین نے جلاس بیزا مواروں کے لئی کی اولاد کی جائی سران کی طرف روانہ کیا۔ اس امراء نے لممان پنج کر شرکا کا مامرہ کرایا دو میٹے تمک ہے کا صورہ جاری رہا۔ اس کے بعد المل لممان اور ممانی لئی ر نے ارکلی طان اور رکن الدین بہت خان اور رکن الدین بالدین کا ماتھ چھو ڈویا اور علاؤالدین کے امیروں کے ماتھ مل گئے۔ اس صورت طال ہے ارکلی طان اور رکن الدین بہت پریٹان ہوئے اور ان دونوں بھائیوں نے مجبور ہو کر حضرت شخ رکن الدین کے ذریعے الماس بیگ ہے قول و قرار لے کر ما قات کی۔ الماس بیگ نے ان دونوں بھائیوں کی بہت عزت کی اور ایے مرابردہ کے قریب انھیں جگہ دی۔ اس دوران میں الماس بیگ نے اپنے تیز رفت والدی بھائیوں کی بہت عزت کی اور ایے جب ہو ٹامہ دیلی میں بھائیوں میں میں بڑھ کی کہ تا اس اس کے دیلی میں دوانہ کیا گئے۔ اس میں میک نے اس المان بیگ نے امراء اور اوالا ور ادا والدی دونوں بھائیوں کی محفلیں متعقد کی گئیں۔ فتح بادہ والی بھی ملا اندین کی حروان کیا تا الدین نظی کی تمام المی اور ادا کی طور دادہ الفو فال (جو پیگ خال کا والد تھیں کہ بھی کے دیل الدین کے دونوں مظلوم و مجبور بیوں کو ان کی کا تو کہ بھی کے دیؤں اور دادہ الفو فال (جو پیٹل فال کو وقول مظلوم و مجبور بیوں کو ان کی کا کی تیویوں اور مودں کو مع ملکہ جماں کے دیل لا کو قید کیل اور جارات کی فال کے دونوں مظلوم و مجبور بیوں کو ان کیل کا کو تید کیل کی دیویوں اور مودں کو مع ملکہ جماں کے دیل لا کر قید کیل کے دین اور کیل کا دیا کہ کیل کے دیل کیل کیل کے دیویوں اور مودں کو مع ملکہ جماں کے دیل لا کر قید کو اور کیل کا دیاں۔

علاؤالدین نے اپنی تخت نشینی کے دو سرے سال ملک نفرت خال کو دزیرِ مقرر کیا۔ ملک نفرت خال نے یہ عمدہ حاصل کرتے ہی جلال الدین طفی کی امیروں اور درباریوں ہے وہ مال و اسباب واپس لینا شروع کر دیا جو علاؤالدین نے اپنی حکومت کے ابتدائی ذات میں سیا سی مصالح کی بناء پر وبلی کی طرف آتے ہوئے ان لوگوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہ سارا مال جمع کرکے شائ خزانے میں داخل کیا گیا۔ ملک علاؤالدین کڑو ہے تمام خزانہ اور مال دبلی لے کر آیا۔ اسے علاؤ الملک کا خطاب دیا گیا اور وبلی کا کو توال بنایا گیا۔

#### مغلول كاحملير

ای سال مادراء النم کے ماہم دوا خال نے ایک لاکھ مغل ساہیوں کا لنگر ہندستان کی طرف بھیجا تاکہ بنجاب اور لاہور کو فتح کیا جا سکے۔ سفوں کے اس ذبروست لنگر نے دریائے سندھ کو عبور کر کے لوٹ مار شروع کر دی اور سے پورا علاقہ تباہ و برباد کر دیا۔ علاؤالدین کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے الماس بیگ اور ظفر خان کو ایک بہت برے لنگر کے ساتھ مغلوں کی سرزنش کے لیے روانہ کیا۔ لاہور کی صدود میں مغلوں اور علائی لنگروں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ ان کے تقریبا بارہ (۱۳) ہزار سپائی قمل کیے گئے اور بہت سے مغل ا مراء و سردار گر فآر ہوئے۔ ان قیدیوں کو عبرت ناک سزائیں دے کر موت کے گھاٹ ا تارا گیا۔ الغ خاں نے ان مقتول مغل امیروں کے سراور ان کے بیوی بجوں کو دہلی روانہ کیا۔ جلالی امراء پر عماب جنال الدین نطی کی اولاد کی گر فقاری اور مغلول کی شکست کی وجہ سے علاو الدین کا بول بالا ہوا اور اس کی عظمت کا سکہ سب کے وی پر بینے ممی<sup>ر۔</sup> آس پاس کے علاقوں کے امیراور حکمران اس کے نام سے تھرانے لگے۔ علاو الدین کی فوج جس طرف بھی رخ کرتی 'اے

کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی۔ اس کے بعد علاو الدین نے اپن**ے بھائی الغ خا**ل کے مشورے سے ان تمام امراء کی طرف توجہ کی جنموں نے لالجی اور ملم میں آگر جلال الدین نطی کی اولاد سے بے وفائی کر کے اپئی عاقبت اور دنیا' دونوں ہی خراب کر کی تھیں. ایسے تمام نمک حرام ا میروں کو گر فآر کیا گیا بیشتر کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیال بھیرین گئیں اور بہت سوں کو مختلف تعلوں میں قید کر دیا گیا۔ ان تمام امیروں کے مال و دولت پر قبضہ کر کے تقریبا ایک کرو ڑ روپیہ شاہی خزانے میں جمع کیا گیا۔ جلال الدین نظی کے دربار کے امراء میں سے ملک قطب الدین' ملک نصیرالدین' شمند پیل اور ملک جلال الدین ہے کمی متم کی یاز پرس نہ کی گئی کیونکہ ان امیروں نے جلال الدین نلی کی اولاد کے ساتھ کوئی بے وفائی ند کی تھی اور ند ہی علاو الدین سے اس سلسلے میں کوئی معاوضہ یا صلہ لیا تھا۔ یہ تیوں امیر زندگی بھر

عزت و شارمانی کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ محجرات کی فتح روانہ یا ان اوگوں نے نمروالہ اور مجرات کے سارے علاقے میں جابی و غارت کری کا بازار کرم کر کے اسے فتح کر لیا- حاکم نمروالہ راج رائ کرن او کن کے حکمران راجہ رام دیو کے پاس بناہ گزین ہوا۔ پھھ دنوں بعد رائے کرن ارام دیو کی مدد سے مجرات کے ایک

٦٩٤ه کی ابتداء میں علاؤالدین نے الماس بیگ اور نفرت خال کو دیگر امرائے دہلی اور سندھی لشکر کے ہمراہ گجرات کی تسخیر کے لیے

سب بكاند من مقيم بوا- يه صوبه مجرات اور دكن كي سرحد يرواقع ب- علاؤالدين ظلى كـ امراء في راجه رائ كرن كي رانيول (جن یں سب سے زیادہ قابل توجہ کولا دیوی تھی) اور اس کے خزانے اور ہاتھیوں وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ مجرات میں ایک مشہور بت تھا جو

٠٠نات ٥ بم نام بى نين ، بم مرتبه بهى سجما جاما تفا مسلان ن اس بت كويمال سه المواكر دالى مجوا ويا قاد تاكه يه آن جان

١٠١٠ ئول ك نيج آكر پامال ہو، ملك نصرت خال مجرات سے رواند ہو كر كنپايت پنچااور اس علاقے كے باشندوں سے اس نے بہت ا مال و روات حاصل لیا نیز اس نے ملک کافور ہزار ویناری کو اس کے آقامے زبردی چین لیا- (ملک کافور کو بعد میں علاؤالدین نے

نا ب ملک ئے مدے پر مرفراز کر کے ملک نائب کا خطاب دیا تھا) ان تمام امورے فارغ ہونے کے بعید الماس بیک اور ملک نفرت نے

جرات کے تباہ و برباہ شمر کو چند قابل اختبار امیروں کے سرد کیا اور خود بے شار زر وجوا ہر اور سلمان لے کر دبلی کی طرف روانہ ہوئے۔ نومسلم مغلول کی بغاوت (شاہی لشکر میں پھوٹ)

جب يه امراء قلعه جاور ارياست جو دهيور) كے قريبي ملاتے ميں پنچ تو انھوں نے اپنے للكريوں كو مال ننيست كا پانچوال حصر لينے پر

ثمی باز پاں لی الماس بیک اور ملک نفرت نے اس ملیلے میں بری بختی ہے کام لیااس وجہ سے بعض نو مسلم مغل لشکری'جن کا سردار

ممر ملو تھا ایسے ہم وے انھوں نے بہت سے دو سرے اشکریوں کو اپنا ہم خیال بنایا اور انچھی خاصی قوت فراہم کر کے ملک نفرت اور و الله بن ما المان بک پر حملہ کرویا۔ مغلوں نے اعز الدین کو مثل کرنے کے بعد الماس بیگ کے فیصے کارخ کیا چونکہ الماس بیگ کابرا

و قت اجمی نہ آیا تھا اور خداد نہ تھائی کو اس فازندہ رہنا منظور تھا اس لیے وہ دو سری طرف سے خیمے سے ہاہر نکل کمیا اور جاگا ہوا نھرت عَلَى مَا خَنِيمَ مِنْ مِا نَهِا بِافْرِولِ مِنْ طاوالدِن لِيهِ مِنْ أَوْلِدُ وَلِي مِنْ مُو مِنْ لِلَّكِي مِن

جنگ کا فتارہ بجوا دیا مقارے کی آواز من کر لکھری ہیہ سمجھ کہ جالور کے راجہ یا سمی اور دعمٰن نے مملہ کر دیا ہے ، ان لکھر ہوں نے اس خیال کے پیش نظر جلد از جلد جنگ کی تیاری کر کی اور سارے لنگری باغیوں کا قلع قع کرنے کے لیے نفرت فال کی خیصے کی طرف جھاگے بافی تتزیتر ہو کر فرار ہو گئے ملک نفرت اور الماس نے ان کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب سے ننگ آکر کچھ دنوں کے بعد رضمنج رئے مائم عیر دیو اجو اجیر کا مائم مختورات کا پرونہ تھا کے پاس پناہ لی- الماس بیگ اور نفرت بیگ نے مجمی اب باغیوں کا پیچھاکرنا مناسب نہ سمجھا اور مال نغیمت اباغیوں اور قیریوں فیرہ کو کے کر دبلی روانہ ہوئے۔

وحشيانه سزاتين

علاقالدین نے راجہ رائے کرن کی رائی کولا دیوی کو جو صورت اظاف عادت شیری کلای و خوش گفتاری اور ولہرایانہ اواؤں کی وجہ سے اپنا جواب آپ بھی مسلمان کرکے اس کے ساتھ شاوی کرئی۔ کافور بڑار دیناری علاوالدین کو بہت پند آیا اور وہ اس علام کی عجب میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس کی نگاہوں میں اس غلام کے مقابلے پر وین و دنیا کی کئی چڑ کی کوئی وقعت نہ رہی۔ اس کے مشق میں جانا ہو کہ علاقالدین نے مقل و فیم اور فدہب کا مجل کچھ پاس نہ کیا۔ علاقالدین نے جالار کے (مفل) باغیوں کو بھی گرفتار کیا اور انھیں سوا ، ویت کے حالات کہ مقابلے کر ویا۔ ملک نفرت نے قال کوئی ہے کہ جفوں نے اس کے بھائی کو قبل کیا تھا بہت بری طرح انقام لیا۔ اس نے ان لوگوں کے بچوں ہواری کے سرور کے حکم دیا کہ شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں اور بہنوں کے سرور انقام لیا۔ اس نے ان لوگوں کے بچوں کو ان کی ماؤں اور بولوں کے برد کرکے حکم دیا کہ شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں اور بہنوں کے سرور کی طرح اس نے بعد کو بولوں کو بازار میں ذکیل و خوار کرکے انھیں ہندووں کے برد کر دیا گیا۔ اس وقت سے کو حل میں جہ دیا ہو تھا۔ ان کے متعلق کو مزاوی جائے۔

#### سيوستان كأمحاصره

ای سال جبکہ کشکر دبلی مجرات کو فتح کرنے میں معروف تھا چلدی نام کے ایک مغل نے اپنے بھائی کی مدد سے سیوستان پر بقنہ کرلیا۔ علاکالدین نے ظفر خال کو بری دعوم دھام اور شان و شوکت کے ساتھ چلدی کی سرزنش کے لیے روانہ کیا۔ ظفر خال نے سیستان کا محاصبہ کرلیا اور مچھ ہی عوصے میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس نے چلدی اس کے بھائی اور اس کے دیگر ہمرائیوں کو گرفتار کرایا۔ عورتوں اور بچول کے علاوہ ان لوگوں کی تعداد ایک بڑار سات سو (۱۵۰۰) تھی ان لوگوں کو پایہ ذنجیر کرکے دیلی روانہ کر دیا گیا اور ظفر خال خود بھی جلد از جلد وہلی بخیا۔

اس واقعے سے ظفر خال کی ممادری اور شجاعت کا بڑا جرچا ہوا جے دکھ کر علاؤالدین کے دل میں ظفر خال کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا۔ **کتابق خواجہ مغل کا حملہ** 

یں بال کے آخر میں دوا خال کا بیٹا مخلق خواجہ میں (۲۰) تمن لینی دو لاکھ مغل سواروں کو ساتھ لے کر بندوستان فتح کرنے کے ادارے سے مادرالشربیخیا اس نے دریائے سندھ کو عبور کر کے' ان قصیوں اور دیساتوں کو جو راہ میں آباد سے' اپنی ملیت سمجھ کر' ان پر کسی ختم کا کوئی حملہ نہ کیا اور جلد از جلد راستہ طے کر' ہموا دریائے جمنا کے کنارے جا پہنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا۔ مخلق نے دبلی کا کا مرہ کر لیا مغلوں کے خوف کی وجہ سے دبلی کے آس باس کے علاقوں کے بشمار لوگ دبلی میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔ اس لیا اس شرکی آبادی میں کہ انتحال میں کہ میں کہ اللہ کی پناہ دبلی کے اصل آبادی میں کہ اللہ کی پناہ دبلی کے اصل باشندے اس جموم سے بہت مجموم کے اور مسوریں وغیرہ خالے اور رسد رسانی کے راستے بند ہو گئے۔ شرمیں اشیاء کی قینوں میں باشندے اس جموم سے بہت مجموم کے اور اس وجہ ہے آنے جانے اور رسد رسانی کے راستے بند ہو گئے۔ شرمیں اشیاء کی قینوں میں زیروں میں درسانی کے دراستے بند ہو گئے۔ شرمیں اشیاء کی قینوں میں زیروں ساخت کو بلاکر ان سے شورہ کرک

اینے لفکر کی قوت کا اندازہ کیا۔ بعض امراء نے علاؤالدین کو جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا اور ہندوستانی لشکر کی کمزوری کی مناسب طریلقے . ہے بیان کر کے اشار تا سیر بھی کمہ ویا کہ جنگ میں شکست وفتح دونوں ہی ممکن ہیں لیکن علاؤالدین نے اس رائے ہے افعاق نہ کیا اور کما ك تظيم الثان باد ثابول ك لي جنك سے خوفردہ بوناكى طرح بھى مناسب تيس ب

جلد اول

طاؤالدین نے شم' اپنے حرم اور فزانے کی حفاظت کا فرض میر ۃ الملک کوقال کے سرد کیا اور بدایوں کے دروازے کے علاوہ تمام وروازے بند کر دییے · روایت منجے کے مطابق علاؤالدین تمن (۳) لاکھ سواروں اور دو بزار سات سو (۲۷۰۹) ہاتھیوں کے لٹکر کے ساتھ : ک شان و شوکت سے شمر سے باہر نکاا- کیکی کے میدان میں فریقین کا آمنا سامنا ہوا دونوں نے اپنی اپنی صفیں مرتب کیں اور خوزیزی ئے لیے آبادہ ہو گئے۔ بندوستان میں مملمانوں کی حکومت کے آغازے لے کر اس کتاب کی تصنیف کے زمانے تک کہ جو ۱۹۵ھ ہے'

ائیے دو عظیم الثان لشکر مجمی ایک دو سرے کے مقابل نسیں آئے۔ علاؤالدین نے اپنے لشکر کو اس طور پر 7 تیب دیا کہ محن پر اس عمد ے مشبور اور مبادر ترین سپاہبوں اور ملک ہزبرالدین ظفرخان ( سانہ ' پنجاب اور ملتان کا جاگیردار) کو تعین کیا۔ میسرو میں اپنے مجائیوں انهای کیب اور کن خال کو منفر کر کے اے مضبوط و مشخکم کیا اور خود ملک نصرت خال اور بارہ (۱۳) ہزار بهاور اور جری سواروں اور مت باتمیوں کی ایک بت بری تعداد کے ساتھ قلب نشکر میں کھڑا ہوا- اس کے علاوہ علاؤالدین نے اپنے دیگر امیروں کو مناسب اور 'وزول جَهول ; متعین کیا- سب سے پہلے ملک ہزیر الدین ظفر خال نے اپنے سامنے کے دشمن کے لشکر کے جھے پر حملہ کیا اور ست باتیوں اور کمواروں کی ضربوں سے اسے تهس تهس کر دیا۔ اس کے بعد دیگر علائی امراء نے مقابل کے غنیم کے لشکر پر حملہ کیا، ظفرخان ۔ اس الیوانہ تمط سے دعمن کی فوج میں تعلیل مج منی اور مغلوں کی لاشوں سے میدان جنگ بعر کیا۔ ظفر خال نے بمادری اور جانبازی ے ایسے : دہر دکھائے کہ مغلوں کا لشکر حواس باختہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نگا، اس نے اٹھارہ (۱۸) کوس کے فاصلے تک مغلوں کا

تی تب ایا الماس بیک ظفر خال سے کبیدہ خاطر تھا اور اس سے دھنی کے جذبات رکھتا تھا اس لیے اس نے ظفر خال کا ساتھ نہ دیا اور ات اللای تعوز دیا-نظفرخان كاقتل علو کے میرہ فا مردار' ایک بڑک محات میں بیضا ہوا تھا' اس نے ظفرخال کو اکیلا آتے ہوئے دیکھا اور یہ معلوم کر لیا کہ ظفر ناں ۔ بیجیے الدان اشکر نمیں ہے اس ترک کو حملہ کرنے کا اچھا موقع ملاء اس نے نمین گاہ سے نکل کر چیھیے کی طرف سے حملہ کیا اور

ا ب س موز س ك ياف كات والع اس تعلى وجد ع ظفر خال بياده يا بوكيا اور تيم جلا جلاكر وشمنون كوبنات اور قل كرف لكا · طلب کے سروار کلل خواج نے ظفر خال کو یہ پیغام دیا۔ ''تو اپنے تیروں کو ترسم میں رکھ اور میرے پاس آجا' میں تھے تیرے موجودہ مه ۱۰۰۰ سیر زیاده بزا عمده مطاکرون کا"، ظفر خال نے اس پیغام کو کوئی اہمیت نه دی اور حسب سابق تیر اندازی میں مشخول رہا آخر ٨ على في اب مرارك عم ع ظفر فال يرتيم جلاف شروع كرويك اوراي طرح است حتم كرويا فلر فال ك ساته چند ٠٠٠ - ١٠ وي امير جي مفلول ك باتفول مارب مك

ا ب وز محلق خال بندو ستاندل کی جنگوئی اور جانبازی ہے مچھ ایباڈرا کہ تمیں (۳۰) کوس تک اس نے سانس نہ لیا اور برابر چانا رہا أ أنه المراه في معلين على لرنا وواات للك جائبني مغلون بر ظفرخان كي شجاعت كاسكه بيند كما وولوگ اس مرد جان بازے اتنے مثاثر · - ان ال شجاعت ان میں منب الشل کی سی «بینت اختیار کر منی- اگر نبھی کسی مغل سپای کا محموزا پانی نه بیتا تو وه معل اس 

مغلوں کو شکست دینے کے بعد علاؤالدین کی ہے دبلی آیا اور محافل جشن منعقد کیا۔ ان امراء کو جو مغلوں کے مقابلے ہے مرہا گی اور مباوری ہے لڑے تھے اعزاز واکرام سے نوازا- ایک امیر لڑائی کے میدان سے بھاگ کر دبلی میں چھپ کیا تھا، ملاؤالدین نے اس امیر کو گدھے پر صوار کر کے سارے شہر میں اس کی تشمیر کروائی۔

علاؤالدین کی خام خیالیاں

۔ مور خین کا بیان ہے کہ علاؤ الدین کی تخت نشی کے (۳) سال بعد تک اے اپنے دیشتر منصوبوں میں پوری بوری کامیابی ونی اور ب شار عورتوں کو حرم میں داخل کرنے کی وجہ سے اس کی اولاد میں بہت اضافہ ہوا۔ نیز مجرات کا ملک بھی اس کے قیضے میں آیا سارا ملک علاؤالدین کے دشمنوں اور مدعمان سلطنت ہے پاک و صاف ہو گیا۔ ان تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے بعد علاؤالدین کے وال میں طرخ طرح کے عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ ان خیالات میں ہے ایک خیال میہ مجمی تھا کہ "جس طرح حفرت فحر صلع نے اپنی توت اور و کت سے شریعت قائم کی اور ان کے چارول ظفاء نے اس شریعت کو مضوط بنایا ای طرح اگر میں بھی این جاروں امراء انہاں بیک الغ خال' ملک بزبر الدین ظفرخال' ملک نصرت خال اور سنجرا الپ خال کی قوت اورسارے کے بل پر ایک نیا خرہب جاری لیوں تو نچ يقيفا روز قيامت تك ميرا نام دنيا من باقى رب كا- "طاؤالدين محفل شراب من أكثر و يشتر اب اى خط كا ذكر كياكرى من اور اين مصاحوں سے مشورے کیا کرتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے یہ پوچھتا رہتا تھا کہ آخر کون ما طریقہ افتیار کرنا جاہے کہ میرا جاری کیا :وا نیا خرب محد ثین اور اہل علم کی نگاہوں میں وقار حاصل کرے اور ان کے عطقے میں یہ مروج ہو- علاؤالدین کا رو سرا خیال خام یہ تھا کہ بچو تکہ شاہد خزانے میں بے ثار دولت ہے اور ہاتھی گھو ڑو**ں وغیرہ کی بھی کثرت ہے اس لیے علاؤالدین می**ے چاہتا تھا کہ دبلی کی حکومت <sup>کس</sup> ہاتی امتی امیرے مرد کرے خود مکندر کی طرح ماری دنیا کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کا ارادہ میہ تھا کہ سب سے پہلے فراسان فادرالنم اور تركتان في كرك وبال ك لوكول كو اينة (ف) غرجب من واخل كرك اور اس كر بعد دنيا كو في كرف كاسلد آگ برهائے اور روم' فارس' عراق' عرب' عجم' شام' مکتان اور جش وغیرہ ممالک میں این فتح کے جسندے گاز کروہاں اپنے نئے زیب ا مروج کرے اور سکندر کی طرح اینے جمانگیری و جمانداری کا چرچا کرے۔ علاؤالدین جب مجمی ان خیام خیالیوں کا تذکرہ اینے امراء اور ارا کین سلطنت سے کرتا تو وہ اس بد مزامی اور ورشت طبعی سے واقف ہونے کی وجہ سے 'اس کی بال میں بال طاتے اور اس کے حسب منظا جواب وہتے۔ جب علاؤ الدین کے لشکرنے 'وو لاکھ مغل جاں بازوں کی فوج کو جس کا سردار ' تلق خاں جیسا جری مخص تھا' شکت دے دی تو علاؤالدین کا دماغ اور بھی عرش پر چڑھ گیا اور اس کے غرور کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے تھم دیا کہ خطبوں میں اس کے نام ک ساتھ "سکندر ٹانی" کے لقب کا اضافہ کیا جائے۔ سکوں اور طغروں پر بھی اس نے بیہ لقب نقش کروایا اور ساری دنیا کو فتح کرنے اور نیا ندب جاری کرنے کی کوشیش تیزے تیز کرویں۔

علاوالدین جائل محض تھا اس کی ساری زندگی جائل ظیوں میں بسر ہوئی تھی کیعنے پڑھنے ہے وہ بالکل نا آشا تھا امنہ بن اور حیوانیت اس کی طبیعت ہے جو برھنے ہے وہ بالکل نا آشا تھا امنہ بن اور حیوانیت اس کی طبیعت کے جو برھنے ۔ اس بناء پر اہل علم اے مجمع کوئی تھیجت مجی نہ کرتے تھے۔ جب بادشاہ اپنی میں بال طات رہے ۔ یہ اوشاہ بخص طامرین اس وقت بالکل خاموش رہتے اور بعض شوخ اور جباک شرکائے مجل اس کی بال میں بال طات رہے ۔ یہ لوگ اچھی طرح جائے تھے کہ باوشاہ کے اس تھم کے خیالات سودائے محض کے سوالوگی اہمیت نمیں رکھتے گئیں وہ پھر بھی طاؤالدین کی بادری اور بردگان دین طاؤالدین کی بادری اور بردگان دین طاؤالدین کی کی اس تھم کے بادھ کر اے غلط تھی میں جٹلا کرتے رہے تھے۔ عام مسلمان اور بردگان دین طاؤالدین کی اس تھم کی باتوں کو میں من کر بہت ہی رنجیدہ ہوتے تھے۔ یہ سب لوگ اور خاص طور پر حضرت سلطان نظام الدین ادلیاء و دیگر بی اس تھم کی باتوں کو میں من کر بہت ہی رنجیدہ ہوتے تھے۔ یہ سب لوگ اور خاص طور پر حضرت سلطان نظام الدین ادلیاء و دیگر

246

## علاء الملك كوتوال كي دا نشمندي

کو قوال دبلی ملک علاؤالدین عرف علاء الملک بهت زیاده مونا قعا اس لیے وہ میننے میں صرف ایک بار' بہلی تاریخ کو بادشای خدمت میں

جلد اول

آواب بجا لانے کے لیے باوشاہ کی محفل شراب میں شرکت کیا کرتا تھا۔ حسب معمول ایک بار وہ اس محفل شراب میں شریک ہوا علاؤالدین نے اس سے اپنے متذکرہ بالا دونوں خیالات کے بارے میں مشورہ کیا علاء الملک سچا مسلمان اور مذہبی امور سے تھوڑا بہت

والقف تھا۔ اس نے اپنے ول میں سوچا کہ اب موت کاوقت قریب ہے 'چند روزہ زندگی کے لیے بادشاہ کی خوشی کی پروا کرنا اور کی بات پر ردہ ڈالنا کی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ علاء الملک نے یہ مجی سوچاکہ اس وقت بادشاہ کے عماب سے بالکل نہیں ڈرہا چاہیے۔ عمر کے آخری ایام میں اگر شمادت نصیب ہو گئ تو کچھ برا نہیں ہو گا- ان خیالات کے پیش نظر علاء الملک نے بادشاہ سے کما "اگر اس مجلس میں

بادہ نوشی کے دور کو ذرا روک ویا جائے اور مجلس کو اغیار سے خال کر دیا جائے تو پھر سے خادم اپنی ناقص رائے کے مطابق پھر کہنے کی

جرات کرے گا۔ اگر میری گزارش پند آئے تو زہے نصیب' ورنہ اس ضعیف العبر غلام کو' جس کی عقل دن بدن خراب ہوتی جاری ہے' معاف فرمایا جائے''۔ بادشاہ نے علاء الملک کی درخواست قبول کی اور ای وقت مجلس سے جام و مینا کو ہٹا دیا۔ سوائے چند خاص احباب' ملک الماس بیک' ملک نفرت خال' ملک خجرالپ خال اور غزی ملک جوانا (جو ظفر خال کا قائم مقام مقرر کیا گیا تھا) کے اور کوئی محفل میں بیضا

نه رباله ملاء الملك نے ہاتھ باندھ كر باوشاہ سے عرض كى- "شريعت كا تعلق انبيائ كرام سے ب اور ان كى نبوت وى آسانى سے تعلق ر کھتی ہے۔ نبوت کا منصب حفرت محمر صلعم پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے کسی نے فد مب کے اجراء کا اعلان کیا تو تمام مسلمان آپ کے

خاف ہو جائیں گے اور سارے ملک میں فتنہ و نساد کا وروازہ کھل جائے گا- میرے ناقص خیال میں یمی بمترب کہ آپ اس فتم کا خیال بالزيم أزول مين ندلائمي كيونك اب كي بھي انسان كے ليے اس منصب عظيم كا حاصل كرنا نامكن ہے۔ حضور كويد اچھي طرح معلوم ب ا پہنچ خال اور اس کی اولاد نے سالها سال تک ذہب اسلام کو نیت و ناپود کرنے اور اپنے ذہب کو جو ہزاروں سال سے ترکتان میں رائ تھا' جاری کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے چیش نظرانھوں نے بے شار مسلمانوں کو قتل کیا' لیکن انھیں اس سلیلے میں کوئی

جمیانی حاصل ند ہوئی۔ آخر کار فدہب اسلام کی رائ اور التحکام نے ان وشنوں کے دل میں جگه پیدا کی اور ان کی پوری قوم سرف بد ا مام ہونی اس دین کی عزت و حرمت کی خاطران لوگوں نے بار ہا کافروں سے لڑائیاں کیں۔ علاؤالدین 'کوتوال کی بیر باتمیں من کی تھوڑی و نے لئے خام ش ہو میااور پھراس نے کہا۔ "تو نے جو پچھے کہا ہے وہ بالکل درست ہے انشاء اللہ میں بھی بھی اس قتم کی باتیں نہ کروں 8 ایکن میرے دوسرے خیال کے متعلق تمماری کیا رائے ہے؟" علاء الملک کوتوال نے جواب دیا۔ "عالی جاہ آپ کا دوسرا خیال بالکل · ت ب ب عالمه عن الله عن اور اولوالعزمي كي وجه س آپ كے چيش نظر به اس ير اكثر كزشته فرمازواؤل نے بھي فوركيا

ے اس میں الی شک نیں کہ بادشاہ کی لیے اپنی منحق ممادری اور جرات مندی مخزاند اور نظر کی مدد سے ہفت اللیم کو فتح کرنا پکھ م الله المنتسب اليان يهال بيد المواج كم جب بادشاه وارالسلطنت سے نكل كر دو سرے ممالك بر حمله آور او كااور ايك عول مدت تل فیر ممالک میں قیام کرے گا۔ تو اس وقت ایسا کون سا بہادر امیر ہو گاجب پادشاد کی عدم موجود گی میں حکومت کے فرائض

ا نبام دے کا ان کے عادہ یہ منظ بھی خور کے قاتل ہے کہ جو بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد وہاں کسی کو اپنا ٹائب مقرر کر کے خود . بی یا ای و سر سه ملک می طرف روانه به کاتواس می مدم موجودگی میں ہو سکتا ہے کہ اس مفتوحہ ملک کا عاکم ' بادشاہ کی اطاعت گزاری ے ' نو نو ہو یا اوالا آن فازمانہ علام کے قد سے بت مختلف ہے۔ سکندر کے زمانے میں عمد منتخی ' مکاری اور چالبازی وغیرہ کا

واین منت کم تھا اور اس زمانے کے اوک اپنے وعدے کے بوتے تھے اور جس بات کا وہ عمد کر لیتے تھے ہر طالت میں اس ریر قرار

دانشندی اور عافقاند تدابیر کا نتیجہ تھا کہ ملک روم جیسی وسیع اور عظیم الشان سلطنت کے باشدے پیشہ سکندرے خوش رہ اور اس کی اطاعت گزاری کو اپنا فرض بجیحتے رہے۔ سکندر کال بیس (۳۳) سال تک اپنے ملک سے باہر رہ کر اپنی فتوحات کا دائرو وسیح کر رہا ہیں اس کی غیر موجود گی کی وجہ سے نظام سلطنت میں کی تھم کی کوئی خزائی پیدا نہ ہوئی۔ ماری دنیا کو فیج کرنے کی مهم سے فرافت پارجب سکندر اپنے ملک میں واپس پہنچا تو اس نے ہر همن کو پہلے کی طرح اپنا تھا اطاعت گزار پایا۔ اگر حضور کو بھی اپنی رعایا اور امراء پر ایسا بی اعتقاد سے بیسا کو میں اور کما "اہل میں ان کی خالفت کرنا کی اعتقاد سے بیسا کی درست نہیں ہے " علاوالدین نے اپنے ہم نام کو توال کی تقریر برے فور سے منی اور کما "اگر میں ان رکاوٹوں کا خیال کروں جو طرح بھی درسوں کی بیش میں تو بھر بچھ دنیا کو فیج کرنے کے دادے کو ترک کرنا پڑے گا اور میں صرف دلی کی بادشاہت پر تاعت کرت بینے رہوں کا آگر ایسا ہوا تو بھر میری بید شان و مئوکت بید غلام اور خادم یہ بھرے ہوئے خزائے اور دیفینے کس کام آئیں گے اور ماری ، نیا کو ممنو

علاء الملک نے یہ بات من کر بادشاہ کو جواب ویا۔ "اس وقت حضور کے چیش نظروہ معمات ایسی ہیں کہ جن پر آپ کہ تہم ہی جو کے جزائے کا مرف ہو جانا ممکن ہے۔ پہلی مم تو یہ ہے کہ ہندوستان کے مرحدی علاقوں کے بعض شہوں کو فتح کیا جائے۔ جن بی علاقے میں رہنے کے بات ہوں کا اللہ تک کے فضر کو فتح کیا جائے۔ جن بی علاق اور محال میں بلتان اور کائل تک کے فضر و فسادے محفوظ ہو جائے میں رہنے کے اور میں مرحدی معلوں کے ہنا میں اور مرحشوں کے اور میں فتح کیا کا علاقہ اور شال میں بلتان اور کائل تک کے فضر و فسادے محفوظ ہو جائے مرحدی شہروں کے تعلوں کو فرو کرنے سے محفول ہے۔ حضور کے لیے یہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ دیبال پور اور مثان جیسے مرحدی شہروں کے قطوں کو فرو کرنے سے محفول ہے۔ مرحدی شہروں کے قطوں کو فرو کرنے سے محفول ہے۔ مرحدی شہروں کے قطوں کو بور کرنے سے محفول ہے۔ مراحدی شیشت رکھتے ہیں۔ انجیں مضوط اور محکم کیا جائے اور مرحدی شہروں کے قطوں کو بھو کہ اور محفول کو بھو کہ اور محفول کی ماتھ چاروں طرف درو دراز ممالک کی تنیز کی لیے روانہ کر کتے ہیں۔ محفور دارالسلطنت میں امن و آرام سے محمول فرائے میں اور ایمان محاصد کو ای وقت حاصل کیا جائے ہوں ہوں کہ ہو محفول کی جائے اور ہوں محفوظ ہوا اور اس نے علاء الملک کے محفور کی محفول کی محفول کی ساتھ جاروں کو خواج اور اور اس نے علاء الملک کے محفول کر سے محفور شروک کی خواج ہوا اور اس نے علاء الملک کے محفول کی محفوظ ہوا اور اس نے علاء الملک کے محفول کی محفول کی محفوظ ہوا اور اس نے علاء الملک کے محفول کی محفول کی محفوظ ہوا اور اس نے علاء الملک کی محفول کی محبور شروک کی نیزار سے اور دو دو مور مرصع ذین و لگام کے شور کی محبور شروک کا خواج اور ہوا میں کر محمول کی خواج محاس محفول کی ہور ہو کر نے اور ہوا میں محسور کی محفول کی محفول کی محبور شروک کی خواج محفول کی محفول ک

ر تسمنبور پر جملہ علاء الملک کے مشورے کے مظافق علاؤالدین خلی نے ہندوستان کے زمینداروں اور ا

علاء الملک کے مطورے کے مطابق طاؤالدی فلی نے ہندوستان کے ذمینداروں اور راجوں کو راہ راست پر لانے کا اراد و کیا۔ اس نے تانہ کے حاکم الماس میگ اور کڑو کے حاکم نفرت خال کو دلی میں بلوا جمیعا اور ان دونوں امراء کو ایک عظیم اشان فون کے ساتھ رخمنبور کے تلفے کی تعفیر کے لیے روانہ کیا۔ رخمنبور کا راجہ دلی کے ایک قدیم راجہ کی نسل سے تعااور ملک و کن یم بری مستقل مزائی کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔ طاؤالدین ملکی کے امیروں نے سب سے پہلے جمائ کا قلعہ تعفیر کیااس کے بعد ر تعمیر رپر تعلد کر کے اس کا کامرو کرلیا۔ ایک روز حصار کے قریب بہتی کر ملک نصرت و مدمہ بنانے لگا۔ اچانک حصار کی اندر سے مجفت کا ایک پھر آیا اور نفرت کو لگا اس پھرسے اے بچھ زیادہ چوٹ نمیں آئی۔ اس واقعے کے دو تھی روز بعد اس حصار کو سرکر لیا گیا۔ رخمنبور کا راجہ سمی عمیر دیو موقع یاکر دو لاکھ سواروں کے ساتھ قلعے سے جنگ کے ارادے سے باہر نگان الماس بیگ نے اس وقت محرک آرا ہونا مصلحت کے ظاف سمجھا اور وہ محاصرے سے دستبردار ہو کر جمائن کے قلعے میں مقیم ہو گیا۔ الماس بیگ نے ان تمام حالات سے علاؤالدین کو مطلع کیا۔

علاؤالدین ان حالات سے واقف ہوا تو وہ بخت نیظ و غضب کے عالم میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ وہلی سے جمائن کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ تکتیت (تلپت) کے مقام پر پنچا تو چند روز وہاں قیام کیا۔ علاؤالدین کی بیہ عادت تھی کہ وہ ہر روز جنگل میں قمرغہ (خکار گاہ) کا شکار کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ حسب عادت شکار کے لیے گیا لیکن معمول کے مطابق رات کو وہ این قیام گاہ پر واپس نہ آیا

جلد اول

بلک رات بحر شکار گاہ بی پر قیام کیا۔ دو مرے روز علاؤالدین نے تھم دیا کہ سب لوگ سورج نگلنے سے پہلے بی قرفہ کے اندر شکار تھیلیں' اور وہ خود اپنے چندیم اتھیوں کے ہمراہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر قمرفہ کی تیاری کا انتظار کرنے لگا تاکہ اس کے بعد شکار کھیلے۔ علاؤالدین کے قتل کی ناکام کو شش

سلیمان شاہ' علاؤالدین خلی کا بھتجا تھا اسے " راکت خال" کا خطاب ملا ہوا تھا اور وہ و کیل در کے عمدے پر مرفراز تھا۔ اس کے دل یں خیال آیا کہ کیوں نہ علاؤالدین کو قمل کر کے عمان حکومت خود اپنے ہاتھ میں لے کی جائے بالکل ای طرح کہ جس طرح علاؤالدین' اپ بچا کو قتل کر کے بادشاہ بنا-یہ سوچنے کے بعد سلیمان اپنے ایک سو (۱۰۰) قدیم نومسلم ملازموں کو ساتھ لے کر' اس بلند جگہ پر پہنچا جمال علاؤالدین قرفه کی تیاری کے انظار میں جیٹھا ہوا تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے ملازمین نے علاؤالدین پر تیربرسانے شروع کر دیئے بکھے ویر سنگ علاؤالدین ان تیروں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا لیکن چر بھی اس کے بازو پر دو زخم آبی گئے۔ اس موقع پر اس نے ایک چال جلی اور جان بوجھ کر مردوں کی طرح زمین پر گر گیا سلیمان شاہ یہ دیکھ کر محمو ڑے ہے اترا اور علاؤالدین کا سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بانیوں کی ایک جمعیت سلیمان شاہ کے گرد جمع ہوگئی اور اس کی اطاعت گزاری کا اظهار کرتے ہوئے کہا کہ علاؤالدین مرجا ہے۔ سلیمان ثاہ نے ان سپائیوں کی بات کا اعتبار کر لیا اور محورث پر سوار ہو کر بارگاہ شاتی میں پنچا اور تخت شاتی پر میٹھ گیا۔اس نے سارے لشکر میں ا علان کروادیا کہ میں نے علاؤالدین کو قتل کر کے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیے لی ہے۔ اہل لشکر کو اس اعلان کا لیقین آگیا اور ہر مخض

ف اپ مرتبے کے مطابق سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر مبارک باد دی اور اس کی بیعت کی۔ نقیبوں نے مبارک سلامت کا شور بلند ایا قاریوں نے کام مجید کی تلاوت شروع کی اور مطربوں نے طرب و سرت کے نفتے گانے شروع کیے۔ سلمان شاہ راکت خان نا تجربہ ا ورب مبرا تمااس کیے اس نے ای وقت ثانی حرم سرا میں وافل ہونے کا ارادہ کیا جب وہ حرم سرا کے دروازے پر پنجا تو خواجہ سراوں کے سردار ملک دینار حرمی نے جو اپنی مسلح جماعت کے ساتھ حرم سراکی حفاظت کر رہا تھا سلیمان شاہ کو روکا اور کہا کہ جب تک ہم باو شاہ طاؤالدین کا کنا ہوا سرنہ و کمھے لیس کمی کو حرم سرا میں وافل نہ ہونے دیں ہے۔

ا، هم ملاؤالدین کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے زخموں کو ہاندھا اس کا خیال تھا کہ سلیمان شاہ نے اس پر یہ حملہ امراء کے مشورے ا ، را مانت ہے ایا ہے لنڈا اس نے اپنی بچاس ساٹھ سواروں کی جماعت کے ساتھ الماس بیگ کے پاس جماین پینچنے کا اراوہ کیااور وہی پکھ ا نے کا سوچی الد جس کا الماس بیک مشورہ دے الیکن علاؤالدین کے مقرب خاص ملک حمید الدین بن عمد ہ الملک نے اے اس الااس بالمل المائية من وهاور كما بهتري ب كه حضور اس وقت شاي مرايدوك كي طرف چلين سليمان شاه كارنگ ايمي بوري ط ن بندنیں ہے' اس لیے ہوتع ہے کہ آپ کے قدیم سابق 'چڑ شاہی دی**مینے ہی آپ کی طرف لیکیں گے۔** اس طرح سلیمان شاہ کی ساری

۴۰ یالی خان میں کی جائے کی اور اگر اس سلسلے میں اب ذرا می مجمی تاخیر ہو مگی تو گھر حالات کو سنوار نابہت مشکل ہو جائے گا۔ علاؤ الدین ا ملت الله في يه آج يا بالد ألى اور ووان وقت موار ووكيا اور چرشاى دو جنگل من برا تما الدي كام من لايا كيا- طاؤالدين بزي آرام

کہ سمراپر دے تک پینچ تینچ تعربیا پانچ سو (۵۰۰) بیاتی علاوالدین کے ساتھ ہو گئے۔ علاوالدین ایک بلند مقام پر چڑھ کر چڑشای کو نمایاں اور انتخاب کے بیان میں اور انتخاب کے معالم النس علاوالدین کی طرف دوڑ آیا اور سلیمان شاہ کا دربار درہم برہم ہو گیا۔ تمام سایس اور فیل بان' جنموں نے گھوڑے اور ہانتی تیار کرکے سلیمان شاہ کی خدمت میں چش کے تھے انموں نے جب شان چرسفیہ کو دیمیاتو وہ تمام لوازمہ شان کے ساتھ سلیمان شاہ کی طرف ہے اٹھ کر علاوالدین کی طرف آگے۔ سلیمان شاہ اب شمارہ گیا اور اس تحاتی ہے دواس باخت ہو کر اس نے افغان پور کی طرف بھاگ جانے ہی میں خیریت دیکھی۔ علاوالدین متذکرہ بالا بلند مقام سے بنچ آزا اور ابنی بارگا، میں اس ہو کر اس نے افغان پور کی طرف ہی جان کی سلیمان کو دربار عام منعقد کیا نیز سپایوں کے افغان پور میں پنچ کر سلیمان کو نے قات ہیں دوانہ کی ساز کر ایا اس کا سر تعمل کر کے علاوالدین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ علاوالدین کے حکم سے یہ سر سارے شرم می گھرایا گیا اور النے خال کر قرار کر لیا اس کا سر تعمل کر کے علاوالدین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ علاوالدین کے حکم سے یہ سر سارے شرم می گھرایا گیا ور النے خال خال کو بھی مع اس کے ساتھیوں کے موت کے گھانہ از راگیا۔ اور دیگر مشمنہ ور میس وروں

## اودھ اور بدایوں کے حاکموں کی بغاوت

جب اس محاصرے کو کانی دن ہو گئے تو اور ہدایوں کے حکمران امیر عمرو اور منکو خال نے جو علاؤالدین کے جمانے تھے' بغادت کا پرچم امراؤال دونوں نے اچھا خاصا لئکر اپنے ساتھ کر کے بادشاہ کے ادکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی ان کی بغادت کی دجہ سے حالات اور بگڑ گئے۔ اس صورت حال کے پیش نظر علاؤالدین نے متذکرہ علاقوں کے امراء کے نام فرامین جاری کر کے انجی ان دونوں ک بغادت کو کہلے کا حکم دیا۔ ان امیروں نے باوشائ حکم کی تعمیل کی اور اپنی متفقہ قوتوں سے باغیوں کو خکست فاش دی۔ عمرہ اور منکو کو گر قار کر کے بادشاہ کے پاس جھے گیا اور ان کے ساتھیوں اور ہمراہوں کی ایک بہت بری تعداد کو موت کے گھانے انارا گیا۔ علاؤالدین نے قلعہ رتم تعبور کی ہوئے کی مقد و آپ کے ان کر تناف میں میں مارچ کر بہت بری طرح' تکافیف دے دے کر ان کر قبل کر دیا گیا۔ ان اقدامات کے باوجود بھی فقد و ضاد کی آگ ند بچھ سمی اور ابھی سے ہنگامہ پوری طرح ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک نیا ضاد

#### ۔۔ حاجی مولی کی بغاوت

و و ن فرا بایزید پر حملہ کر کے اس کے جم کے کلاے کوے کر دیتے۔ حاتی موٹی نے لوگوں پر ظاہر کیا کہ بایزید کو شائ عم کے مطابق قبل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حاتی موٹی نے دربانوں کو شرکے دروازے بند کر لینے کا حکم دیا۔ نیز ایک شخص کو حصار نو کے کو قوال حاف الدین ایاز کے پاس بھیجا کیا کہ بادشاہ کا فرمان آیا ہے اے آکر من جاؤ۔ ایاز محاتی موٹی کے ارادوں ہے واقف ہو گیا تھا اس نے اپنے اللہ کن ایاز کو جمع کر کے شرنو کا دروازہ بند کر لیا۔ حاتی موٹی اپ بھراہیوں کے ماتھ کو شک قعل موٹی اس نے تمام قدیوں کو رہا کر کے تمام اسلو، محموث کو جرا کو شک اسلو، محموث کو جرا کو شک اسلو، محموث اور خوانہ وغیرہ ان میں تقسیم کر کے اضمی اپنے ساتھ لیا۔ اس کے بعد حاتی موٹی نے علوی نای ایک فیض کو جرا کو شک امل میں شان تخت پر بھادیا۔ عام طور پر "شمنشاہ" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاتی موٹی نے شرد بل کے تمام امراء اور روماء کو علوی کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔

ر تھجنور میں ملاؤالدین کو جب ان طالت کا علم ہوا تو وہ بالکل ظاموش رہا اس نے اس بات کو عام لوگوں کے کانوں تک پنچ نہ دیا اور القع کو مرکز نے کی کو شھوں کو تیزے تیز کر دیا۔ علی کی تحت نشخی کو ایجی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ملک حمید الدین کو کابدایوں وروازہ فول کر شمر کے باہر نکل گیا۔ اس کے ہمراہ اس کے بیٹے بھی تھے 'جن میں ہے ہرایک اپنی شجاعت اور بمادری کے کاظ ہوا این مثال خول کر شمر کے باہر نکل گیا۔ اس کے ہمراہ اس کے بیٹے بھی تھے 'جن میں ہے ہرایک اپنی شجاعت اور بمادری کے کاظ ہوا کہ ماتھ کر لیا۔ یہ و ساتھ کر لیا۔ یہ و ساتھ کر لیا۔ یہ و ساتھ کر ایا۔ یہ و ساتھ کر اور اور موافق کر ایا دار عرض لینے کے بعد یمال آئے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں کے ہمراہ ملک حمید الدین غرنی وروازے ہے شریم اس ہوا۔ مند وروازے کے قریب حالی مولی ہے اس کا آمن ما ساتھ اور اور فریقین میں لازائی کا بازار گرم ہو گیا۔ ملک حمید الدین نے بر اور خود اس کے سینے پر اس موقع پر حالی مولی کے ساتھ یوں کے بہا کہ اس کے بار کہ کہا ہور ہے کہ الدین کے متب اس موقع پر حالی مولی کے ساتھ یوں کے بور کی برا ہوں کا سراور فرخاس میں آیا اور علی کو قل کو الدین کے بعد حمید الدین کے عرب کا کروں میں ہورا کے میں دوانہ کیا تاکہ کہ مولی اس کے باب کا پرورہ پرواخت قا صد میں دوانہ کیا۔ اس کے بعد حمید الدین نے علوی کا سراور فرخاس میں وی باکس میں ہورا کے بطر کو الدین کے بیا کا اور اس کے بھر کی ادار ہوری پرورہ پرواخت قا اس کو باکی دوانہ کیا تاکہ میں مولی اس کے باب کا پرورہ پرواخت قا امرہ بی ساتھ نہ تھے محض اس وجہ سے قبل کیا گیا گیا کہ حالی مولی اس کے باب کا پرورہ پرواخت قا اور بی ان جو ساتھ ہوں کو براہ و تاران کیا گیا۔

افالدین نے ایک سال یا ایک دو سری روایت کے مطابق تین سال کے اندر اندر آس پاس کے علاقوں سے ایک بہت بڑا تھکر تیار کر

اپنے اپنے فرجین میں خریطے تیسم کے۔ ہر فض نے اپنے خریطے میں ریت بھری اور اسے ایک درے میں جے رن کہا جاتا تھا چیکنا

و نے ایک ان ریت سے بھرے 19 سے خریطوں سے درہ پٹ گیا اور ایک سرکوپ تیار ہو گیا اور اس سرکوپ کے ذراید مسلمان قلعہ کے

اندر داخل بہ سے اہل و عمل کو جاہ و بہا کر دیا گیا اور بوں قلعہ فتح ہو گیا۔ راج میر دیو کو سع اس کے اہل و عمیال کے قبل کیا گیا۔ مورضین کا

یا ن ب اسمبر محمد شاہ اور اس کے لکھریوں کی جماعت جالور سے فرار ہو کر رخصنبور میں پناہ کریں ہوئی تھی۔ رخصنبور کی فتح کے بعد ب فی خطاب کو تھی ہو تھی شاہ کو بھی میدان بنگ میں بہت زخم آسے اور وہ ایک طرف کر کیا۔ علاؤالدین نے جب اے اس صالت شاہ ایک بات سے در تم آیا ماہ الدین نے میر فیر شاہ سے بچ بچا۔ "اگر ہم تمارا عالیٰ کردا کے خمیس موسے کے ہاتھوں سے بچالیں تو جلد اول کے پاؤں سے پال کروادیا۔ اس کے بعد علاؤالدین کو میر مھر کی مباوری اور اپنے آقا کے ساتھ وفاداری کا انساس ہوا تو اس نے تھم رہا کہ ہر محمد کی جمیزو علین کر دی جائے۔ ان حالات سے قرصت پانے کے بعد علاؤالدین نے راجہ هیر دیو کے نمک حرام طاز وں ی طرف توجہ کی اور اس کے تمام فادموں کو یہ کمہ کر قتل کروایا کہ جب ان لوگوں نے اپنے آقای کی ساتھ ب وفائی فی تو ہمارے ساتھ کی طرخ اچھالی کریں گے۔ بجرموں کو سزا دینے کے بعد علاؤالدین قلعے میں واخل ہوا۔ اس قلعے میں بے اندازہ دولت تھی علاؤالدین ب يدولت مع تقعے اور اس علاقے کی حکومت الماس بیک کے سرو کی اور خود واپس وہ دیلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس واقعہ کے پائی تھ ماہ بعد الماس بیگ بیار بر گیاد ای بیماری کے عالم میں وہلی کی طرف روانہ ہوا لیکن راہتے ہی میں موت کی طالم باتھوں نے اس کی زند کی کا پیانہ سربز ا

بغاوتوں کو روکنے کی تدابیر

۔ اس زمانے میں علاوالدین امراء کی بنگامہ خیزیوں سے بہت ڈر عمیا تھا اس لیے اس نے اپنے مخصوص معاملہ فنم امیروں سے یہ مشورد پا کہ اے ایک کون ی مدامیر افقیار کرنی چاہیں جن پر عمل کر کے بعاوت و سر کئی کے دروازے پیشہ بیشہ کے لیے بند نے بائی ان امراء نے جواب ریا۔

بنگاسه خیزی اور بغاوت کا سب عام طور پر چار چیزین ہوا کرتی ہیں جو یہ ہیں۔

اول - بادشاہ کا رعایا سے بالکل بے خبر رہنا اور اس کی بھلائی یا برائی کی پرواہ نہ کرنا۔

ووم - ملك مي شراب نوشي كاعام رواج بونا- شراب نوشي كي وجد سے انسان كي نفساني خواہشات ميں شدت بيدا ، و باتى بناس ن ملینتی کا ماوہ ابھرنے لگتا ہے۔ انسان نشے کی عالم میں اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنی خواہشات کو تسکین پنچانے کے لیے طرح طرح کرے کی حرکات کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ لوگ ایک دو مرے کے ارادے سے واقف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم خیال کی بدونت آئیں میں ال جل كر ملك من بنكامون اور شورشون كى آگ بحركات بين-

موم - امراء اور اراكين سلطنت كا آليل عن كرب مراسم ركهنا جب امراء آليل عن شيرو شكر بوت بين تواس وقت ان بي ب أر کوئی ایک کی فعل کاار تکاب کرتا ہے تو باتی تمام اس کا ساتھ ویتے ہیں۔

چمارم - مال و دولت کی فرادانی- جب مم ظرفول اور کمینول کو ان کی حیثیت سے زیادہ روپید مل جانا ب تو وہ اپی حد سے جد جت میں- ان کے وہنوں میں طرح کے خیالات پدا ہوتے ہیں ،وہ ہرچزیر قابض مدنے کی تمناکرنے لگتے ہیں یمال تک کہ ان کی حریص نگابی زمام حکومت کو بھی ہاتھ میں لینے کے لیے تراپ لگتی ہیں۔

## خفيه خبررساني كاانتظام

ے باخبر رہنے کے لیے علاؤالدین نے چاروں طرف معتبر جاسوس مقرر کیے اور خفیہ خبر رسانی کے تکلے کو اس قدر ترقی وی کہ استہ ملک ك تمام اليقح برے حالات كى خبرس ملنے لكيس. نوبت يمال تك منجى كد امراء اور اراكين سلطنت رات كے وقت اپنے گروں ميں اپنے ا اہل و عمال سے جو باتیں کیا کرتے تھے ان کی اطلاع بھی بادشاہ کو ہو جایا کرتی تھی۔ مع کے دفت جب کوئی امیر بادشاہ کے حضور میں آتا تہ با بادشاہ اس کے سامنے گزشتہ رات کی اس کی مختلو کی رپورٹ اس کے سامنے رکھ دیتا۔ امیراس تحریر کو پڑھ کر انگلٹ بدنداں ہو جاتا' ﴿ كَيُونَ كُمُ اللَّهِ رَبُّ مِن المِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ ﴿ كُرَحْ بُوحَ بَعِي هَجُوالَ لِمُنْ أَوْمِي اللَّهِ مِنْ مَعَى لُوكَ آوَمَى وَاحْدَدُ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ وَا ' بھتگو اشاروں کنایوں سے ہوتی تھی۔ اس صورت حال کی وجہ سے ملک میں چاروں طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا۔ تمام راستے پرامن ہو گئے سوداگر اور تجارت چیئے لوگ بغیر کی خوف و خطر کے راتوں کو سفر کیا کرتے تھے دریائے شور کے کنارے تک بھالا کے راتے تلائات اور ملا بار تک سندھ اور مجرات کی راہ گزاریں' کائل اور کشمیر تک لاہور کی سرکیں ایک پرامن ہو گئیں کہ جیسی وہلی اور یری گیاں' مسافر جس قدر مال و اسباب چاہتے اپنے ساتھ رکھتے۔ رائے کے جنگلوں میں وہ واکوک اور چوروں وغیرہ سے بالکل بے خطر ہو کر' راتوں کو جیسی کی فیند سوتے اور ان کا تمام مال و اسباب ان کے پاس پڑا رہتا۔ مسافر' دروان سفر میں جس گاؤں سے بھی گزرتے دراب کا چودھری ان کی پری توجہ ہے آؤ بھگت کرتا۔

دہاں کا چود هری ان کی پوری توجہ سے آؤ بھٹت کرتا، شراب نوشی پر یا بندی

رو سرا منورہ شراب نوثی کی ممانعت ہے متعلق تھا اس سلسلے میں علاؤالدین نے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ خود کھلے بندوں میں شراب بنی بند کر دی اور یوں محفل بادہ نوثی کا انعقاد ختم ہو گیا' میش و عشرت کی محفلیں برباد ہو حمین بدابیں دروازے کے پاس شراب ئے کتنے ہی منکے خاک میں ملا دیئے گئے۔ ساغروں اور صراحیوں کو پاش پاش کر کے چھینک دیا گیا شراب پینے کے لیے جو سونے اور جاندی ئے برتن استعمال کیے جاتے تھے ان کو گلا ڈالا گیا اور ان ہے سکے ڈھال کر شاہی خزانے میں واخل کر دیے گئے۔ شرمیں عام اعلان کر دیا کیا کہ باد شاہ نے شراب نوشی سے تو ہہ کرلی ہے لافدا جو خضص شراب ہے یا بیچے گا' اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تمام مقبوضہ علاقوں میں اس قتم کے فرامن بینچے مئے اور لوگوں نے بسرو چھم شاق حکم کی فقیل میں اپنے گھروں سے شراب نکال کر سڑکوں اور شاہراہوں یہ بہا ن کیا جاتا ہے کہ شای تھم کے بعد سزگوں اور **کلیوں میں اتنی شراب لنڈھائی مٹی کہ** برسات کے موسم کی طرح ہر طرف کیچڑ کیچڑ نظر آتی تنمی بادہ خوار حسرت بھری نظروں ہے ہیہ منظر دیکھتے اور زبان حال ہے"یالتینی سمنت ترابا" (اے کاش میں مملی ہوتا) کا ورد کرتے۔ شمر ئے دوکیدار بزی چوکی اور تندی ہے اس امر کا خیال رکھتے کہ شراب کا کوئی برتن شمرکے اندر نہ جانے پائے۔اگر مجمی کوئی فخض گھاں' للزیوں یا دیگر سامان کے اندر شراب کا برتن چھیاکر 'شرمیں لے جانے کی کوشش کرتا تو اے اپنی اس کوشش میں ناکامی ہوتی۔ چوکیدار فررا اس کتم کے مجرموں کو تاڑ لیتے اور شراب حاصل کر کے مجکم سرکار صبط کر لی جاتی۔ بیہ صبط کی ہوئی شراب شاہی فیل خانے میں مجبوا ی باتی اور ہاتھیوں کو پلوا دی جاتی اس عمد کی ہاتھیوں کی زندگی قابل رشک تھی کہ انھیں پینے کے لیے شراب مل جاتی تھی اور وہ اپنی زندگ کے ایام میش و عشرت میں بسر کرتے تھے۔ ان تمام حفاظتی تدابیر اور شدید احکامات کے باوجود کچھ لوگ کسی نہ کسی بمانے اور چالا کی ت شراب لے بی آتے تھے' اور اپنے اپنے محروں میں بیٹے کر ساغرو مینا ہے اٹھکیلیاں کرتے تھے ان بادہ پرستوں کو قید و بند اور ذلت و ۔ وائی کی قطعان وا نہ تھی اور وہ بیشہ سرشار ہاوہ رہے۔ جب بادشاہ کو ان لوگوں کی حرکت کا علم ہوا تو اس نے تھم دیا کہ بدایوں ۱۰۱۰ ہے کیاں جو' عام راہتے پر واقع ہے' ایک کنواں کھووا جائے' اور جو لوگ تھم امتاع شراب نوشی کی خلاف ورزی کریں' انتھیں ا ب اور میں قید الرومان اس محمر عمل کیا گیا اور بت ہے لوگوں کو اس کنوٹس میں قید کیا گیا) اس کنوٹس کے اکثر قیدی تو دوران ا یہ کی جی اس ایل علی ہے رخصت ہو جاتے تھے اور جو لوگ اس قید ہے رہائی حاصل کرتے تھے ان کی صحت الی خراب ہوتی کہ ۔ ۱۰ تک وہ ملان معالجہ لرواتے رہے ' تب کمیں جا کر تندری کی فعت میسر آتی۔ جب علاؤالدین نے دیکھا کہ ملک میں شراب نوشی کی ''ت آتا ہا' کتم ، و جل ہے اور اس ملیلے کے اوکلات پر بوری طرح عمل کیا جانے لگا ہے تو اس نے اس قدر نرمی ضرور برتی کہ یہ ا بات الله وي كه أكر امراء و رؤمات شراب كمرون مين تناطور پر شراب بينا جامين تو لي يحته مين - آپس میں بادشاہ کے عظم کے بغیر ارشتے تاتے کرنے پر پابندی لگا دی گئا۔ اس کے علاوہ ایک دو سرے کی دعو تیں کرنے کا وستور بھی ختم کر دیا گیا۔ اس عظم پر فورا " عمل کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اراکیوں سلانت ایک دو سرے کے لیے بیگانے ہوگئے۔ اگر اتفاق ہے کسی امیر کے بال کوئی معمان آجا کا یا کئی امیر کسی امیر کے بال رشتہ کرنا چاہتا تو وہ سید خال وزیر ہے "فتنہ انگیز" کے لقب سے یاد کیا جات تھا کہ نام ایک خط کر کلیے کر تمام حالات ہے اے آگاہ کرتا اور اس کی خوشاند اور چاہلوی کرتا " تاکہ سید خال بادشاہ سے اجازت حاص کر لے . . لہ میں کہ تیں ،

#### مساوات كادور دوره

مندر جہ بالا اقدامات کے بعد علاۃ الدین غلی نے سلطنت میں ایسے قوانین جاری کرنے کا اداوہ کیا کہ جن کی رو سے ملک میں سماوات کا دور دورہ ہو جائے 'کروروں اور طالتوروں میں کوئی فرق باتی نہ رہے۔ دیماتوں کے محصوں اور چودھریں کو 'مام لوگوں کے مقابلے پر جو امتواز اسلط میں باوشاہ نے تھم دیا کہ ذہمن کی بیائش کی جائے اور تمام پیداوار کا نسف حسہ شانوات خاصل ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس حکم کا طلاق کھیا 'چودھری اور عام رعایا پر بھی کیا گیا۔ وہ رقم جس پر کھیا اور چودھری اپنا تن تجھنے تھے 'وہ بھی وصول کر کے شاہی خوات میں دوانس کی گئے۔ کھیا اور گاؤں کے دو مرے افراد پر 'کھیتی بازی کے لئے چار گائے نے زیادہ اور گئی خوات کی دوانس کی گئے۔ کھیا اور گؤں کے دو مرے افراد پر 'کھیتی بازی کے لئے چار گائے نے زیادہ اور گئی خوات کے لئے دو بھینوں دو گئے اور بارہ بمریوں نے زیادہ جائور رکھتے پر پابندی لگا دی گئی۔ چائی کا محصول جائوروں کے گھریا خروروں کے گھریا خوات کی تعداد کے مطابق لیا جائے لگا۔ شاہ میں اور اٹلی کاروں کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ بری احتیاط ہے اور دیا نہ اری کئی رقم دیا گیا تھا کہ وہ بری احتیاط ہے اور دیا نہ داری کئی رقم وصول کرتے تھے تو پنواری کے دفتر کا کاسیہ کیا جاتا تھا 'اور اگر کی فرد کے نام کوئی رقم زیادہ نگلی تھی' تو وہ وہ ای وقت تھی تھی۔ کئی رقم وصول کرتے تھے تو پنواری کے دفتر کا کاسیہ کیا جاتا تھا 'اور اگر کی فرد کے نام کوئی رقم زیادہ نگلی تھی' تو وہ ای وقت تی کئی کئی آتی مواس کرتی جاتی ہوں۔

اس صورت حال کا بید بھی ہوا کہ بہت ہے عالموں اور اہل کاروں کو اپنے پیٹے میں کوئی فائدہ نظرنہ آیا اور انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ گاڈن کے چود حریوں کی ذمدگی کا نظام بالکل ورہم برہم ہوگیا وہ لوگ جو انتمائی امیرانہ شان سے زندگی ہر کرتے تھے اور جن کی لمحہ لمحہ میش وعشرت کی نذر ہویا تھا' وہ اب اس حالت کو پینج گئے تھے کہ ان کے گھروں کی عورتیں' وہ سرے خوش حال گھرانوں میں ماز متیں کر کے گزر بسر کا سامان فراہم کرنے گئیں۔

### فاسد خیالات اور ان کی اصلاح

سلطان علاد الدین طبی تجمی می اس خیال کا اظهار کیا کرتا تھا کہ ملک کی حکمرانی اور بادشاہت کے نظام کو صرف بادشاہ کی رائے اور اس کی مصلحتوں سے تعلق ہوتا ہے۔ ان سیاسی کاموں سے خداوند تعالی کی جریعت کو کوئی واسط نمیں ہے۔ نہ تری علاء کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مختلف قسم کے مقدموں کا فیصلہ کریں ' خاندانی جھگڑوں کو ختم کریں اور خداوند تعالیٰ کی عبادت کے بمترین طریح تا کی اس غلط رائے پر علاۃ الدین بیشہ عمل کرتا تھا اور کسی معالمے پر شرق احکام کی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا' اس زمانے کے دینی علاء میں تاہمی ضیاء الدین عانوی' مولانا ظمیر نگ مرشد کمرای' شاہی دیوان خانے میں آتے رہتے تھے اور بادشاہ کی بارگاہ کے باہر امراء کے ساتھ شریک طہام

جلد أول بوا کرتے تھے' کین قاضی مغیث الدین بیانوی کو بادشاہ کی پوری بوری قربت حاصل تھی' وہ اپنے زمانے کے بهترین عظندوں میں ہے تے کو نکہ انسیں یہ امچی طرح معلوم تھا کہ علاؤ الدین بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جب شاہی گماشتوں کے مراسلے بادشاہ کی خدمت میں

پٹن ہونے گئے تو اس وقت باد شاہ کو لکھنے پرھنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے اس طرف توجہ کی کوشش کر کے اس نے اتن استعداد بدا کر لی کہ خط شکت کی عبارت با آسانی پڑھنے لگا۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے فارس کی چند کتابوں کا مطالعہ کیا اور علماء سے علمی

معالمات میں تفتگو کرنے لگا- اس کا متیبر ہید ہوا کہ اس کے فاسد خیالات اصلاح پذیر ہوئے اور اسے اس بات کا یقین آگیا کہ علاء اور قاضی نیک نیت اور پاک باطن لوگ ہیں۔ یہ لوگ ونیاوی فوائد کے لائج میں گرفتار ہو کر مسائل گھڑا نہیں کرتے عقائد کی اس تبدیلی کے بعد او الدين تبي تبي علاء كى مجلس مين شركت كراً اور ان سے شرق مسائل كے بارے ميں الفظار كرا تا تا-

قاضی مغیث سے بادشاہ کی تفتگو

آیک دفعہ کا ذکر بے کہ باد شاہ نے قاضی مغیث الدین بیانوی ہے کما میں تم سے چند مسائل کے بارے میں کچھے پوچھنا جاہتا ہوں- جو مکہ ا و الدین نے زندگی بحر تھی علماء ہے کوئی بات چیت نہ کی تھی اور ہیشہ انہیں مطلب پرست اور دغاباز سمجھ کر ان ہے کسی تتم کا کوئی مٹورہ نہ کیا کریا تھا۔ اس لیے قاضی صاحب باد شاہ کو یہ بات من کر دل ہی دل میں خالف ہوئے کہ خدا جانے کیا مصیبت نازل ہونے والی

ب انهوں نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے عرض کی "حضور مجھے تو ایسا محسوس ہو تاہے کہ میرا وقت اب قریب آچکا ہے اس لیے آپ کوئی مند بوجنے کی زات نه فرمائي بلد شاي طاز من کي يه تھم ديس كه انجى ابى وقت ميرا سر قلم كردي"، بادشاه نے قاضى صاحب ا ب ار اور خوف کی وجہ ہو مجھی، قامنی صاحب نے کما حضور مجھ سے جو کچھ بھی وریافت فرمائیں گے میں اس کا صبح متیج جواب دونگا اگر ۔ جاب حضور کی مرضی کے طاف ہوا تو مجر میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر میں نے آپ کی خوشنودی کو بیش نظر رکھتے ہوئے غلط

جواب میا اور پھر آپ نے بعد میں دیگر علماء ہے میرے جواب کی تصدیق فرمائی تو پھر جھوٹ بولنے کا الزام ٹابت ہو جائے گااور اس مورت میں بھی میراحشروی ہو گاکہ جو پہلی صورت میں ہوتا۔ یہ جواب من کر علاؤ الدین مسکرایا اور اس نے قاضی صاحب سے کما میں و بنی تم ت وریافت کروں تم اس کا جواب اسلامی شریعت کے مطابق دو اور یہ یقین رکھو کہ کج بولنے کی وجہ سے حمیس کوئی نقصان نہ

پُنِي ١٠٤٠ کے بعد بادشاہ نے قاضی صاحب سے کچھ سوالات کیے اور قاضی صاحب نے ان کی تعلی بخش جوابات دیے یہ سوالات و ١٠١٠ ورن الله يات مير.

سوال: اسلای شریت کی رو ہے تس ہندو کو ذمی اور خراج مزار کما جا سکتا ہے؟ قاضی صاحب کا جواب: ندبب اسلام کی رو ہے ان فیر مسلموں کو ذمی کما جاتا ہے جو اسلامی حکران کے عاملوں کے طلب کرنے پر بغیر کا میل و جبت ک مال اور خراج ادا کر دیں۔ اگر بادشاہ عال ان فیر مسلموں کی کوئی بے عربی بھی کریں تو انسیں مبر کے ساتھ

+ الماياة وه غذاب العام آبول أركيس ما قتل كرديم جائيس. احاديث من سي من اي فتوت كي تائيد بوتي ب ليكن حفرت امام اعظم الإ سنید انی نے نیا ملوں لو قتل لرے سے منع لیااور اس کی جگه جذبه وصول کرنے کا تھم دیا ہے اس لیے غیر مسلوں سے سخت میری - باقد الله وصول النا عابية كاكمه يد تقدد اور النت كيري قل ك قام مقام موسكه بيه جواب من كر طاؤ الدين مسرايا اور كهاد "تم

- نه چنه مان ایاه و آن مجد سه ماخوا ب النین میں نے اپنوائی فورو لکرے جو طریقه اصیار کیا وہ یک ب اور میں فیر مسلموں

چوری کے مترادف سمجھنا جائز ہے اور رشوت لینے والوں کو وہی سزا دی جا سکتی ہے جو چوروں کو دی جاتی ہے۔

جواب: شای اہل کار اپنی معمولی تخواہ کے طاوہ 'جو ان کی ضروبیات کے لیے کانی ہو' اگر کوئی رقم و صول لیس تو بری کتی ہا ساتھ وہ رقم ان سے واپس لے لیٹی چاہیے ' کین چوروں کے لیے جو ہاتھ کا بنے کی سزا ہے' وہ ان لوگوں پر جاری نمیں کی جاشتی بادشاہ ن قاضی مفیت الدین کا بیہ جواب من کر کہا۔ "میں نے بھی سزا کا یکی قانون رائج کیا ہے۔ شای اہل کار جو رقم بدریا تی سے وصول کرتے ہیں میں بری مختی کے ساتھ ان سے واپس لے لیتا ہوں ٹاکہ لالی اور ظالم اہل کار رعایا کو شک نہ کریں اور رشوت لینے کا رون شم ہو

سیرا سوال: بادشاہ نے تیرا سوال یہ کیا- میں نے اپنی امارت کے زمانے میں داہو گڑھ سے جو مال دولت عاصل کیا ہے اس پر کس ہ حق ہے؟ سیرایا رعایا کا- وہ میری ملکیت ہے یا بیت المال کی امازت.

جواب: قاضی مغیث الدین نے کما۔ "اس تمام مال و دولت میں آپ کا حق اتنا ہی ہے کہ جتنا ان اوگوں کا جنوں سے یہ بہ پھو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کی" واخشاہ کو یہ جواب پہند نہ آیا اور اس نے کما۔ " بھلا یہ کیے ہو سکتا ہے جو رقم میں نے اپنی امارت کے زمانے میں حاصل کی اور جے شاہی خزانے میں واخل نمیں کیا گیا وہ کس طرح بیت المال کی امات ہو سکتی ہے۔ اس پہ قاضی صادب نے جواب دیا۔ واخشاہ ابنی ذاتی کو حض اور قوت و محنت سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نمیں ہوتا اکئی جو دوات اسمانی نظر کی مدد سے واشاہ حاصل کرے اس یہ اس کا حق اس قدر موتا ہے جس قدر کہ ایک عام لظری کا

چو تھا سوال: اشکر اسلام کی مدد ہے جو دولت حاصل کی جائے اس میں میرا اور میری اولاد کا کتا حصہ ہے؟

جواب: اس سوال کے جواب میں قامنی صاحب نے کہا۔" اب محسوس ہو رہا ہے کہ میری سوت آئن ہے آپ کو میرا پھا جواب ، بھی پیند شیں آیا تھا' اور مید جواب تو پکھ زیادہ ہی ناپندیدہ ہو گا۔ علاؤ الدین نے میہ س کر کہاتم میرے سوال کا سیم سمج جواب واور اپنی جان کو بالکل محفوظ و ممنون سمجھو"۔

قاضی مغیث الدین نے کہا۔ "اس سلیے میں ٹمن (۳) مختلف طریقوں پر عمل کیا جاسکتا ہے اگر ازروے انسان ویکھ جائے اور طفف راشدین کی تعلید کی جائے ۔ تو اس طرح حاصل کی ہوئی دولت ہے بادشاہ کو ای قدر حصد لینا چاہیے جتنا کہ ایک عام مسلمان کہ اور اگر میں مائیت کی جنمیں زیادہ حصد لما ہو اور اگر عملی و بیای مسلمان کہ اور اگر عملی دیا ہو اور اگر عملی و بیای مسلمان کہ اور اگر عملی دیا ہو اور اگر عملی و بیای مسلمان کہ اور اگر عملی حیال کیا جائے اور شاہی رغب کو بر قرار رضا جائے۔ اس سے زیادہ سے کیا دیادہ حصد کے سکت باکہ بادشاہ اور عام امراء کے حرج میں اخیاد کیا جائے اور شاہی رغب کو بر قرار رضا جائے۔ اس سے زیادہ حصد کے سکت باکہ بادشاہ اور عام امراء کے حرج میں افراد کا حق امراء اور مسلمانوں کے برابر ہونا چاہیے "۔ یہ جاب س خوالا الدین بہت خفا ہوا اور اس نے کہا۔ "اس کا مطلب تو چو جو بھر ہے اور مسلمانوں کے برابر جن پوچھا تھا، عمل نے سب جوابات ازروے قرار دیے ہو؟" حاض مدید تو جو ب جو اپنے مرق مرا کی کیا ہے جس کی جائے جس کی مرف ہو گی اے مکمی انتظامات کے باک صوف ہو گی اے مکمی انتظامات کے باک حضور کا عمل صوف ہو گی اے مکمی انتظامات کے باک حسور کا عمل صوف ہو گی اے مکمی انتظامات کے باک معلم حدید بو گا اے مکمی انتظامات کے باک میں صوف ہو گی اے مکمی انتظامات کے باک می صوف ہو گی اے مکمی انتظامات کے باک میں مرف ہو گی اے مکمی انتظامات کی خوار اور اس کے رعب و دواب کو قائم رکھنے کے لیے جس قدر دولت بھی صوف ہو گی اے مکمی انتظامات کے باکشا میں خوار اور اس کے رعب و دواب کو قائم رکھنے کے لیے جس قدر دولت بھی صوف ہو گی اے مکمی انتظامات کی انتظامات کی انتظامات کی انتظامات کی انتظامات کی دولت بھی عرف ہو گی اے مکمی انتظامات کی انتظامات کے انتظامات کی دولت بھی عرف ہو گی اس کمی انتظامات کے انتظامات کی دھور کیا تو دولت کو قائم رکھنے کے لیے جس قدر دولت بھی صوف ہو گی اے مکمی انتظامات کے انتظامات کے انتظامات کے دولت بھی موزن ہو گی انتظامات کی دھور کی انتظامات کے دولت بھی موزن ہو گی انتظامات کی دھور کی انتظامات کے دولت بھی موزن ہو گی انتظامات کی دھور کیا تو دولت بھی موزن ہو گی انتظامات کی دھور کی انتظامات کے دولت کی دھور کی کا کھور کیا تو دولت کی کو دولت کی دھور کی کو دولت کی دھور کی کا کھور کیا کو دولت کی دھور کی کا کھور کیا کے دولت کو دولت کی دولت کی دولت کی دولت کی

یا نچوال موال: طلاؤ الدین نے کما، "میراید معمول ہے کہ جو لنگری ضرورت کے دقت حاضر نمیں ہوتا ہیں اس سے "سزاکے طور پر " تین (۳) سال کا معاوضہ واپس لے لیتا ہوں- باغیوں "مضدول اور سرسشوں کو ہیں ان کے ساتھیوں" ہمراہیوں اور یوی بچوں سمیت

باری فرسته

قلعه پنؤز کی فتح

جلد اول

موت کے گھاٹ اٹار دیتا ہوں اور ایسے مجرموں کی تمام دولت حاصل کر کے شابی خزانے میں داخل کر دیتا ہوں۔ باغیوں سے میں کمی قتم کی کوئی رعایت نمیس کرتا اور ان کا نام و نشان منا کر ملک میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہوں۔ شرایوں کا بدکاروں اور چوروں کو میں شدید سزاکیں دیتا ہوں میرا خیال ہے کہ تم ان سب باتوں کو شرع اسلام کے خلاف کمو ملے ؟ قاضی صاحب یہ باتیں سن کراپی جگہ ہے انھ کھڑے ہوئے ایک کونے میں جاکر اپنے سر کو ہاتھوں پر رکھ کر زمیں بوس ہوئے اور بزے ادب کی ساتھ بادشاہ کو جواب دیا۔ "حضور نے جو ہاتیں بیان فرمائی میں وہ شریعت کے احکام کے خلاف میں۔" باوشاہ میہ جواب من کر بہت ہی سٹ پنایا اور بو کھلا کر حرم سراکی طرف

قاض صاحب بھی پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہوئے اور جلد از جلد اپنے گھر پہنچے انسیں اپنی زندگی کا اب کوئی یقین نہ تھا' انہوں نے اپنے اہل و عمال ہے بیشہ کے لیے رخصت طلب کی اور اپنے قتل کے شاہی فرمان کا انتظار کرنے لگے۔ وہ ای انتظار میں خدا ت او لگائے بیٹے تھے کہ دو سرے دن علاؤ الدین نے انہیں دربار میں بلایا اور خلاف توقع و امید انہیں شای لطف و کرم سے نوازا گیا۔ خانے کا جامہ زردوزی اور ایک بزار تنگه بطور انعام دیا- ملاؤ الدین نے قاضی صاحب سے فرمایا۔ "اگرچہ میں علم ہے بالکل نا آشااور شرعی سائل سے قطعا" ناواقف ہوں لیکن مسلمان اور مسلمان کا بنیا ہوں میں اچھی طرح جانیا ہوں کہ تم نے جو بچھ کماوہ بالکل صحیح ہے الیکن و نیا کے معامات اور خاص طور پر ہندوستان کی معمات صرف شرع مسائل بر عمل کرنے سے حل نہیں ہو سکتیں جب تک سیاست کے شمید ترین قواعدے کام نه لیا جائے ملک میں امن و امان قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ محض غربی وعظ اور نصیتوں ت اس زمانے کے لوگ سیدھے راہتے پر نئیس آتھے۔ یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ فائق اور بدکار لوگ زناکاری کے والد وشیدا یں ' خسر ' تید اور ماربیٹ سے بید لوگ بد کاری سے توبہ نمیں کر سکتے ایسے لوگوں کی عمرت کے لیے ان میں سے چند کو ناکارہ کر دیتا ہوں۔ 7 که ملک میں بد کاروں کے حوصلے بہت ہو جائمیں میری نیت نیک اور صاف ہے امیرا مقعمد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق امن جین اور خوش حال کے ساتھ زندگی بسر کرتے چونکہ اللہ کی رحت کا دروازہ ہروقت کھا رہتا ہے اس لیے مجھے پوری پوری امید ہے کہ خداد ند تعالی میرے مناہوں کو معاف فرمائے گا۔"

بند مرمه بعد علاؤ الدین نے بنگالد کے رائے ایک لنگر تلنگاند کے مشہور علاقے ورنگل کو فتح کرنے کے لیے رواند کیا اور خود ایک ن ب ت فن ك أر قلعد چؤر كي طرف برها جو آج تك كمي مسلمان بادشاه سے فق نه جوا تھا- علاؤ الدين نے كال چه (١) ماہ تك اس تل و علمه و جار ان رکھا اور آخر کار ۲۰۱۳ء میں محرم کے مینے میں اس قلعے کو تنخیر کر ہی لیا۔ باوشاہ نے یہ قلعہ اپنے برے بیٹے خصرخال

ے ۱۶ کے ایااور اس کا نام "خفر آباد" رکھا۔ قلعے کے پاس ہی ایک بڑے میدان میں علاؤ الدین نے ایک محفل جشن کا انعقاد کیا اور خضر غان لوچ<sup>ہ اعل</sup> منایت <sup>از</sup> کے اپنا ول عمد مقرر کیا۔ مغلول فاحمله

الله یٰن ک اس خرکی خبر مادر النم تک پنجی اور وہاں کے ہاشدوں نے بیہ خیال کیا کہ اس دور دراز سفرے لوٹے میں بادشاہ کو

ا یک ملویل مرصه ۱٫۵٫۶ کا ۱۱ نیال کے پیش نظر طرفی نامی مغل سردار کی تکرانی میں مغلوں کا ایک نظر ہندوستان کو لوٹنے اور تباہ و . ١٩٠٠ - ك ك اپ ملك ت رواز زوا مااؤ الدين كو زب به معلوم بوا تو وه جلد از جلد سفر كي منزليس مطے كرنا بروا والى پنچا مغلول 

جلد اول ائی جاگیرول میں تے اس لیے علاؤ الدین کو مغلول کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل نظر آیا وہ اسنے انجام کی طرف سے متقر بوا آیام اس سے جس طرح بھی ہو سکا وہ دہلی سے سیری چلا آیا- علاؤ الدین نے اپنی فوج کے چاروں طرف خندق کھدوائی اور نظر کاہ ک آس یاس خار بندی کرائے تمام داستوں کو اچھی طرح سے بند کرتے اپنا امراء کی آمد کا انظار کرنے لگا منطوں نے دیلی کے نوای طاقے بند کرتے آس ياس كى صدود كو يورى طرح منتكم كرليا- اس اقدام كامية تتيجه جواكد جو امراء كول اور برن من مقيم تنے وه طاؤ الدين تل نه بنتي سك مغلول كى وست درازيال اس حد تك بوهيس كد انهول في چند مرتبه خاص ديلي شمرير جهايد مارا اور غلد وغيره افعاكر في اي طرح انہوں نے شابی لفکر یر بھی حملہ کر سے بہت سوں کو ہلاک اور زخمی کر لیا۔ اس منم کی مصیبتوں کی وجہ سے دلی کے لوگوں کا ناک ۔ میں وم آگیا۔ علاؤ الدین بھی شخت پریشان ہوا اور اس نے حضرت نظام الدین اولیاء سے مدد طلب کی اور اس مشکل سے جمعارا عاصل كرنے كے ليے ان كى طرف رجوع كيا- مور خين كا بيان ہے كه اس رات كرفى كے جى ين خدا جائے كيا آئى كه راتول رات اس ف محامرہ 'جو دو مینے سے قائم تھا بغیر کی خاص وجہ سے اٹھالیا اور اپنے لشکر کے ہمراہ واپس اپنے ملک لوٹ کیا۔ اس مصبت ہ 'ل بنا آیپ مجزہ تھا اور اے لوگوں نے معرت نظام الدین اولیاء کی کرامت سمجھا۔ اس سانے سے علاؤ الدین نے یہ سبق لیا کہ سکندر لی ط ساری ونیا کو فتح کرنے کے خواب دیکنا ایک غلط بات ہے اصل کام تو یک ہے کہ واروالسلطنت میں بینے کر بیرونی حملہ آوروں کے بیکاموں اور شورشوں کو فرو کر کے سلطنت کی بنیادوں کو محفوظ کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔

ضروریات زندگی کی ار زانی

علاة الدين في سرى كو اپنا دار السلطنت بنايا اور بزار ستون اور ديگر على شان عمارتون كي نمياد دالي و محل ي سر ي ي تعمر کیا گیا، مغل جن راستوں سے آیا کرتے تھے ان کے تلعول کو مشتم و مضبوط کیا گیا، تجربہ کار امراء کو ان تلعوں کی حفاظت ؟ فریعنہ سونیا کیا طاؤ الدین نے یہ اداوہ کیا کہ دارالسلطنت میں آنا لشکر رکھا جائے جو مغلوں کے خطے کو رد کئے کے لیل ہواور جس سے مقرضات کا انظام مجی کیا جا سکے اظکر کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے بہت زیادہ روپ کی مزروت تھی۔ شاہی خزاف میں جس قدر روپیہ تقاوہ للکر کی جخواہ اور دو سرے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے صرف پانچ یا چھ سال تک کام آسکا تھا۔ اس سلیلے میں بارشاہ نے اپنے خاص اور قابل امراء سے جن کا سروار ملک خطیر الدین تھا معورہ کیا۔ بادشاہ نے ان امراء سے یو جھا کہ لشکر کی تعداد بی کس طرح ا ماف کیا جائے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ چکیزوں اور دیگر حکرانوں کی تعلید میں سپاہیوں کی سخواہ میں کی کر دی جائے امراء نے جو اب رہا۔ "حضور كا مقعد اى وقت يورا موسكا ب كد جب ضروريات روزمره كى اشياء سينة وامول بكين- نيز كو زول الجميارون سهان اسلى وفيره على بحى متلب كى كردى جائے اس ازرانى كى وجد سے سابيوں كو اپنى تتوابول على محسوس ند بوگى "، علاة الدين نے اس مور على بحت بدند كيا اور اين المانت كي مدو عدد والداي مرتب كيدين برعمل كرن عد المياء كي قيول عن خاطر خواه کی ہو حمی اور بادشاه کامقصد بورا ہوا۔

قاعدہ نمبرا (غلے سے متعلق)

غلے کا زخ محومت کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ تاجروں کو اس زخ میں کی بیٹی کرنے کا حق نہ تھا' غلے کا جو بھاؤ دیلی میں تھا' وی ، ملك ك دو سرك علاقول على مجى مودج بوا ، يه نرخ ذيل عن درج كي جات بي .

أ اليك من كيهول ساڑھے سات بیش آ ایک من جو جار جيتل

آایک من چنا يانج بيتل

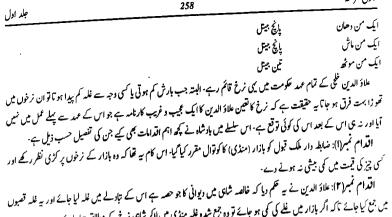

میں جمع کیا جائے تاکہ اگر بازار میں غلے کی کی ہو جائے تو وہ جمع شدہ غلمہ منڈی میں لاکر شای زخ کے مطابق پیجا جائے۔

اقدام تمبر(۱۳): بادشاہ نے ملک قبول کو علم دیا کہ سارے ملک کے غلہ فروشوں کو جمع کرکے دریائے جنا کے کنارے آباد کیا جائے۔

اً کہ ملک کے غلے کی تمام پیداور ایک بی جگہ جمع کی جاسکے اور اسے شاہی نرخوں کر مطابق پیچا جاسکے۔ نیز غلہ فروشوں سے یہ تحریری عمد

ایا جائے کہ وہ باوشای احکام کی پوری بوری تقیل کریں ہے۔

اقدام نمبر(۴): ۲٫ پیشہ لوگ عام طور پر ہیر کرتے ہیں کی غلہ جمع کر کے اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے اور جب ملک میں غلہ کم ہو جاتا

ت اپ جمع شدہ ذخیرے کو منظے واموں پر فروخت کرتے علاؤ الدین نے اس کی بری مخق سے ممانعت کر دی اگر تبھی یہ معلوم ہو جاتا کہ

ک فخض نے اس نیت سے غلہ جمع کر رکھا ہے تو وہ غلہ بھکم سرکار ضبط کرکے شابی ذخیرے میں جمع کر دیا جاتا اور اس مخض پر جرمانہ کیا القدام نمبر(۵): اوگوں کو علم دیا گیا کہ تھیتوں میں ان کی ضروریات سے زاید جس قدر غلہ پیدا ہو اس کو کھیت کے اند ہی فروخت کر

و یا جائے اور ذاتی ضوریات سے ایک داند بھی زیادہ نہ رکھا جائے۔ عالموں کو حکم ویا گیا تھا کہ وہ کھیت ہی میں مال حاصل کر کے وہیں قیت المالين اور كى كواس كى مردوت ، مع جانے دے-اس صورت ، فيره اندوزى كاسدباب موكيا-

القدام تمبر(٢): روزاند منذی ك نرخول اور ديكر معالمات كي تفسيل سے باوشاه كو آگاه كيا جائے - اگر اس تھم كى ذراى بھى ظاف ورزی لی جاتی قو منذی کے اہل کار اور اظهاء کو بخت سزا کمی دی جاتیں۔

<sup>ت</sup>ما ئے زمانے میں یہ حکم تما کہ ہر محض معرف اپنی ضروریات کے مطابق ہی غلمہ خریدے اور اس کے علاوہ آدھ سیر بھی زاید غلہ اب كرن ك الديات ال علم كي خلاف ورزى كرن والول كو مجى مزاكي وي جائي تعين اس قتم ك معاملات مي تحقيقات كرن

ك في مان الل الر مقرر كي جاتے تھے جو اپن فرائض كى انجام دى ميں بدى سخت كيرى سے كام ليتے تھے- بادشاى جاسوس بحى بدى متعدیٰ ہے بازار کے علامت سے بافہر رہے اور بادشاہ کو مطلع کرتے رہے۔ ان انظامات کی وجہ سے کمی مخص کی بھی جرات نہ ہوتی تھی

ا ۔ ۱۱ ملے لی قیت میں آدھے بیتل بی ہمی کی بیشی کر ہیے۔ قامدہ نمبر۴(کپڑے کے متعلق)

نے نے تھا نین رائ کے نے والے باد شاہ طاؤ الدین نے ہر حم اور نوعیت کے اعلی اور روز مرہ کی معمولی استعمال کے کیزوں کو بذات أود فالإنظال المال المال الآسي جارات

کیڑوں کے جو نرخ مقرر کیے گئے وہ حسب ذمل ہیں۔ سوله (M) تنگه چروپل چر کو مکیر حد (۲) تنگه مانج (۵) تنگه سری صاف عمره ميري صاف متوسط تین (۳) تنگه سیری صاف اونیٰ رو (۲) تَكُ سلائی اعلیٰ جار (۴) تنگه سلائی متوسط تین (۳) تنگه سلائی اونیٰ رو (۲) تنگ ایک تنگ کراں اعلی میں گز کریاں متوسط تمل گز ایک تنگه کریاس اونی جالیس گز ا کمک تنگ کریاس ساده وس جيتل

كروں كى ان قيتوں كو مروج كرنے كے ليے كھ ضابط مى بنائے گئے جو يہ ہى۔

ضابطه نمبرا: بدایوں دروازے میں ایک بهت بدی سرائے تعمیر کروائی گئ اور دہ "سرائے عدل" کے نام سے موسوم کی تی ملاو الدین کا حکم تھا کہ چاروں طرف سے کپڑے لا کر اس مرائے میں فروخت کیے جائیں۔ کس شخص کو اجازت نہ تھی کہ وہ اب تعریب یا کی اور بازار میں کیڑے کی خرید و فروخت کا کاروبار کر سکے۔ کیڑے کی اس منڈی کا دورازہ میج نماز کے وقت کھانا تھا اور ظهر ن نماز ت وقت بند ہو جا تا تھا۔ اگر کوئی فخص مقررہ او قات سے پہلے یا بعد میں دو کان کھولتا یا بند کر تا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔

ضابطہ نمبر ۲: علاؤ الدین نے تھم دیا کہ شرویلی اور دیگر علاقوں کے عام سرواگران پارچہ کے نام سرکاری دفتر میں درج کر لیے جامیں اور ان سب سے کو یہ ہدایت کی جائے کہ وہ اپنامال مرائے عدل میں لاکر مقرر کروہ سرکاری قیتوں پر فروخت کریں۔

ضابط نمبر ۳: امراء اور معززین شریں ہے اگر کے کو لیتی کیڑا خریدنا ہو یا تو اے پہلے رکیں بازار سے پروانہ حاصل کٹاپٹ تو ای طریق کار کی بید وجہ تھی کہ کمیں کوئی سوداگر قیمتی کیڑا مرائے عدل سے خرید کر کی دو مرے شریل منظے داموں فروخت ز كر سكے. ضابطہ فمبر ۲۲: بادشاد کے تھم سے ملتانی سوداگروں کو شاہی خزانے سے میں (۲۰) لاکھ تنگہ اوا کیا گیا تاکہ وو اس رقم سے بیتی کیڑے

اور اسباب وغيره خريد كرلاكمي اور انهي مرائ عدل هي مقرره مركاري نرخول بر فرونت كريي-قاعدہ نمبر۳ (کھوڑوں کے متعلق)

علاؤ الدین نے بذات خود بوری طرح تحقیق کرنے کی جعد ہر قتم کے مگو زوں کی تعمیق مقرر کیں۔ دو سرے علاقوں میں بھی انسیں

· قیمتوں کو پیش نظر رکھا گیا۔

ان قیموں کے استحام کے لیے حب زیل ضابط مقرر کے معے۔

: درجه اول کا گھوڑا ۱۰۰ یا تک

رد درجه دوم کا گھوڑا E 4. [ 1. ،؛ درجه سوم کا گھوڑا ۷۰۵۰٤ کل

جلد اول

احكام كى خلاف ورزى مولى ب توتمام ولالون كو سزا دى جاتى-

ورجه اول درج دوم

Er. CH

ان قیموں کے اشکام کے لیے حسب ذیل ضابطے مقرر کیے مگئے۔ ضابط نمبرا: علاؤ الدین نے علم جاری کیا کہ شرکے کیسہ دار سوداگروں سے محو رہے نہ خریدیں بلکہ شاق بازار ی میں محو روں کی

خرید و فروخت ہو گئی - اس صابطے کی پابٹدی کے لیے خریدار اور تاجر دونوں ہی سے وعدہ لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کو اطلاع ملی کہ کیسہ دار محوزوں کو کم قیت بر خرید کر زیادہ قیت بر بیچنے کی عادت میں جلا ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو تنبیسہ کی گئی کین وہ باز نہ آئے تو

بادشای تھم سے ایسے لوگوں کے لیے موت کی سزا دی گئی اور پھی کو خارج البلد کر دیا گیا۔ ضابطہ نمبر ۲: اگر تمجی سے معلوم ہو جاتا کہ ایک محو ڑا نمجی مقررہ قیت سے زیادہ پر بکا ہے تو شمرے کوتوالوں سے باز پر س کی جاتی اور

مجرموں اور بے منابوں سے مکسال سلوک کیا جاتا۔ ضابط نمبر ۳۰: برماه محوزے کی قتم اور قیت اور دلالوں کے کام کی جانج پڑتال کی جاتی۔ اگر مجمی یہ معلوم ہو جاتا کہ ذرای بھی شاہی

قاعدہ تمبر ۴ (غلاموں اور کنیزوں ہے متعلق) علاؤ الدين نے لونڈيوں اور غلاموں كى حسب ذمل قيتيں مقرر كيں۔

قاعدہ نمبر۵ (گائے 'جمینسول' اونٹ 'بکریوں وغیرہ سے متعلق) ان جانوروں کی قیتیں بھی اس زمانے کے کافا سے مناسب اور معقول طور پر مقرر کی سمین اور اس سلط میں بھی وہی ضابط عمل

الله الله من جو محوروں كى خريد و فرفت كے ليے مقرر كيے مكے تھے.

منذی کے دن بحر کے تمام حالات ایک دوزتا مچے کی صورت میں منبط تحریر میں لائے جاتے تھے۔ منڈی والوں کے حالات کی محمداشت ك لي شاى جاسوس بدى مستعدى سے اپناكام كرتے رہے تھے- أكر بادشاه كو معلوم ہو جاتاك الى كاروں اور كماشتوں نے روزنام من

لوئی ظاط واقعہ یا بات کلمی ہے تو الیا کرنے والوں کو سخت سزائمی وی جاتی تھیں ' بازار میں جس چزکی خرید و فروشت کی ضرورت محسوس اوتی تقی اس کی قیت علادالدین خود مقرر کر؟ تھا۔ کسی چیز کو حقیریا ناقاتل انتقات سمجھ کر قیت متعین کیے بغیر نہیں چھوڑا جا ؟ تھا۔ یہاں سب کہ سوئی منتھی 'جوتے اور مٹی کے برتوں تک کی قیمیں مقرر کر دی می تھیں۔ سوکی ردنی سے لے کر اثاقان تک ملوے سے لے

ار ہے ای اللہ اور بودیے سے لے کر پان مک فرض ہر چیز کی قیت علاوالدین خود مقرر کرتا تھا اور تحریری طور پر اس کے متعلق لوگوں لو اطلاع دے دی جاتی تھی۔ اہل دہلی کی ضروریات کے چیش نظر روز مرہ کے استعمال کی بھٹ دو سری اشیاء کی قیمتیں مجی مقرر کر دی مخی خمين مثلا

. ممل ایک میر ۲ جيش بغد فكرايك بر ا کمپیش

رني فكرايك بر ایک بینل کموں فائل آیک سے ایک بیتل

روغن ستورایک بیر نصف بیش نک پانچ بیر ایک بیش

منٹری والوں کے طلات اور اشیاء کے زخوں سے بادشاہ کی واقعیت پیشہ آزہ ہوتی تھی اس کو تمین مختلف طریقوں سے اطلاعات بہنی مسئوں والوں کے طالعہ کے طالعہ کے طالعہ کے طالعہ کے طالعہ کے طالعہ کے ساموں اس کو اس اور دوم رکمیں بازار اپنی اپنی عرض واشتی بادشاہ کے طالعہ کے سام سے دورانہ بیش کرتے۔ تیسر بادشاہ کے جاموں تمام طالعت کی حقیق کرکے بادشاہ سب بیٹھ بیان کر دیتے تھے۔ ان تمام احتیاطی غامیر کے بادھود مجھی علائا طمیناں نہ ہو تا تاکہ وہ حب مطابزار سے اور وہ دو کاخداروں اور تاجیوں کا احتمان کی خدمت میں بیش کرتے۔ یہ بچھ خرید کر لاتے اور بادشاہ ان سے قیت اور وزن و فرو کی بابت بیشتا۔ اگر مجھی کسی فرق نظر آجای و متعلقہ دو کا تمار کو سخت مزادی جاتی اس شم کے مجرموں کو اوئی سے اور یو مزادی جاتی وہ یہ تھی کہ ان کی خات دور باتی وہ یہ تھی۔ کہ ان کی خات دور باتی وہ یہ تھی۔ کہ ان کاٹ دیے جاتے تھے۔

ملحقات کے مصنف کا بیان ہے کہ ایک خوش مزان اور رتھین طبیعت درباری نے طاوالدین کو خوش دکھ کر عرض کی . "حضور نے اتمام ضروریات زندگی کا قو نرخ مقرر کردیا ہے۔ لیکن ایک جغور نے کوئی قوجہ نتام ضروریات زندگی کا قو نرخ مقرر کردیا ہے۔ لیکن ایک جغور نے کوئی قوجہ نشیں گی۔" باخشاں یہ بات کی گئی اور اس کے لیکن کا بات کی جنوں اور فوج کے باتی جنوں ہور جس کی گئی۔" باخشاں یہ بات میں جنوں ہور جس کی گئی۔" باخشاں یہ بات میں کر گئی۔" باخشاں یہ بات میں کر گئی۔" باخشاں یہ بات میں کر گئی۔ اور اس سے کہا، " بیشے کر محمولیا اور اس سے کہا، " بیشے ور مور قول اور ساز ندول کو قول اور کور قول اور ساز کر دو کہ وہ مقررہ شامی ترخول سے زیادہ ایک بید بھی وصول نہ کریں ورنہ انہیں خت سرا دی ،

طاؤالدین نے طوائنوں کو صورت اور رقص و مرور کے لحاظ سے تین حصوں میں تقیم کیا اور ہر طرح کی طوائنوں کے رخ مقرر کیے۔ جب اشیاہ کی مقررہ قیتوں پر باقاعدگی سے عمل ہونے لگا تو طاؤالدین نے حم دیا کہ سوداگر اور تجارت پیشہ لوگ مرائ عدل کے علاوہ دیگر باذار میں ہوں ہے۔ علاوہ دیگر باذار مل میں بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بھر طیکہ مقررہ شاتی نرخوں کی پایٹری کی جائے جیسا کہ سرکاری بازار میں ہوں ہے۔ ان سوداگروں کو ہدایت کی گئی کہ اگر انہیں درجہ اول کا لوئی عوائی یا عملی تحو ڑا یا لوئی عدد خطائی ، چرک یا ترک یا کسی دو سرے ملک کا بردہ کے اور وہ اسے سرائے عدل میں لا کر فروخت نہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بیہ ضروری ہے کہ وہ اپنا بال پلے باوشاہ کی خدمت میں پیش کے اور وہ اسے سرائے عدل میں لاکر فروخت نہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بیہ ضروری ہے کہ وہ اپنا بال پلے باوشاہ کی خدمت میں پیش

عمد علائی کے سکے

طلوالدین طبی کے نمانے میں مجھے کا وزن ایک قولہ قعابیہ سکہ چائدی اور سونے دونوں دھانوں سے بنایا جاتا قعا- سونے کے لحکے کو "عظر طلائی" اور چاندی کے تھے کو "عظر نفرہ" کما جاتا قعا۔ ایک عظر نفرہ کی قیت پچاس (۵۰) جیس تھی ' بیس کا وزن بھی پرنے دو قرلے قعا-علاوالدین کے نمانے کا من چالیس (۴۰) میرکا اور میرچومیں (۴۴) قولے کا ہوتا تھا۔ مندرجہ بلا تحریر بھی جہل کسی تھے کا ذکر کیا گیا ہے دہاں اس سے چاندی کا ایک قرلے کا وزنی سکد مراد ہے۔

مروریات زندگی اور آلات س**یاہ کری کو اوزاں کرنے کے بعد علاؤالدین نے فوج** کی تخواہ کے تعین کی طرف توجہ کی اس سلسلے میں اس نے حسب ذیلے درج**ے قائم کی**۔ جلد اول ورجه دوم ١٥٦ تنگه مالان ۵۷ تنگه میالان - تخواہ کی اس کثرت کی وجہ سے فوج میں بڑا اضافہ ہوا اور چار لاکھ مجھتر بزار (۳۷۵۰۰۰) سواروں کا ایک نظر جرار تیار ہوگیا- سیابیوں کی اس کثرت کی وجہ سے مفلول کی شورشیں اور ہنگامہ خیزیاں ختم ہو کر رہ گئیں اور سارے ملک میں امن و امان قائم ہوگیا. مغل خود بھی علائی نظر کی کثرت سے خانف ہو گئے اور انہوں نے قارت مری کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اگر انقاق سے مغلوں کی کوئی جماعت بھی بندوستان میں واخل ہوتی تو اس جماعت کا ہر فرد قتل کر ویا جاتا یا سزائے قید بھکتا: مغلون كاحمله امروبہ تک سارے ملک میں غارت گری کا بازار گرم کیا اور اس سلیلے میں کسی فتم کی کوئی کی نہ اٹھا رکھی۔ علاؤالدین نے ملک نائب اور غازی ملک تخلق کو مغلوں کی سرزنش کے لیے روانہ کیا۔ یہ دونوں امیرایک زبردست لشکر لے کر مغلوں کے سریر جا پنچے۔ علاؤالدین نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ مغلوں کی تباہی اور قمل میں پوری جانفشانی سے کام لیا جائے اور ان کے کسی آوی کو بھی زندہ واپس نہ جانے دیا جائ ملک نائب اور ملک غازی نے واقعی جانفشانی سے کام لیا اور امروبہ میں مفلوں کو شکست دی اور ان کے بے شار سپاہیوں کو اپنی تمواروں کا لقمہ بنایا اور جو باتی بچے ان کو گر فار کر لیا۔ علی بیک اور خواجہ ترپال کو بھی ذندہ گر فار کیا گیا۔ ملک نائب اور غازی ملک میں

۲۰۰۰۰ بزار کھوڑے اور قیدیوں کی جماعت کو اپنے ہمراہ لے کر علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس روز علاؤالدین نے نے شر

ت باہر نکل کر چبوترہ سجانی پر دربار عام منعقد کیا۔ بادشاہ کے تخت سے لے کر اندر پرست تک دونوں طرف نظر کے سابی کمڑے کیے

نے اور اس وقت علی بیک اور خواجہ ترپال کو باوشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ باوشاہ نے ان دونوں مغل امیروں کو ہاتھیوں کے بیروں میں ال كر كلوا ديا- اور كر فآر شده مفل تشكريوں كو قتل كروا ديا- كما جاتا ہے كه اس وقت لوگوں كى اتى بھيز جمع ہوگى تقى كه بيس ٢٠ بيش

اور نصف تنگد نقرہ میں بھی پانی کا ایک پیالہ نہ ملا تھا، علاؤالدین نے مغلوں سے حاصل کیے ہوئے کھوڑے اپنے امیروں میں تقیم کر ا سید ان دنول شر سری کے نے برج تقیر ہو رہے تھے علاؤالدین نے تھم دیا کہ ان برجوں کو پھر اور اینوں کی جگه آٹھ (۸) بزار مقول علول ك مرول س تغيركيا جائد.

ها اَالدین نے عازی ملک پر پہلے ہے **بھی زیادہ نواز شیں اور عنایتی کیں اور اسے پنجاب کا حاکم مقرر کر دیا۔ راکت خال کو تجرات کا** 

میرالا مراء بنا کر ایک عظیم الثان لشکر کے ہمراہ اس طرف روانہ کر دیا۔ الوہ اور اجین وغیرہ کی فتح

ما والدن نے مین الملک ملتانی کو ایک بہت بڑے لشکر کا سردار مقرر کیا اور اسے مالوہ ' اجین' چند بری اور جالوہ کی فتح کے لیے دہلی ت روانہ ایا۔ مین الملک مالوہ پنچا وہاں راجہ کو کا چالیس ہزار سواروں اور ایک لاکھ بیادوں کی ذبردست فوج لے کر مین الملکِ کے مقابلہ

آیا۔ فائقین میں زہوست معرک آرائی ہوئی جس کے بنتم میں راجہ کوکا فکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کیا۔ عین الملک نے ١٠ لائن الاول عوصور کا اجین مندو وهارا محری اور چندری پر بغند کر کے علاوالدین کی خدمت میں فتح نامه روانہ کیا- وارالسلطنت ویل

۱ ب فتی کا بری خوشی منانی کئی سات دن اور رات تک میش و عشرت اور مسرت کی محفلین منعقد ہوتی رہیں اور سارے شرمیں مانی تقیم فی تی قلعہ جاور ک مالم کا جوہو نے راجہ کو کا کا انجام و کھ کرمین الملکسسک توسط سے امان نامہ حاصل کیا اور علاؤالدین کی

# ید منی کاقصه' راجه رتن سین کی رہائی

مغلون كانياحمله

ہ عصر منل امراء تربال اور علی بیگ کے خون کابدلد لینے کے لیے اوراخال کے ایک معزز امیر گنگ نای نے ہندوستان پر عملد کیا۔ گنگ ملتان کے اطراف و جوانب سے ہوتا ہوا ہواکک میں پہنچا۔ اوھر خازی ملک مجی اپنی فوج تیار کر کے منظوں کی سرکونی کے لیے رواند ہوا اور دریائے سندھ کے کنارے خیمہ زن ہوا۔ منل مختلف شہروں کو لوٹے ہوئے کر میں کے زمانے میں دریائے سندھ ک کنارے پینچے- یمال پینچ کر انہیں معلوم ہوا کہ چشمہ چناب و شن کے قبضے میں ہے۔ مغلول نے ہندی لشکرے معرکہ آرا ہونے کا فیصلہ کیا اس جنگ میں انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا اور ان کے بہت سے ب**یای مارے گئے۔ گنگ** کو شاہی لفکرنے زندہ گرفتار کرلیا۔ جو مغل میای میدان جنگ ہے اپنی جائیں بچاکر جاگے وہ جنگل میں بھوک اور بیاس کی ماب نہ لاکر مرکھے۔ مغلوں کے بیوی بچوں کو گر قار کیا گیا ان لوگوں پر ایکی معیبت پڑی کہ پچاس ساتھ ہزار میں سے تمن **چار ہزار سابی بچے ہوں گے۔ اس فتح** و کامیابی کی وجہ سے غازی ملک کے عام کا ذکا سارے ملک میں بیجنے لگا۔ غازی نے گنگ اور اس کے قیدی ساتھیوں کو علاوالدین کی خدمت میں روانہ کیا۔ علاوالدین نے کوشک بزار ستون کے سامنے ان سب لوگوں کو ہاتھیوں کے ویروں کے پنچے کچلوا دیا اور مقتولوں کے سموں سے بدایوں دروازے کے قریب جنگل

جلد اول

یں ایک برج تعمیر کروایا۔ کما جاتا ہے کہ اس برج کے نشانات اب تک باق ہیں۔ مغلوں کے قیدی بیوی بچوں کی سارے ملک میں غلاسوں ک طرح خرید و فروخت کی مئی۔

مغلول كاايك اور حمله می این مغلوں کا آیک مردار جم کا نام اقبال مند تھا ایک زبردست لشکر لے کر ہندوستان کی طرف آیا اور تباہی و عارت مری کا بازار گرم کیا۔ غازی ملک نے اقبل مند کا بھی مقابلہ کیا اقبل کی قسمت کا ستارہ گروش میں تھا اس لیے اے اس کے بے ثار ساتھیوں

کے ساتھ قتل کر دیا ممیا غازی ملک نے بہت سے مغلوں کو گر فار کرکے دیلی مجوا دیا تاکہ وہاں انسیں ہاتھیوں کے بینچ وال کر کچلوا دیا جائے۔ اقبل کے حشر کو دیکھ کر مغلوں کے جوسلے بہت ہو مے اور انہوں نے ایک دت تک سرزمین ہندوستان کی طرف آگھ انھا کر بھی

نہ دیکھا۔ ملطان قطب الدین کے زمانے تک مرزمین ہندوستان مغلول کے حملول اور ان کی غارت کری سے محفوظ و ممنون رہی۔ علاؤالدین کی کامیاییوں کا راز

۔ عاذی ملک کا مستقل قیام ربالپور میں رہتا تھا لیکن وہ ہر سال کائل' فقد حار' خزنی اور گرم سیربر افٹکر کشی کر کے ان ممالک کو بریاد و

اران کیا کرنا تھا اور ان علاقوں سے خراج لے کر اپنے ملک واپس آیا کرنا تھا۔ متذکرہ بلا چیم محکستوں کی وجہ سے مفلوں بی اتنی مت نہ

ری کہ وہ غازی ملک کے مقالمے پر آ کر اپنی سرحد کی حفاظت کرتے۔ مغلوں کی سرحثی کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ہندوستان کے اکثر شرجو

مغلس کے تبضے میں آ چکے تھے 'شای حکومت کے زیر اثر آ مجتے اور مالوہ کا علاقہ فسادیوں اور شورش پیندوں ہے پچھے ایسا پاک ہوا کہ آنے

جائے کے تمام رائے کل گئے۔ تاجر اور دیگر پیشہ ورول کو آزادانہ تجارت اور کاروبار کاموقع طا- ملک میں پورے طور امن و امان ہوگیا اور طاؤالدین ظفی دہل میں اسپنے تخت پر بیٹے کر دور دراز ملکول کو فاتھانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ علاؤالدین جس علاقے کی طرف نظری اٹھا آ

اے فتح کر لیتا اور جس غیر ملک کو پند کرتا اے بغیر کمی محنت کے اپنے بینے میں کر لیتا۔ علاؤالدین نے جس اندازے اپنے عزائم اور مقامعه میں کا مالی حاصل کی اور مخلف معمات میں جس طرح حسن انقاق سے قسمت نے اس کی یاوری کی' انہیں و کیو کر تو بعض لوگ اس کی کرامت کے ول و جان سے معقد ہو مے اور اس کے ارادون کو کشف و الهام کا درجہ دینے لگے۔ کچھ لوگوں نے باوشاہ کی تمام

المهایوں اور کامرانیوں کو ایک لھاظ سے بادشاہ کا امتحان سمجھا ایک بدی جماعت ان کامیابیوں کو حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب

د کن پر حمله

الى رحمت الله عليه ك فيغان كالمتيم مجمع رى-

دیو " ه ک ماکم راجہ دیو نے تمن سال سے خراخ اوا نہ کیا تھا۔ اور اس کے افعال و کروار سے بخاوت کی بو آنے گئی تھی۔ علاؤالدین نے ملک تاب فافر نہار ویادی کو بہت ہے نامی کر ای امراء کے ساتھ جنوبی ممالک کی فتح کے لیے جنیس اہل ہندگی زبان میں دکن کما

کاؤر پر ایک نوازشات کی جائیں کہ بقید امراہ میں جو کہ اسکے ماتھ جائیں وہ ممتاز و نمایاں نظر آئے۔ ٹاکہ اس کے تمام ہمرای اس کا ذیادہ سے نیادہ کافاظ کریں اور اس کی ہم بات مائیں۔ طلک خائب کو صلیہ بان اور سمرا پر وہ جو صرف باد شاہوں کے لیے خصوص ہو کا بعد عطاکیا اور یہ تھم دیا کہ دوران سفر میں ہرائیم اور درباری دوزانہ ملک ٹائب کی خدمت میں آواب بجالانے کے سے حاضر ہو نیز جتے بھی کام ہوں وہ ملک میں۔ خائب عرض ممالک نواجہ حالی کو جو بہت می تیک مجعیت اور پاکیزہ نفس انسان تھا، ملک نائب کے ہما کہ دوران نہ کریں اور جو بگر وہ کے اس پر عمل کریں۔ ٹائب عرض ممالک نواجہ حالی کو جو بہت می تیک مجعیت اور پاکیزہ نفس انسان تھا، ملک نائب کے ہما وہ دائد کیا سمید خواجہ حالی کو ملل مقدر کے برے ترک عمل خواجہ حالی کو ملل مقدر کے برے ترک کیا۔ خواجہ حالی کو ملل مقدرت کے مطاب اور خواجہ حالی کو داعت کے مطابق طاب کا اس دو تو ملک خواجہ حالی کو خاص میں انسان ملک اور اس محمون کے شروع میں ایک سائے دورا کیا ہم اس کا ممائے دورا کی سائے دورا کے ساتھ دوانہ کیا۔ مواجع اور ہم موقع پر اس کا ساتھ دیں ' نیز جو وہ راے دے ای کے مطاب معنون کے شاتی ادا کہ جیجے کے کہ ملک نائب کی ہم طرح حد کریں اور ہم موقع پر اس کا ساتھ دیں ' نیز جو وہ راے دے ای کے مطابق میں اور کی ایساندے دیں ' نیز جو وہ راے دے اس کے مطاب کی اورائی کے مرائی ادرائ کو شکایت کیا ساتھ دیں ' نیز جو وہ راے دے اس کے مطابق میں اور کوئی ایساندے دیں ' نیز جو وہ راے دے اس کے مطابق میں اور کوئی ایساندے میں انہ اور کے مطاب کا میں کی اورائی کے مطابق اس کی اورائی کی اورائی کے مطابق اس کی دورائی کے مطابق کی اس کو شکایت کا موقع کے۔

دبولدي كاقصه

جلد اول

معلوم ہوئے تو وہ بہت پریشان ہوا اور علاؤالدین کے خوف سے تھر تھر کا پنے لگا- اس نے فورا" ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور اپنے ساتھیوں سے کما ابھی دیولدی میں موجود ہے اسے کمیں اور لے جایا نہیں گیا۔ میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پوری قوت صرف کر کے اس حسینہ دلربا کو ہندووں سے زیردی چھین لیں اگر ہم الیا نہیں کر کئے تو پھر ہمیں اس سرز بین کو اپنے خون سے لالہ زار بنا دینا چاہیے تاکہ ہم بادشاہ کو اپنا منہ نہ و کھا سکیں.

راجہ رائے کرن سے معرکہ

تمام امیروں نے النے خال کی اس رائے سے انفاق کیا اور میہ تمام خدا پرست ایک "بت" کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہوگئے-النے خال اور اس کے سارے ساتھی کوستان میں داخل ہو گئے اور ہندوؤں ہے جنگ کرنے لگے۔ جس کے بتیج میں رائے کرن کو شکست ہوئی اور وہ جنگ کے میدان سے دیو گڑھ کی طرف بھاگ گیا- الغ خان نے اس کے تمام مال و اسباب اور ہاتھیوں وغیرہ پر قبضہ کرلیا اور اس کے تعاتب میں نکل پڑا- الغ خال جنگلوں اور پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا برق کی سرعت ہے رائے کرن کا پیچھاکرتا رہا اور ایک دن کے سز کے بعد دیو گڑھ جا پنچا- یمال پینچ کر اے رائے دیو اور دیو لدی کی کوئی خبر نہ ملی۔

مفرا معمرات کی طرف روانه ہو کیا۔

وبولدي كاملنا الغ خال بهت مایوس ہوا لکین اچا تک اس مایوی کے تاریک افق پر امیدکی روشنی نمودار ہوئی اور دیو لدی ایک انو کھ طریقے سے الغ غل کے ہاتھ آئی۔ لوگوں نے اس واقعے کو علاؤالدین کے کشف و کرامت کا متیجہ سمجھا اور علاؤالدین کے اقبال کی دعائیں مانگئے لگے۔ یہ

قعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب باد جود تعاقب کے رائے کمن اور دیولدی 'الغ خال کے ہاتھ نہ آئے تو وہ مایوس ہو کر دو روز تک دریا ك كنار مقم ربا أسلاى لفكر ك كچه سابيول كو الجوره كى سركى سوجمي تقريبات فين جار بزار سپابى الغ خان سے اجازت لے كر اس جیب و غریب مقام کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو مے۔ ان نظریوں کو ایک دکنی فوج دور سے نظر آئی انہوں نے سمجھا کہ دیورائ کی فوج

کایک حصہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مسلمان سابی یک جا ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انفاق سے یہ نووارد فن عجم داد کی تھی اجو رائے کن سے دیولدی کو لے کر دیو گڑھ کو جا رہی تھی۔ وونوں للكر آئيں ميں محتم مكمتا ہو مكے ہندو مسلمانوں كے سيد شكاف تيوں كى تاب ند لا سكے اور ميدان جنگ سے بعال نظے اى

وران عل ایک تم اس محوزے کو بھی لگا جس پر ویولدی بیٹی ہوئی تھی۔ اس تیرنے محوزے کو باکل بیکار کر دیا اور مسلمان الشكريوں كى ایک جماعت اس کے قریب پنج می اور دیو لدی کو حال کرنا شروع کرویا دیولدی کی ایک طازمد بد منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے زور زور ے جانا شروع کر دیا۔ "اس کی عزت کرویہ رانی وہولدی ہے اور اسے اپنے مردار کے پاس لے چلو۔" مسلمانوں نے جو نمی دیولدی کانام نا وہ اے اپنی سردار الغ خال کے پاس لے محے- الغ خال ' وبولدی کو پا کر خوشی ہے دیوانہ ہوگیا اس نے خداوند تعالیٰ کا شکر اوا کیا اور

الغرفال لے الالدی کو ایک پاکل میں بٹھا کر وہلی کی طرف روانہ کر دیا۔ ٥٩ ٢ هدك آخر هيں ديولدي علاؤالدين كے پاس پنجتي- ديولدي ل ان اوا دیای اپی بنی کو د کھے کر باغ ہاغ ہوگل- هلاؤالدین کو فضر خال کی حالت دکھے کریہ اندازہ ہوگیا کہ وہ دیولدی کے حسن پر فریفتہ

🕫 📢 ب الغدا اس نے انصاف ہے کام لے کر دیو لدی کو اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت امیر خبرونے اپنی مشہور مثنوی "نضر خانی و دیو

لدي" عن إن ووفول ك محق ك قع كو تعميل س ميان كها ب الحرين كرام اس كتاب كو طاحظ كر يحت بي." دیو لڑھ کی تسخیر عباه اول لے کر بیاے تک کمی کو کمی فتم کی زخمت نہ ہوئی۔ ملک نائب نے حن تدبیرے کام لے کر اپنی فیاض طبی کے جوہ والدے اور م ماجت مند کی ماجت کو پوراکیا۔ اس طرح اس نے نظر اور رعایا دونوں کو اپناگروید، بنالیا۔ جب ملک نائب وانظامت عورت و طراب ے یورا پورااطمینان ہوگیا تو اس نے مربواڑی کو اپنے امراء میں تقیم کیا اور خود دیو کڑھ کے تقع لوجو اس زمان سے وات آباد ن نام ئے مشہور ہے، تنجر کرنے کے لیے روانہ ہوا- ویو گڑھ کے والی راجہ رام دیو کو اپنی جان خطرے میں اظر آئی آرہ اپ رے بیتے منظل دیو کو قلعے می میں چھوڑ کر خود اپنے عومیروں میڑوں اور ساتھیوں وغیرہ کے ساتھ ملک نائب کی خدمت میں سام روا وہ اسپ ساتھ جڑے ، تحقّ تحالف بھی لیتا گیا۔ ملک نائب نے پہلے تو تحمال دبلی روانہ کیا اور پھر خود رام دیو کو مع اس کے پیش کروہ تعالف اور جربت و ب ہمراہ و بلی کی طرف چل یڑا۔

رام دیو کی عزت افزائی

ملک نائب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا علاؤالدین اس کی کارگزاری سے بے انتہاء خوش ہوا اور اس فام جہر پیلے سے اس ایور بیار كرويا الفرض ملك نائب كے مرتبے ميں كوئى فرق ند رہا جو تكدرام ويو كو ملك نائب سے بحت لگاؤ تعااس ليد ملك الله وي ماه الله إلى ے رام دیو کی خلوص اور محبت کا تذکرہ کیا کرتا تھا علاؤالدین پہلے ہی سے رام دیو کی طرف الفات کی نظروں سے ، آیا تن یہ سامت معلوم تفاکہ رام دیوی کا فزانہ اس کے کام آ رہا ہے اور اب جبکہ ملک نائب نے اس کی سفارش کرنی شرون کی تا ماوان این است دیں اور زیادہ مریان ہوا اور اسے چر سفید اور رائے رایاں کا خطاب عطاکیا۔ دیوگڑھ اور دیگر قدیم ممالک کی عورت اس براہ د مجرات کا قصبہ نوماوری مجمی اسے بطور تحفد عطاکیا-علاوالدین نے راجہ اور اس کے میون اور رشتہ داروں کو ایک عالمہ انکہ ا برے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا۔ رام دیو اپنے وطن واپس ہوا اور علاؤالدین کے عطا کردہ علاقوں پر حکمرانی کرے اقام رام رہ جب ت زنده ربا' علاؤالدین کی اطاعت اور فرمانپرداری کا دم بحریا رہا۔

#### قلعه سيوانه يرحمله

جم زمانے میں ملک نائب نے و کن پر حملہ کیا تھا ان ونوں علاؤالدین نے سیواند کے قلعہ پر چڑھائی کی تھی یہ قلعہ وہل سے جوب یں واقع ہے اور اے فوج دیلی کئی سال تک محاصرہ رکھنے کے باوجود کتی نہ کر سکی تھی۔ علاکالدین نے اس تیلئے کو مختی کے ساتیر پوروں طرف سے محیرلیا اور اہل قلعہ کی زعدگی اجرن کر دی۔ حاکم سیوانہ ' راجہ سیل دیوئے جب کوئی راہ نجات نہ دیکھی تو س نے اپوریت سونے کا بت ہوایا۔ اسکے ملکے میں ایک سنری ری ڈال کر ' میہ بت اس نے علاوالدین کے پاس بھیج دیا اس سے اس کی مراہ اپنی ماجی کا اظمار تھا۔ اس کے بت کے ماچھ سیل واو نے ایک سوہا تھی اور وو سری بہت می ناور اور گرال قدر چیزیں بھی علاؤالدین کی خدمت میں مجوا کیں اور اپنے قصور کی معانی کا طالب ہوا۔ علاؤالدین نے خوش غداتی کے طور پر اس بت کو تو تبول کر لیا اور راجہ کو یہ سلوا بھجا کہ "جب تك تم خود حاضرنه بوم كوكى بات نه مانى جائ كى-"

راجہ سمین دیو میں جواب من کر مجبورا" قطعے سے باہر لکلا اور علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوشاہ نے قلعے کی ترام اشیاء یساں تک کہ سوئیاں اور چاتو تک منبط کر لیے۔ اس منبط شدہ سلمان میں جو اشیاء فیتی تھیں 'انہیں تو باد شاہ نے شای استعمال کے لیے رکھ لیا اور باتی اشیاء کو ساہیوں اور دیگر کارکنوں میں تقتیم کر دیا-علاوالدین نے سیوانہ کو تو امراء میں بطور جائیر کے تقتیم کر دیا اور خالی قلع کا اتظام سيل ديو كے ذے رہے ديا-

قلعه حالور کی فتح

ای زمانے میں تلعہ جالور کی فتح بھی عمل میں آئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جالور کا راجہ اجس کا نام کانیرویو تھا علاؤالد رہ ہے گ

جلد اول

لے دیلی آیا ہوا قلة ایک دن بادشاہ فل کملا "اب ہندوستان کے کمی راجہ میں اتن مت نہیں ری محمد وہ میرے لشکر کے ساتھ بنگ كر

ناريخ فرشته

سكى "كانيرديواس وقت باوشاه ك وربار مي موجود قال اس في علاؤالدين كابيه جمله من كركماد "أمكر مين آب سے مقابله كرول اور فتح حاصل ند كرون تو چرهي زنده ربهنا پيند ند كرون گا-" علاؤالدين كو راجه كى بيد بات بهت بري كى اس وقت تو اس نے راج ي كي ند كما

اور چند روز بعد راجہ کو جالور کے لیے رخصت کر رہا- دو تین ماہ کے بعد علاؤالدین نے اپنی قرت کا مظاہرہ اس طور سے کیا کہ ایک لونڈ کی کو جس کا نام می بھت تھا فوج کے ساتھ جالور رواند کیا۔ می بھٹ نے جالور پہنچ کر قطع کا محاصرہ کر لیا اور بری بمادری کے ساتھ راجہ کے نظر کا مقابلہ کیا اور اس کی حالت تباہ کر دی۔ اہل قلعہ محاصرے کی شدت کی وجہ سے سخت بریشان ہوئے میں قریب تھا کہ قلعہ فتح ہو با) کہ گل بھت بیار بر می اور چند روز کے بعد ای بیاری کے باتھوں رائی ملک بقا ہوئی۔ گل بھشت کے انقال کے بعد اس کے بینے شابین نے اپنی مل کی جگد سنجمال اور ای کے نقش قدم پر چل کرالل قلعد کا جیاعذاب کرویا۔

كانيرديو كاقتل

کانبردیو' علاؤالدین کے مزاح کی ورشتی سے پوری طرح واقف تھا' اس نے تمام امور کو نظرانداز کیااور اپنے رشتہ واروں اور فوج کو ساتھ لے کر قلعے سے باہر لکا؛ کاتیرویو اور شاہین ایک دو سرے کے مقابل آئے؛ دونوں میں محرک آرائی ہوئی جس کے بتیج میں شاہین مارا کمیا و سرے شای امراء مجی کانیرویو کا مقابلہ نہ کر سکے اور چند منزل چیچے ہٹ گئے۔ علاؤالدین کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو وہ

بت غصے میں آیا اور اس نے ایک مخض کو جس کانام کمال الدین تھا' ایک زبردست لشکر کے ساتھ سیوانہ روانہ کیا۔ کمال الدین نے بری مردا کی اور بهادری کے ساتھ قلعہ تسخیر کر لیا اور کاتیرویو کو مع اس کے ہمراہوں اور رشتہ داروں وغیرہ کے قتل کر دیا اور خود اس کے خرائے ر قابض بوكيا جب فتح عدد ولى منجاق الى ولى خوشى من است آب سے باہر موكے-درنگل کی تنجیرکاعزم علاؤالدین نے کچھ عرصہ قبل ایک فوج بنگالہ کی راہ ہے ورنگل بھیجی تھی' کیکن بیہ فوج بغیر کوئی کارنامہ سرانجام دیے ہوئ پریٹان و خشہ حال ہو کرواپس آعمیٰ متمی، اس وجہ سے علاؤالدین نے ٥٠ ہے میں دو سری فرج 'جو قوت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ حتمی' ملک ٹائب

کی محمرانی میں ورنگل روانہ کی- ملک نائب جب فوج کے ہمراہ روانہ ہونے لگا تو پاوشاہ نے اسے تاکید کی- "اگر ورنگل کا راجہ لدر وابد دولت و مال اور ہاتھی نذر کر کے سال بسال خراج اوا کرنے کا حمد کرے تو اسے حنفور کر لینا چاہیے اور پھر معالمے کو آھے بڑھانے سے کوئی فائدہ کمیں اور حکومت تذکانہ کی فتح اور قلعہ در لگل کی تنجیر میں جان یہ مل کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ خمیس چاہیے کہ اس معالمے یں خواجہ حامی کے مشورے پر عمل کرد اور چھوٹی چھوٹی فلطیوں پر امراء کو سزاند دو- اگر جنگ میں کسی الشکری کا محمورا بیار ہو جائے ایا كولى ﴿ ر لِي جائ إلى اوروج ، محورًا كام ك قابل ندرب توتم اس بياى كو الشرب كمورًا وي وينا." راجه رام داوی کی مهمان نوازی مک ناب اور خواجہ حالی جلد از جلد سفر کی منزلیں ملے کرتے ہوئے دیو گڑھ بہنچ رام دیو نے ان امراء کابہت شاندار طریقے سے احتمال کا بہت سے مخفے تمالف ملک نائب کی خدمت میں چین کیے انیز شاہی الشکر کی بزے اجتمے طریقے سے معمان داری کی جب ملک

ا با اک برحاق راج رام وہو نے اپنی فون اور منڈی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا اور پنساریوں اور دیگر ؟جروں کو ہوات کر دی کہ وہ تمام اشیاہ ثانای نرخ کے مطابق فرو است کریں. خود راجہ روزانہ سامیا بان لعل کے پاس آکر جن خدمت ادا کرتا، جب ملک نائب وہو کڑھ سته 🕬 بارط و بدود مداقه باورد کو به خوا دسر کرده گراید سرسه به باید این این ظر کردفر برگی جناظت

ملک نائب نے شکانہ کے سرحدی علاقے لینی قعبہ اندور میں قدم رکھتے ہی جاتی و بہادی کا باذار کرم کر دیا بہت ہے لوگوں کو تمل کردیا اس قتل و عارت کری نے اندور کے باشدوں کو بہت خو نورہ کردیا۔ آس پاس کے راجہ مسلمانوں کی فرخ سے ڈر کر راجہ لدردیو کے پاس چلے گئے اور جو نمی مسلمانوں کی فوج لدر دیو کے قریب پہنی وہ ور نگل کے قلع میں جو پھر کا بنا ہوا تھا، متم ہوگیا۔ دیگر راجاؤں نے اس کیے قلع میں جو شرکے باہرواقع تھا اور بہت و سیج تھا تیام کیا۔ ملک نائب نے قلع کا محاصرہ کرکے آنے جانے کہ تمام راج مسدود کر دیے۔ بندوؤں نے مسلمانوں کے مقابلے پر کم باندھی اور روانہ بڑاروں ہندو بیابی مسلمانوں سے معرکہ آراء ہو کر اپنی جانوں کو کونے گئے۔ ان تمام کو ششوں کے باوجود بیروئی قلعہ ہندوؤں کے قبضے میں نہ رہ سکا اور اسے مسلمانوں نے تنجیر کر ہی لیا۔ مسلمانوں نے دیر کر بایا اور بہت ہے بعدو نیا ہیں کو موت کے گھائے اتارا۔

#### لدروبو كي اطاعت

#### ذاك كاانظام

مور خین کا بیان ہے کہ طاؤالدین جب کمیں اپنی فرج کو روانہ کرتا تھا تو وہاں ہے افکر کی فرد دگاہ تک ذاک چری بنمائی باتی تنی ' نے قدیم نامان کا بیان ہو کہ بیات ہوں کہ ہوئے تھے۔ جنس بہندی میں "پایک " کما ہاتا تھا۔ اس رائے کے لوگ "جام" کے تاکہ میدان جگ کے جاتے تھے۔ جنس بہندی میں "پایک " کما ہاتا تھا۔ اس رائے کے تمام قصیوں اور شروں میں و قائع لوئس مقرر کے جاتے تھے' تاکہ میدان جگ کے ملات روزانہ منبط تحریم میں لائے جا کہ بیان انقاق کی بات ہے کہ جس نامانے میں ملک بائٹ نے در فکل پر فکر کھی کی ان دنوں تلکی سواروں کی کھوت اور ان کے جا بجا کھونے تجربے کی وجہ سے چند روز تک محوی تھے اور شائی تھائی کا انتظام در ہم برہم ہوگیا تھا۔ ان طالت کی وجہ سے چند روز تک علاقالدین کو اپنے فکر کے طالت کا طرفہ سوسکاجس کی وجہ سے بہند روز تک

#### حفرت محبوب آلهي كاارشاد

آخر کار باوشاہ نے قاضی مغیث اور ملک قرابیک کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں روانہ کیا اور یہ کملوایا "فرمب اسلام کا خیال حضور کو بھے سے زیادہ ہے اگر آپ کو اپنے کشف باطن کی وجہ سے نظر اسلام کا حال معلوم ہو تو ازراہ عمات بھے بھی اس سے آگاہ فرائمیں۔ درنگل کی طرف جو لنظر روانہ کیا ہے اس کی خیر خیریت کی کوئی خبر نمیں کی اس وجہ سے میں مخت پریشان ہوں." علاؤالدین سے قاضی مغیث کو آگاید کر دی تھی کہ حضرت نظام الدین اولیاء جواب میں جو بکھ فرائمی وہ بغیر کسی کی بیشی کے اس کے

جلد اول روبرد بیان کیا جائے۔ قاضی مغیث اور ملک قرابیگ شاہی تھم کے مطابق حضرت محبوب آلی "کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کا پیغام ان ہے کما انہوں نے بواب میں پرانے زمانے کے ایک بادشاہ کی فتح کی داستان بیان کی اور اس کے ساتھ سے کما اسکے علاوہ مزیر فتوحات کی

بھی خداد نہ تعالیٰ کی بار کا؛ ہے امید ہے۔" قاضی مغیث اور ملک قرابیگ حضرت محبوب آئی ؓ سے رخصت ہو کر علاؤالدین کی خدمت میں بنے اور جو کچھ حضرت ؓ نے کما تھا وہ حرف بحرف بادشاہ ہے بیان کر دیا علاؤالدین حضرت محبوب آلنی کی گفتگو س کر بے حد خوش ہوا اور ات یقین ہوگیا کہ ورنگل کامعرکہ سر ہوگیاہے۔

حفرت محبوب آلهی سے عقیدت ۔ خوا کی قدرت کہ ای روز عصر کے وقت قاصد آئے اور انہوں نے ورنگل کا فتح نامہ علاؤالدین کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا یہ نتیجہ

بن کہ ماذ الدین ' هفرت محبوب آنسی کی روعانی بلندی کا پہلے سے زیادہ قائل ہوگیا۔ علاؤالدین نے اگرچہ محبوب آنسی ؒ سے جمعی طاقات

سیر کی' لیکن ان سے خط و کتابت کا سلسلہ با قاعدہ جاری رکھا اور اپنے خطوط میں ہیشہ خلومی و محبت کا اظہار کر کے ان کے انوار بالمنی ملاؤالدین کی سلطنت جب کابل و مندھ کی سرحدے لے کر بنگالہ 'و کن اور مجرات کی حدود تک بینی گئی اور سارے ہندوستان کے

شہ اور ملاقے اور تمام راجاؤں کے محل اور فزانے بادشاہ کے قبنے میں آگھے اور سارے ہندوستان میں کمیں دس بیگہ زمین بھی ای نہ ری جمال علاؤالدین کے نام کا خطبہ و سکہ جاری نہ ہو تو اس نے مچھ اور اوٹچی فضاؤں میں اڑنے کی سوچی اس کی ہمت بڑھی اور وہ

و را ب مان ب ساحلی عاقول اور د کن کے دور دراز مرحدی خطوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دهور سمندراور مقبر کی فتح ا - دیل طاوالدین نے ملک نائب اور خواجہ حاجی کو وهورسمندر اور معبر کے علاقوں کی فتح کرنے کے لیے روانہ کیا ان علاقوں کے

مند اعلی دریے کے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے اور یمال کے راجوں کی امارت سارے ہندوستان میں مشہور تھی۔ جب ملک نائب ور خوج عاتی ویو تره بنی تو اسی معلوم بواک رام ویو کا انقال ہو چکا ہے اور اب اس کے بیٹے نے باپ کی جگد سنجمالی ہے- ان امراء ا = اطال بھی لی کہ رام دیو کا بیٹا باپ کی طرح علاؤالدین کی اطاعت اور فرمان برواری کو نیند نہیں کر؟ علک نائب نے بطور احتیاط ا بنا ایس او باند بر دای ایک قصیص بو دریاے گنگا کے کنارے واقع ب مقرر کیااور خود آگے برها- اس بار ملک نائب نے غیر · ۱۰۰ نے قبل و مارے کری میں پہلے ہے کمیں زیادہ شدت ہے کام لیا اور ای قبل و غارت کری کا بازار کرم کرتا ہوا آگے برهتا چلا ا یا سال انساک تمن ماہ کے عرصے کے بعد وہ فد کورہ بالا ساحلی علاقوں تک جا کہنچا ملک تائب نے کرنا تک کے راجہ بلاویو کو کر فار کر لیا'

اں ملاست کو بوری طرح تاوو رباد کیا۔ تمام مندروں کو مسار کیا اور بیش قیت جواہر پر قبضہ کر لیا مسلمان امراء نے یہاں ایک چھوٹی ی مجد جی پ فاور چرے اور چرے تھے کی اور اس معجد میں اذان وے کر علاؤالدین کا خطبہ پڑھا یہ معجد اب تک بندراميسرے قريب ك نا۔ ۔ ، اتنی تھا' اس زمانے میں سیاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ہندوؤں نے مسجد کے نقدس کا خیال رکھا اور اس او مسار تھیں ایا لیان دو سرول کی دائے ہیے ہے کہ چونکہ ہندوؤں کی ذہبی کتابوں میں تکھا ہے کہ تمام شریکہ روئے زمین کے

تنام تھے اور طائے مسلمانوں کے تیفے میں آ جائیں گے اس لیے ہندوؤں کے غدابی رہنماؤں نے اس معجد کو ڈھانے کا فتویٰ نسی دیا۔ ملار و دوات لی فراوالی جلد اول روانہ ہونا تھا' اس سے ایک رات پہلے' برہمنوں کی ایک جماعت ہیں' جو مسلمانوں کی حمایت کا اعلان کر چکی تھی 'کیر جھنزا اس دیفنے کی تقتیم کے ملسلے میں ہوا جو کہ مندروں نے بچے گڑا ہوا تھا، جب برہمن آپس میں ایک دو سرے سے تحرار کرنے سگ اور ان کی آوازیں بلند ہوئیں تو ایک مطمان سابی نے میر سب کھی من لیا اس سابی نے شرکے کوقوال کو تمام صلات سے آ اہ ایا اور کوقوال نے ان ہندووں کو گر فار کر کے ملک نائب کے حوالے کر دیا۔ برہمن پہلے تل سے ملک نائب کی حکمت عملی سے مروب تے اس لی انہوں نے اس کے قمرو خضب سے خوفورہ ہو گو متازع فیہ دیلینے سے جو کچھ حاصل کیا تھا، وہ ملک نائب کی خدمت میں بطور ملاظ پیٹی کیا اس کے علاوہ چھ اور دفینوں کا پہت دیا جو جنگل میں مختلف جگہوں پر گڑے ہوئے تھ اسک نائب نے ان دفینوں کو بھی حاصل ایا اور اس طرح بے شار مال و دولت اس کے ہاتھ میں آئی۔ یمال سے وہ مالا بار پھنچا اور بیشار دولت لے کر واپس ہوا۔ علاؤالدين كي تبخشش

باتیموں' میں بزار گھو ژوں' چھیانوے من سونا' (جو تقریبا'' دس کرو ژننگہ کی مالیت کا قعا) اور بے حد و حساب انشرنیوں اور موتیوں ، فیرہ کے صند و تجوں پر مشتل تھا۔ باوشاہ اس خزانے کو دیکھ کر جس کے سامنے پرویز اور دارا کے خزانے بھی بچ تھے 'بت خوش ہوا۔ ان مرتبہ ا نے معمول کے خلاف اس فزانہ کامند کھول دیا۔ امراء میں سونا تقتیم کیا مکی کو دس من اور کی کو بانج من 'ای طرح دوسرے وگوں' متحقین اور مثاری کو بھی ڈیڑھ من یا اس سے کم محسب حیثیت سوناعنایت کیا 'جو سونا باتی بچاس کی علائی اشرفیاں اپنے سانے ; معواس اور شاہی خزانے میں داخل کیں۔

کرنانک مم ٹیں جو جائدی ملک نائب کے ہاتھ آئی اس کا کمی مورخ نے تذکرہ نیس کیا۔ بظاہریہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں چاندی کی مچھ زیادہ قدر و قیت نمیں ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں اس علاقے میں سونا ہی لین دین اور کاروبار کی نمیاد تھا۔ کرنا کہ ک غرباء بھی چاندی کے استعمال کو اپنے لیے باعث شرم مجھتے تھے ، کھر بھلا امراء کس طرح چاندی کا استعمال کرتے ، وہاں کے سوسا جنہ ک لوگ اب بھی سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ نومسلم مغلول كاقتل

سب سے عجیب اور انو کھا واقعہ جو علاوالدین کے آخری زمانے میں وقوع پذیر ہوا وہ نو مسلم مغلوں کا تق ب- اس أن تعمیل بين کہ علاوالدین کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نومسلم مغلول کو ملازمت سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ اس خیال کے پیش نظراس نے علم دیا کہ نو مسلم مفلول کو ملازمت سے علیحدہ کیا جاتا ہے اور ان میں جس کا بی جاہے وہ امراء کی ملازمت افتیار کر کے اور اگر کوئی است ناپئد کرے تو جمال چاہے چلا جائے۔ اس فرمان کے بعد بعض مغل تو شاہی ملازمت ترک کرکے امراء کی ملازمتوں میں جلے گئے، میکن بعض نے امراء کی ملازمت کو اپنے لیے عار سمجھا اور وہ شاہی ملازمت ترک کرنے کے بعد بھی دملی میں ہی مقیم رہے۔ اس دوسرے سروہ ب مچھ عرصے بعد کم تخواہوں پر شاق طاؤمت اختیار کر لی اور ای جس اپنی گزر بسر کرنے گئے اور علاؤالدین کے آیندہ منایات کا تظار کرے

انقاق کی بات ہے کہ اس دافتے کو ایک زمانہ گزر گیا ہے الیکن علاۃ الدین نے ان کی طرف قطعات توجہ نہ ک ان مغلول کے ایک گروہ ۔ نے جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا اور جس کے سب ار کان کمینہ اور دول فطرت تھے ' یہ ارادہ کیا کہ جب بادشاہ شکار کمیں رہا ہو ۱۰ اس وقت اے قبل کر دیا جائے۔ ان کی بد فتستی سے علاؤالدین کو مغلول کے اس ارادے کی خبر ہوگئی چونکہ وہ مکل مصالح کے پیش نظر ١٠ السيخ عزيز من عزيز فخص ميمال تک كه باپ اور بيني كي جمي رعايت نه كرنا قدا اور دحم و كرم سے بيگانه ہو كرا يسے موقعوں ير جرموں كو جلد اول

یخت رّین سزائیں دیتا تھا' اور شرع کا بھی کوئی لحاظ ند کر؟ تھا' اس لیے اس نے تھم دیا کد مغلوں کو قتل کر دیا جائے جو فض بھی کی منل کو کسیں بھی دیکھے اسے قبل کر ڈالے۔ وہلی کے علاوہ دو مرے ممالک میں مجمی میں تھم دیا گیا۔ الغرض سارے ملک میں یہ فرمان جاری

بوكيا اور مغلول كے خون كو جائز قرار دے كر قا مكول كو مقتولوں كے مال و اسباب كا مالك بنا ديا كيا۔ اس تھم كے سنتے ي شريف ' رزمل' ادر سپای وغیرہ سبحی ہاتھوں میں کمواریں لیے محوینے تھے ' ہاوشای خوف اور مال و دولت کے لالج میں مغلوں کو قتل اور ان کے خاندانوں کو تباہ کیا جانے لگا۔ پورے متبوضات علائی میں تقریبا " چودہ پندرہ ہزار مغلوں کو موت کے گھاٹ اٹارا کمیا۔ ان کا ہل غضب کر لیا کمیا اور ان

کی بوی بچوں کو بھی = تنج کیا گیا الغرض ہندوستان میں مفلوں کی پوری نسل جاہ کر دی مجی۔ اماحيول كالنل اس وجہ سے علاؤالدین کے عمد کے کارناموں کو فرعون اور ضحاک کے سیامی مظالم سے بھی آھے سمجھا جاتا ہے 'جس سال نو مسلم

· طوں کے قمل کا حادثہ چیش آیا ای سال علاؤالدین کو اطلاع ملی که اباحیوں کا ایک محروہ وبل میں آگیا ہے جو اپنے وستور اور رواج کے مطابق سال میں ایک مرتبہ جش مسرت منعقد کرتے ہیں اور اس رات تمام محرمات شرعی لینی ماں بمن وغیرہ کو طال سمجھتے ہیں۔علاؤالدین ے اس جماعت کے قتل کر تھم دے ویا اور مویا اس طرح اپنے سابقہ کناہوں کا کفارہ اوا کر دیا۔ علاؤالدین کے تھم کی وجہ ہے اباحیوں کا نام و نثان صفحہ ہستی سے مث کے رو میا۔

جيساك بنايا جا چكا ب علاؤالدين بهت بي تند خوانسان قعال اس لي كسي ورباري يا مقرب كي بيد بهت ند بهوتي تقي كه وه كس مجرم ياب کناد کی بادشاہ سے سفارش کرے- اس بادشاہ کی میہ عادت تھی کہ اگر وہ کسی ہے ایک بار رنجیدہ ہو جاتا تو پھر تمام عمراس سے گفتگو نہ کرتا

#### عادات و خصائل

نارع فرشته

ادر نبیدہ خاطر رہتا۔ اپنے ابتدائی زمانے میں تو علاؤالدین سلطنت کے انتظامی امور میں لوگوں سے مشورہ وغیرہ کر لیا کرتا تھا اور چند امراء اس کی سای حکمت عملی میں وخل بھی دیتے تھے الیکن آخری عمد بیں (جبکہ اسکی فوحات کے وامن نے ہندوسان کے ہر نطع کا اعلا کر ا یا تنااس کے غرور و تلمبر کی انتبانہ رہی اور اس نے امراوے مشورہ کرنے کی عادت ترک کر دی۔ ٠٠ رخين كا بيان ب كه علاة الدين طلي كو جس قدر فتوحات حاصل مو كي اتني بندوستان ك كسي اور حكران كو نصيب نه مو كي- اس - جس نفرت سے مجدیں' تالاب مراکمیں' خافقایی اور قلعے وغیرہ تغیر کروائے اتنے کی اور ادشاہ نے نہیں بنائے اہل فن اس کے

زمان میں بہت بری تعداد میں جمع تھے۔ ان کا اتا برا گروہ کمی اور بادشاہ کے زمانے میں جمع تمیں موا۔ علاؤالدین کے عهد میں انساف اور کیانی کا جو بول بالا ہوا اطاعت و فرماتبرواری کا جو نام اونچا ہوا اور بغاوت و مرتشی کا جس طرح قلع قنع ہوا اس کی مثال کسی اور باوشاہ ئ مد من نسب لمتي. بزر گان دین

ای طرن اس ۱۶۰ میں اولیاء اللہ علائے کرام اور مشامح کا جیسا گروہ قما' ویبا مقدس محروہ دیلی میں کسی اور زمانے جن حجم نمیں ہوا-ان مثان میں معرت مجع الاسلام نظام الدین اولیاء مبھی تھے ہو اپنے تقدس و بزرگی کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں. حضرت سیخت الدن ئ مد ش اپ انوار بالمنی سے خلق خدا کو فیش باب کرتے رہے۔ ہر سال محرم کی پانچویں سے لے کر دسویں تک حضرت محوب الهی کی خانقاه میں ان کے ہیر و مرشد حضرت میلخ فریدالدین منج شکر کا عرس ہوتا تھا جس میں ہندوستان کے ہر موشے اور مقام کے

م<sup>ومی وم م</sup> کے کرنے تھے اس مقد س محفل میں اہل اللہ اور صاحبان دل کے متانہ نعون ہے ور و دیوار **کور کے اقت**ے تھے اس ممد کے

برے متلی و پر بیزگار انسان تھے۔ آپ عباوت میں اس حد تک مشخول و معودف رہتے تھے کہ لوگ اس پر آپ کو "فرشتہ سرے" کئے

علاؤالدین علی کے عبد کے تیمرے قابل ذکر بزرگ مولانا رکن الدین بن شخ صدر الدین عارف ؓ تھے۔ أب ملتان میں طالبان حق کی ر بنمائی فرائے تھے ملتان اور اوچھ کے لوگ آپ ی کے آستانے سے فیش حاصل کرتے تھے اور آپ ی کی ہمایات پر عمل ارکے وی اور دنیاوی سعادتوں سے بسرہ اندوز ہوئے تھے۔ حضرت مین صدرالدین عارف اگرچہ ولی کامل تھے لیکن جود و سخاش بھی ان کا جواب نہ تھا۔ آپ کو اپنے والد بزرگوارے بو کثیر دولت میراث میں ملی تھی' اس کے علاوہ بے شار مذرانے بھی ان کی خاتاہ میں بہتیتے تھے۔ آئی دولت کے باوجود بھی جود و سخاکی وجہ ہے ان کی زندگی قرض ہی میں بسر ہوتی تھی۔ ان بزرگوں کے علاوہ سید بمن الدین بن سید قطب الدين مجي تھے۔ آپ ايک مدت تک بدايوں كے قامني رہ استان علم و نصل اور ديگر كمالات انساني من ابن مثال آپ تھے۔ آپ ك چھوٹے مجائی سید رکن الدین مصاحب قاضی کڑہ بھی اپنے مجائی کی طرح خاص و عام میں مقبول تھے۔ سادات کمل ( کمیس) میں سید نجیب الدین اور ان کے بھائی سید مغیث الدین وونوں اپنے زمہ و تقویٰ کی وجد سے بہت مشہور و ممتاز تھے۔ ان بزرگوں کو عام طور پر سادات نوايته كماجا كاتحابه

#### علمائے کرام

كا تفييلي تذكره طوالت كا باعث بوكا. ان حفرات مين قاضي صدر الدين عارف الملك الخاطب به صدر جهال بالخصوص قابل تذكره ثير. آپ کے بعد قامنی جال الدین قامنی الممالک ہوئے اور مولانا ضیاء الدین بیانوی' صدر جہال مقرر کیے گئے۔ علاوالدین نلجی کے آخری زمانے میں ملک انتحار حمید الدین ملتانی کو عمدہ قضا پر سرفراز کیا گیا۔ ان بزرگان کے علاوہ چھیالیس دیگر علائے با کمال جو تمام علوم پر حلوی تھ'اس ملک کو اپنے علمی ذوق سے مستفید کرتے رہے اور ان کی وجہ سے درس و تدریس کا مقدس فریضہ جاری رہا، ان علائے کرام ك اللا كرامي ورج كي جاتے ہيں۔

١٣٠ مولانا نجيب الدين بيانوي مها- مولانا مثم الدين 10- مولانا صدر الدس ١٦- مولانا علاؤالدين لابوري ١٤- قاضى مثس الدين كارزوني ۱۸- مولانا مثس الدين تجثثي ١٩- مولانا مثس الدين ٢٠- مولاناً صدر الدين ياده ٢١- مولانا معين الدين نولوي ۲۲- مولانا افتحار الدين رازي ٢٣- مولانا معين الدين پهيتى ۲۴- مولانا مجم الدين انتشار

١- قامني فخرالدين نافله ۲- قاضى فخرالدىن كرماني ٣- مولانا نصيرالدين غني م-مولانا تاج الدين مقدم ۵- قاضی ضیاء الدین بیانوی ٣- قامني زين الدين نافله ٤- مولانا ظهيرالدين لنگ ۸- مولانا ظهیرالدین بهکری 9- مولانا شراكتي ١٠- مولانا تصيرالدين رازي اا- مولاناعلاؤالدين صدر شريف

۱۲ مولانا ميرال بابك

تارح فرشته 274 جلد اول ٢٥- مولانا حميد الدين بلهوري ٣٦- مولانا لريم الدين جو هري ۲۶- مولانا علاؤ الدين گرگ ٣٤- مولانا محب ملتاني ۴۷- مولانا حسام الدين ساده ۳۸- مولانا حميد الدين مخلص ٢٨- مولانا محى الدين كاشاني ٣٩- مولانا برمان الدين بهكري **٢٩- مولانا كمال الدين كونوي** ٠٣٠- مولانا افتحار الدين برني ٣٠- مولانا وجه الدين كالمي ام. مولانا حميد الدين مكتاني اس. مولانا منهاج الدين ۴۲- مولانا گل محمد شیرازی ٣٠- مولانا نظام الدين كلاتي ٣٣- مولانا حسام الدين مرخه ۳۳- مولانا نصيرالدين كژهي مهم. مولانا ش**ماب** الدين ملتاني ٣٠٠ مولانا نصيرالدين صدبوني ۵۴- مولانا فخرالدین بانسوی ٣٥- مولانا علاؤالدس تأجر ٣٦- مولانا فخرالدين شقا قلي قاري اور واعظ الماؤالدين نلجي ك آخرى زمانے ميں مولانا عليم الدين ملتاني 'جو حصرت شخ بهاؤالدين زكريا ملتاني كے پوتے تھے اور علم و فضل كے لحاظ ت اپنی مثال آپ تھے' دیلی تشریف لاکے اور انہوں نے معقولات اور منقولات کی درس و مذریس کا سلسلہ جاری کیا۔ مولانا نشاطی ' جو علم آ ات ك اساتذه يش سے تھ اور جنوں نے اس سليلے ميں ايك رساله جمى تصنيف كيا تھا، جو ب حد مقبول و مشہور ہے اى بابركت مه برے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ مولانا علاؤالدین اور خواجہ زکی (حضرت مین حسن بھری کے بھانجی) بھی علاؤالدین خلی کے عمد میں م آت کے متند اساتذہ تھے واعظوں کی جماعت میں مولانا حسام الدین درویش اور ان کے بھائی مولانا جلال الدین اور مولانا شماب الدين جليل اور مالناكريم افي عمد ك متند خطيون من شار بوت تها. نديم اور مصاحب با ثناه ک ندیجوں اور مصاحبوں میں تاخ الدین عراقی سپہ سالار' خداوند زاوہ چاشمنی کیر نبیرہ بلبن ہزرگ' ملک رکن الدین' ملک ام الدین آغال خال اور نصیرالدین نور خال جیسے اعلیٰ درج کے لوگ شال تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کے ساتھی اور بم صحبت تھے۔ ادالدین طلح ک عدد حکومت کے شعراء کی شیرین کلامی مجدت طبع اور بلند خیالی پر صرف اہل وہلی ہی نسیں ، بلکه پورا ہندوستان فخر '' تق<sup>ی ان</sup> کی <sup>بنی</sup> وانی کی ول نش اور دل رہا آوازوں سے ہندوستان کا *گویٹ گویٹ مگو نبتا تقا۔* ان شعرائے عالی مقام میں سے بعض الله الله الله الله الله على مقيم تع اور شاى دربار سه تعلق ركمته تقه امير خسرو وباری شعما و کے کل سر سند معزت امیر نسروتے، آپ کو فن شاعری پر بوری بوری قدرت حاصل بھی اور جدت طرازی اور معنی أفين بن مهارت آمد عاصل متن أمروك لملات محتان تعارف نهيل جين ان كے فعل و كمال كي شمادت ان كي تصانيف نظم و نثر ب ' ما التي انجا أن المام أن الماء المير أنه و وحت بن صولي أور صاحب وجد و حال تقع. أن كي وقت كا يبشتر مصد عبادات لين روزه المماز الغرض خاک بندے ان کے درجے کا انسان اب تک نمیں الحا- امیر خرو کو شائ قزائے سے ہر ماہ ایک بزار شکد ملاتھ۔ حسوم سنج کی "

و سرے معزز درباری شام حضرت حسن سنجری "مقید آپ کا مکام سلاست اور نطافت بیان کے لحاظ ت ساری دنیا میں مشہور ب. آپ کے کام کی سادگی "مشکل اور پختگی کی وجہ سے آپ کو عام طور پر "حسن سنجری سعدی" "کما جاتا تھا۔ قاعت "کوش ششن ترک دنیا اور تمذیب الاخلاق میں آپ اپنے عمد میں بے نظیر تھے۔ حضرت حسن "کو سلطان الاولیاء نظام الدین سے خاافت می تمی آپ نے اپن زمانہ مریدی میں سلطان الاولیاء کی زبان سے جو پکھ سااسے یک جاکر کے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام "فوائد الفواد" ب، اس کتاب کے علاوۃ حضرت حسن کی اور بھی برت می تصانیف نظم و نشر و دونوں میں موجود ہیں جو آپ کے فضل و کمال کی زماہ جادید یاد گاریس ہیں۔

#### ديگر شعراء

#### مور خین او ر اطباء

اس عمد میں رمال اور منجم بھی تھے۔ جو اپنے فن پر بڑی قدرت رکھتے تھے۔ بیٹین گوئی کرنے اور دیوں کی باتیں بتانے میں انہیں واقع کمال حاصل تھا اور ایسامعلوم ہوتا تھا بیسے جادو کر رہے ہوں۔ ان کے علاوہ مطربوں گویوں اور دیگر ارباب طرب اور ارباب بنرکی بت کنٹرت تھی۔ افسوس کد اس مختم کماب میں ایسے لوگوں کے تفسیلی تذکرے کے لیے گئجائش نمیں نکل کتی۔

#### علاؤالدين كازوال

### ملک نائب کی محبت

طاؤالدین کے ذوال کا سب سے بڑا سب بیہ تھا کہ اس نے ملک نائب کا والہ شیدا ہو کر حکومت کی باگ ڈور ای کے ہاتھ میں وے • ق ود ملک نائب کی مجت میں اس حد تک گرفتار ہوا کہ ملکی معمات کی انجام دہی میں بھی وہ ملک نائب کی خاطر واری کا پورا پورا لحاظ رئتما اور اس کی ہربات کو' خواہ وہ کتنی ہی نامعقول کیوں نہ ہو' بغیر میں و ججت کے مان لیتا تھا۔ جلد اول

276

تارح فرشته

بیوں کی تربیت کی طرف ہے بے توجہی

علاؤالدین کے زوال کا دو سمرا بڑا سب یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کی اچھی طرح تعلیم و تربیت نہ کی اور انہیں ادب و اخلاق ہے پے ری طرح آگاہ کرنے سے پہلے ہی حرم خانے سے نکال کر مطلق العنان کر دیا۔ شنراوہ خصر خال کی مطاعیتوں کا اندازہ کیے بغیر ہی اسے چتر

منایت کر کے ابنا ولی عمد مقرر کر دیا۔ علاؤالدین نے کمی تجریہ کار معلم و استاد کو خضرخال اور دو سرے شاہزادول کی مگمداشت اور تربیت

ك لي مقرر ند كيا تاكد الزكون كو عياشي اور عيش كوشي س روكا جاسك اور برى عادتون س بجايا جاسكي راجه تلنگانه كاخط

ای زمانہ میں تلنگانہ کے راجہ نے علاؤ الدین کی خدمت میں میں ہاتھی مع ایک خط کے روانہ کیے- راجہ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ

" ين نے سايد بان لعل كے سامنے جو ملك نائب سے وعدہ كيا ہے اس پر اب تك قائم ہوں- اس سلطے ميں ايك افرار نامد لك كر ملك ناب کے حوالے کر چکا ہوں۔ اس اقرار نامے کی رو سے جھے جو پھھ ویتا ہے وہ حاضر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس کے لیے بھی آپ

فرہائیں میں بادشای نذرانہ اس کے حوالے کر دوں اور اپنا فرض پورا کروں۔" جونمی راجہ کا خط طا ملک نائب نے 'جو خصر خال اور ملکہ جمال سے رنجیدہ اور ول بی ول میں خوف زوہ تھا۔ علاؤالدین سے کما کہ میہ خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ ملک نائب نے باوٹاہ کو یقین

وایا کہ میں تانگانہ کے راج سے چند سال کا خراج وصول کر کے دکن کی طرف سے ہوتا ہوا آؤل گا۔ تاکہ رام دیو کے بیٹے کو 'جو باپ کی

وفات کے بعد اس کا جانشین ہوا ہے 'اور حضور کی اطاعت سے انکاری ہے ' خبرلوں اور دو سرے سرکشوں اور باغیوں سے عالقہ و کن کو

ياك و صاف كرون." ملک نائب کی مہم و کن

هاؤالدین طخی نے ملک نائب کی درخواست قبول کر لی اور ۱۲ءھ میں چو تھی بار د کن کی مهم کے لیے ردانہ کیا، ملک نائب دیو گڑھ پہنچا ا در اس نے راج رام دیو کے بافی اور سر کش لاے کو گرفتار کر کے موت کے کھاٹ اٹار دیا۔ ملک نائب نے مرینواڑی کے اکثر شر گلبر کہ اور رائے جور کی صدود تک وشمنوں سے پاک و صاف کر دینے اور کرناٹک کے مشہور شرول تلنگ ویل مجبور و حور سمندر وغیرہ کو ہندو سمراؤں کے تیفے سے نکال لیا اور ان کے قلموں کو فتح کر کے وشنوں کو ایسا ورست کیا کہ پھر کی کو بخاوت یا سرکٹی کی جرات نہ ہوئی۔ ان المامول سے فارغ ہونے کے بعد ملک نائب نے دیوگڑے میں قیام کیا اور کرنانک اور تلکاند کے راجاؤں سے نذراند کی رقم وصول کر

ے مالوالدین کی خدمت میں روانہ کی۔ ملک تائب نے پچھ ہی عرصے میں کرنا تک اور مالابار کے راجاؤں کو اپنی حکمت سے بادشاہی خراج الروبي ملاؤالدين فلجي <u>کي بياري</u> این زمانے میں میش و عقمت اور لهو و لعب کی وج سے باوشاہ میار پڑ کیا۔ خصر خال اور ملکہ جہال اینے این طور پر مجلس آرا کیوں اور یٹ، افرے میں مشغول رہے انہیں ای حتم کی معروفیات نے بادشاہ کی طرف توجہ کرنے کی مسلت نہ دی اور انہوں نے بادشاہ کے

ے اپنی ناری لوائیمی دونوں کی ففلت کا متیجہ سمجھا، ہر روز فصر خال اور ملکہ جمال سے مشرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی 'جس ن و به ب على الدين أن وونول ت زيادو ب زيادو بد كمان مو ما جلا كيا. لمه جمال اور خضر خلال بارامعة السب

جد اول جو گان بازی اور ہاتھیوں کی لڑائی و کیلینے ہے اسے بہت ولچین تھی' اور وہ اپنا وقت اس سلسلے میں نبی مرف کرتہ ملکہ جمال کا بیا مقالہ جو گان بازی اور ہاتھیوں کی شادی اور کیلی علیہ جمال کا بیا عالم تھا کہ اس سینے علاوہ اور کچو نہ بھا آتھا۔ وہ ہر وقت ای قسم کی تقریبات عشرت میں معروف رہتی تھی۔ الغرض دونوں کو سوائے علاؤالدین کی بناری کے اور سب بچھ یاد تھا اور وہ شب و روز انسی فیراہم کاموں میں الجھے رہتے تھے۔

طاؤالدین نکی نے بب اپنے بیٹے اور یوی کا بیہ طال ویکھا تو اس نے وکن سے ملک نائب اور گجرات سے الغ فال کو باوایا۔ یہ ودنوں شائ تھی میں اس کے ملک نائب کو تنائی میں بلا گڑاس شائ تھی میں بلا گڑاس کے محتر فال اور ملکہ جمال کی لا پروائی کی شکایت کی۔ ملک نائب نے اس وقت تک باو شاہت کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے الندا اس موقع کو غنیمت جان کر اس نے باوشاہ سے کہا۔ "میں ان طالت کے چیش نظر اس بنتیج پر پنچا ہوں کہ خطر خال ملکہ جمال اور الن فال ، جو تیوں می شاندان کے افراد میں موجودگی انہیں مجلی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ یہ دل سے آپ کی موجودگی انہیں مجلی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ یہ دل سے آپ کی موجودگی انہیں مجلی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ یہ دل سے آپ کی موج

خضرخال کی امروہہہ کو روانگی

بادشاہ اور ملک نائب میں ابھی میہ تفکّل ہو ہی رہی تھی کہ ملکہ جمال کو جشن مرت منانے کی ایک نی تدبیر سو جھی اور اس نے طاؤالدین سے اس امر کی اجازت طلب کی کہ شزاوہ شادی خال کو افتح خال کی بیٹی سے بیاہ دیا جائے۔ بیر من کر ملک نائب کو بادشاہ کے کان بھرنے کا ایک اور ناوہ بر ممان کر دیا۔ ملاؤالدین نے بھرنے کا ایک اور ناوہ بر ممان کر دیا۔ ملاؤالدین نے موجہ بچارے بعد بری احتیاط سے کام لیے ہوئے خطر خال کو شکار کے بمانے سے امروبہ کی طرف روانہ کر دیا اور چلتے وقت اس سے کما ، کہ جب میں صحت باب ہو جاؤں گاتو تہیں بلواؤں گا تحضر خال نے اس وقت میر منت مانی کہ اگر علاؤالدین صحت یاب ہوگیاتو وہ (خضر خال اور جب میں صحت یاب ہو جاؤں گاتو تہیں بلواؤں گا تحضر خال نے اس وقت میر منت مانی کہ اگر علاؤالدین صحت یاب ہوگیاتو وہ (خضر خال امروبہ سے دیلی تک مشاخ کی زیارت کے لیے پیدل جل کر آتے گا۔"

#### خضرخال کی واپسی

جب خطر طال کو معلوم ہوا کہ باوشاہ کی صحت بچھ اچھی ہو رہی ہو تو اس نے اپنی منت پوری کی اور اپنے نظر طاسہ کے ساتھ امروبہ سے دفل تک پا پیادہ آیا۔ ملک نائب کو معلوم ہوا تو اس نے باوشاہ کے کان بھرے اور کما۔ "شزادہ آپ کی اجازت کے بغیر وارالسلطنت میں آیا ہے اس لیے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کمیں امیروں کے ساتھ مل کر سے سازش نہ کرے اور کوئی نیا تقتہ نہ پیدا ہو۔" علاؤالدین کو ملک نائب کی اس بات کا انتہار نہ آیا اور وہ خضر طال کو بلاکر اس سے ہم آغوش ہوا اس کے سراور آگھوں کو چوا اور اے اجازت دی کہ حرم سرا میں جاکرانی مل اور بہنوں سے ملاقات کرے۔

## خضرخال اور شادی خال کی گر فتاری

کچھ ونوں بعد خضر خال پر وی پہلے کی می خفالت طاری ہو گئی اور وہ دربار میں حاضری کا بھی پابند نہ رہا۔ ملک نائب نے اس بار بھی خضر خال کی خفلت سے فائدہ اضایا اور اس قسم کی باغیس کیس کہ باوشاہ کو خضر خال سے بالکل بد مگمان کر دیا اور یہ بھین ولایا کہ خضر خال فلاں فلال اشخاص سے سازش کر کے' جن میں شادی خال بھی شریک ہے' آج کل بی میں یادشاہ کی جان لینے والا ہے۔ ملک نائب نے مکاری اور عمار ک سے چند جھوٹے غلاموں کی گوائی بھی چش کر دی اور باوشاہ سے خضر خال اور شادی خال کی گر قاری کا فرمان جاری کروا دیا۔ اور عمار ک

ملک نائب نے ان دونون شنزادوں کو محوالیار کے تلھے میں قید کروا دیا اور ملکہ جمال کو محل سے نکلوا کر پرانی دملی میں نظر بند کر دیا اس

کے ساتھ ساتھ ملک نائب نے بادشاہ ہے الغ خال کی موت کا فرمان جاری کروا لیا- الغ خال جو خصر خال اور شادی خال کا خالو تھا اور ابھی حال بی میں مجرات سے آیا تھا' ملک نائب کی عمیاری سے مارا گیا۔ اس کے علاوہ ملک نائب نے سید کمال الدین کرک کو باوشاہ کے تھم کے مطابق جالور روانہ کیا تاکہ وہ جالور کے حاکم نظام الدین کو' جو الغ خال کا بھائی تھا' قتل کرے۔ خصر خال اور شادی خال کی گر فاری اور الغ خاں اور اس کے بھائی نظام الدین کے قلّ ہے ملک میں ایک انتظار سا پھیل گیا اور کئی سوئے ہوئے بنگاے از سرنو جاگ اٹھے۔ گجرات

ف فون نے علم بغاوت بلند كيا اور سارے ملك ميں فقند و فساد كا بازار كرم بوكيا.

# علاؤالدين كاانقال

۔ مجات کی بغاوت کو کچلنے کے لیے باوشاہ نے ملک نائب کی رائے سے سید کمال الدین کرک کو روانہ کیا' لیکن الغ خال کے حانیوں

اور طرف داروں نے کمال الدین کو پکڑ کر بری بری طرح موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جیتپور کے حاکم نے بھی بغاوت کی اور شای ملازموں

ے باتھ اور پاؤں باندھ کر انسیں قلعے سے نیچے بھینک دیا۔ د کن میں ہمپال دیو نے 'جو رام دیو کا داماد تھا' بنگامہ کھڑا کیا اور بت سے شاہی تمانوں کو جاہ و برباد کر دیا۔ علاؤالدین ان خبروں کو من من کر دل ہی دل میں بل کھا کر رہ جاتا۔ غم و الم کی اس فضامیں اس کی صحت کی ویوار کرتی بی چلی گئی اور آخر کار ۲ شوال ۲۱سے کی رات کو اس کی روح قنس عضری سے پرواز کر گئی۔ بے شار زر و جواہراور دولت جو محمود خونوی کو بھی میسرنہ ہوئی اور جے علاؤالدین نے بری محنت ہے جمع کیا تھا' دو سروں کے لیے چھوڑ گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کی

مور نھین تح<sub>ریے</sub> کرنتے میں کہ علاؤالدین نظی کے زمانے میں چورای (۸۴) چھوٹی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں اور ہر لڑائی میں یہ اقبال مند بله ثاه قامیاب و کامران رہا، علاؤالدین کی شان و شوکت کا اندازہ محض اس بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دربار میں ستر ہزار شاگر دبیشہ الذم تھے۔ ان میں سات ہزار معمار میل دار اور گلکار تھے جو بری بزی عمارت بھی دو ہفتے میں تیار کر لیتے تھے اور چھوٹی چھوٹی عمار تیں تو ٠٠ تمن ١٠ ن مي تقيم هو جاتي تقييم - عمارت كي تقيرك ليے بادشاہ جتنے عرصے كا تعين كر ديتا تقااس ميں ايك لحه كي كي بيشي نه ہوتي تقي -الاالدين پهاا مخف ب جس نے باتھي پر عماري رکھي اور اس پر سوار ہوا علاؤالدين نے ميس سال سے کچھ زيادہ عرصہ تک حكراني كي-

موت زہر خورانی سے ہوئی تھی' ملک نائب نے اسے زہر دیا تھا، والله اعلم بالصواب،

# شهاب الدين عمربن علاؤ الدين خلجي

خاندان علائی پر ظلم

علامہ صدر جہاں تجراتی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ علاؤ الدین طلح کے انتقال کے دو مرے روز ملک نائب نے تمام امرا اور ادر اور ادر ملک نائب نے تمام امرا اور ادر اور اور اس کی جہ سے بعد خفر خال کو اپنی اسلانت کو جمع کیا اور مرحوم بادشاہ کا وصیت نامہ بیٹ خفر خال کو اپنی اسلانت کو جمع کیا اور اس کی جگہ اپنے چھوٹے بیٹے شماب الدین عمر کو اپنا جائشین مقرر کرتا ہوں۔ " ملک نائب نے شزاوے شاب الدین کو تحت حکومت پر بخوادیا اور خود اس سات سالہ قرمال روا کا نائب السلطنت ہیں بیضا، ملک نائب نے ملک نائب نے ملک نائب نے ملک ملک عدم بر مقرر کر کے اس کی عاقب نا اندین کی عدم بیٹر میں کی مرح کے مرحوم بادشاہ کی عدم محد بر مقرر کر کے اور ایس محد کے مقرر کر کے اور ایس محد کے مقرر کر کے اور ایس کی بیٹر دین کی طرف روانہ کی آئی دو خفر خال اور شادی خال کو اندھا کر دے ، اس نمک حمام نے مرحوم بادشاہ کی عملیات کا ذرا بھی ہی پار اندھا کہ دو نوب شرادوں کی آئی حدول کو قید بی ڈال دیا ۔ اس مردود نے اس پر اکتفا نہ کیا بالدین کی مال سے نام بھی کر لیا ۔

يتنخ بحم الدين كافيضان روحانى

ملک نائب یہ چاہتا تھا کہ خصر طال اور شادی طال کی طرح شزادہ مبارک طال کو بھی اندھا کر دے تاکہ وہ خود (ملک نائب) زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے۔ شزادہ مبارک کی والدہ فی بی مالک نے ایک فخص کو حضرت بٹم الدین کی خدمت میں بیجا۔ شخ بخ حضرت شخ احمد جائم کے بینوں میں بست ہی ممتاز اور صاحب کشف بزرگ تھے۔ لی بی بالک شخ صاحب سے امداد کی طالب ہوئی، شخ صاحب نے جواب دیا۔ "تم کوئی فکرنہ کرد اور فیمی امداد کا انتظار کرد۔" ہیر کمہ کرشنے صاحب نے اپنے سرے ٹوئی اندری اور اسے الٹ کر دوبارد اینے سربر رکھ لیا اور کما"اب میں اس ٹوئی کو ای وقت سیدھا کروں گا جب مبارک شاہ تخت حکومت پر بیٹھے گا۔"

ملک نائب کے عزائم

ملک نائب کا معمول تھا کہ وہ ہر روز تھوڑی ہی ویر کے لیے شماب الدین عمر کو محل ہے لاکر ہزار ستون کے کوشے پر تخت شاہی پر لا بھا تا اور امراء و ارکان دولت کو تھم ویتا کہ صف ور صف ہاتھ باندھے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑے دہیں۔ جب دربار ختم ہو جا تا ہو ملک نائب شماب الدین عمر کو اندر محل میں اس کی مال کے پاس مجبوا ویتا 'اور خود ایک خیصے کے اندر' جو ہزار ستون پر نصب کیا گیا تھا 'خواجہ مراؤں کی ساتھ چو ہر کھیلنے میں مشخول ہو جاتا۔ ملک نائب ہروقت طاؤالدین خلی کے خاندان کی تباہی و بربادی کے لیے منصوب باندھتا رہتا اور اپنے ساتھوں سے ای سلسلے میں مشورے کرتا رہتا۔

شنرادہ مبارک کے قتل کی کوشش

ایک رات ملک نائب نے چند خواجہ سراؤں کو 'جو اس رات بزار ستون کی حفاظت کے لیے متعین تھے ' نفیہ طریقے ہے مبارک شاہ کی مجلس میں بھیجا ٹاکہ یہ لوگ مبارک شاہ کو آئل کر دیں۔ جب یہ خواجہ سرا 'مبارک شاہ کے پاس پینچ او شزادے نے اپ نگے ہے جزاؤ گلویند انار کر ان کو دیا اور انسی اپنے باپ کی مہانیاں یاو ولائمیں۔ شزاوے کی تفتگو سے خواجہ سرا بمت نادم ہوئے اور اپنے ارادے ہے باز آگئے اور جیسے گئے تھے دیسے می لوٹ آئے۔ واپس آگر انہوں نے اپنے سرداروں بشراور مبشرے سارا قصہ کما اور شزادے کا

280 بڑاؤ گاوبند ان کے حوالے کر دیا۔ چونکد مبارک شاہ کی قسمت میں باوشاہت لکھی تھی' اس لیے بشیر اور مبشر اور ان کے تمام ساتھی شرادے کے قعے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے مبارک شاہ کے دشتوں کو ای رات موت کے گھان انارنے کا فیصلہ کرلیا۔ ملك نائب كافتل

نائب کی خواب گاہ میں جا تھے اور انہوں نے ملک نائب اور اسکے ساتھیوں کو قمل کر ڈالا۔ یہ واقعہ علاؤ الدین ظی کی وفات کے پینتیں (٣٥) روز بعد چش آیا. ملک نائب کے قل کے بعد ان خواجہ مراؤں نے مبارک کو قید سے آزاد کیا اسے شاب الدین عمر کی نیابت پر مقرر کیا۔ مبارک شاہ نے وو (۲) ماہ تک تو اپنے چھوٹے بھائی کی نیابت کی میکن آخر کار اس نے امراء اور ارکین سلطنت سے مشورہ کر ك شاب الدين عمر كوباد ثنابت ، معزول كرويا اور عنان حكومت اين باته هي ل كراتي باد ثنابت كااعلان كرويا. مبارک شاہ نے شماب الدین عمر کی آگھوں میں سلائیاں مجروا دیں اور اسے گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ شماب الدین عمرنے تین مینے سے کچھ زیادہ عرصے تک حکمرانی کی۔ جس زمانے میں علاؤالدین غلی کی اولاد پر اپنوں اور بیگانوں کے ہاتھوں مظالم ہو رہے تھے ان ، نوں کی مخص نے شخ بشیر مجذوب سے سوال کیا- علاؤالدین خلی کے خاندان کی تابی و بربادی کاسب کیا ہے؟ بشیر مجذوب نے جواب دیا " یہ سب ای نمک حرامی کا وبال ہے جو علاؤالدین خلی نے اپنے پچا اور مهمان آقا جلال الدین خلی ہے کی تھی۔"

# قطب الدين مبارك شاه خلجي

قطب الدین مبارک شاہ کی تخت نشی ۸ محرم ۱۷۵ و عمل میں آئی۔ ملک نائب کے قتل کے بعد بشر اور مبشر نے جو خواج سراؤں کے سردار تھے میدان خالی پاکر بری خورش بیا کی اور ان خود سروں سے مچھ الی ناشائنہ حرکات سرزد ہو کی الد مبارک شاہ سے نبور ، ، کر ان کو موت کے گھاٹ انار دیا اور ان کے ساتھیوں کو ملک کے مختلف حصوں میں بھیج کر ان کی جماعتی قوت کو منتشر رویا۔ نواب سراؤں کے بنگاہے سے نجات حاصل کرنے کے بعد مبارک شاہ نے امرا و اراکین سلطنت کو اپنا بنانے کی کوشش کی اس بر و امیر و اس کی حیثیت کے مطابق خلعت اور انعام سے سرفراز کیا اور بہت سول کو طبل و علم سے مجمی نوازا 'مبارک ثاہ نے این تدیم نمد خواروں کو ان کی برانی خدمتوں پر حسب سابق بھال رکھا اور ان کو بھی جاگیریں وغیرہ عطا کیں۔

خطابات اور عهدوں کی تقسیم

اس کے بعد مبارک شاونے امراء میں خطابات اور عمدے تقلیم کیے۔ ملک وینار شحنہ میل کو "ظفرخال" کا خطاب دیا ً یا مبارے شا، کے پچا محمہ مولائی کو "شیر شاہ" اور مولانا شباب الدین کے مشہور بینے مولانا ضیاء الدین کو "صدر جہاں کے خطابت دیے گئے۔ ملک آ ، پیک كو مبارك شاه نے اپنا مقرب خاص بنایا- پردار قوم كے ايك مخص كو جس كانام حمن تعا اور جو گجرات كا مشهور پيلوان تعد ان يابش. ن عتایت کی خاص نظر کی نیز ملک شادی مائب خاص جو علاوالدین فلی کاروروه پرداخته تحا اسے "خرو خال" کا خطاب دیا کی مبارب شاہ حس پر بہت مہان ہوا اور اس ہے ایک محبت کرنے لگا کہ اے بڑے بڑے اعزازات سے نوازا اور یہ دیکھیے بغیر کہ اس نوجہ ان مخض یں اتظامی امور کو سنبھالنے کی مطاحبت ہے بھی یا نہیں ' وزارت کا اہم عمدہ بھی ای کے سرد کر دیا۔

#### قیدبول سے ہدردی

قطب الدین مبارک شاہ کی زندگی کا ابتدائی حصہ چو نکمہ قیر خانے میں بسر ہوا تھا اور اس وقت اسے ہروقت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا' اس لیے جب اس نے عنان عکومت سنبھالی تو اسے قیدیوں سے خاص ہمروی پیدا ہوئی۔ نیز وہ اپنی رعایا اور اراکین سلطنت کے ساتھ انتائی مرو مروت اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ مبارک شاونے تخت پر فیصتے ہی ہے تھم دیا کہ سر (۷۰) بزار قیدیوں کو آزاء کر رہ جا۔ جلال الدین طلی کی جو تھوڑی بہت اولاد باتی رہی تھی' مبارک شاہ نے اسے ملک کے چاروں اطراف سے طلب کیا اور ان وُنوں کو ُسران بماعلیوں اور وظینوں سے نوازا۔ اس نے اپنے تمام ملازمین اور خدمت گزاروں کو چھ ماہ کی تنخواہ بطور اندم دی۔ رعايا يرلطف وكرم

کی وجہ سے در در بھیک مانگتے بھرتے تھے' ان پر شاہی عنایات اس قدر ہو گئیں کہ وہ خود صاحب بخشش بن گئے۔ الغرض ایک مت ے بعد لوگوں نے دولت کا منہ دیکھا' ضرورت مند لوگ باوٹاہ کی خدمت میں تحریری گزارشات پیش کرتے ' باوٹاہ ان عرمیوں کو پڑھ کر لوگوں کی ضروریات پوری کر دیتا، علماء و فضلاء اور صوفیوں' دروییوں وغیرہ کے ردز نیوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ محمد میں جن ویساتوں کو زمینداروں اور جامیرواروں کی مکیبت ہے نکال کر شاہی ملک بنا دیا تھا' مبارک شاہ نے انہیں اصل مالکوں کو واپش کر دیا۔ خراج اور دیگر مطالبات کی زیادتی جو علاؤالدین کے عهد سے چلی آ رہی تھی اسے ختم کر دیا گیا۔ جاہ و سنصب کی محبت اور دنیاوی

جلد اول لذائذ کی موس 'جو علاؤالدین کی سخت کیری کی وجہ سے ختم ہوگئ تھی' اسے نئی زندگی ملی الغرض مبارک شاہ نے اپنے باپ کے قائم کروہ

تهام مخت قاعدوں کو اپنی نرمی ہے ختم کر دیا۔ علاؤالدین طحی نے (جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے) ملکی مصالح کے پیش نظر ہر چیز کا نرخ مقرر کر دیا تھا کیکن مبارک شاہ کے عمد حکومت

یں ایبانہ ہو کا اور اشیاء کے نرخوں کا سرکاری طور پر تعین نہ کیا جاسکا۔ بظاہر شراب نوشی ممنوع تھی ، محرجو نکہ خود بادشاہ کی محفل شراب و ساقی ہے گرم رہتی تھی اس لیے رعایا کو بھی اس ممانعت کی کوئی پرواہ ند ہوتی تھی۔ کیا امیراور کیا غریب سیمی فسق و فبور میں مبتلاتے،

شِرع کے خلاف عمل کرنے میں علاؤالدین خلح نے جو کی کی تھی 'مبارک شاہ نے اس کی پوری پوری حلائی کر دی۔

متجرات میں بغاوت

ای زمانے میں تجرات کا واقعہ بیش آیا اس تمام علاقے میں بغاوت بھیل گئی اس بغاوت کو کچلنا بہت ضروری تھاورنہ سلطنت کا انتخام

خطرے میں تھا- مبارک شاہ نے میں الملک ماتانی کو جو علاؤالدین خلجی کے معتبر مرداروں میں ہے تھا ایک زبردست فوٹ کا سردار بناکر تجرات روانہ کیا۔ مین الملک نے علائی عمد میں بڑے بڑے معرکے سمر کیے تھے۔ اس نے مجرات پہنچ کر باغیوں کو شکست دی اور نسروالہ اور مجرات کے علاقوں کو از سر نو مبارک شاہ کی سلطنت میں شامل کیا۔ اس علاقے کے قرب و جوار کے زمینداروں کو باد شاہ کا اطاعت

كزار بناكر عين الملك واپس وبل آيا-مین الملک کی واپسی کے بعد قطب الدین مبارک شاہ نے ظفر خال کی بٹی سے شادی کر کی اور ظفر خال کو حجرات کا صوبہ دار مقرر کر

دیا ظفر خال نے مجرات بینچ کر تمن چار ماہ کے اندر ہی تمام فسادوں اور فتنہ انگیزوں کے چھے چھڑادیے اور انسیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کا نام و نشان تک باتی نه ربا و خلفر خال نے اس علاقے کے راجاؤں اور زمینداروں سے بے شار زر و جواہر اور مال حاصل کیا اور بیر سب

ماں و دولت شای نغیمت خانے میں مجمحوا دیا- علاؤالدین کی وفات کے بعد راجہ رام دیو کے داماد ہمیال دیونے و کن کے جھونے چھونے را باؤں کو اپنے ساتھ ملا کر مرہنواڑی پر قبضہ کر لیا تھا۔ مرہث پر قابض ہو جانے کے بعد ہربال دیو نے شاہی عمدہ واروں کو شرسے نکال ویا اور خود دیو از ھ کے قلعے کے محاصرے میں مشغول ہو گیا۔ ديوكزه يرحمله تطب الدين مبارك شاہ كو جب برمال ديوكي ان ناشائت حركات كاعلم بوا تو اس نے ايك دانشند غلام بيج كو، جس كانام شابين تھا.

"وفا بيّب" كا خطاب ديا اور اسے اپنا نائب بناكر دبلي هي چمو ژا اور خود ايك زيروست لشكر كے كر ديو گڑھ پر حمله آور بهوا- بير واقعد مبارك ثاہ کی تخت کشینی کے دو سرے سال کا ہے۔ جب شای فوج دیو گڑھ کے قریب سپنی اور ہندوؤں نے اسلامی فوج کی کثرت اور متعلقہ سامان نی فراوانی کا حال سنا تو ہمال دیو اور اس کے ساتھی' باوشاہ کے مقابلے کی تاب نہ لا کر اوھر اوھر منتشر ہوگئے۔ مبارک شاہ نے جب و بیان خالی و یکھا تا اس نے اپنے چند امراء کو ہندو راجاؤں کے بیچیے دو ژایا ان امیروں نے بری محنت اور کو شش سے ہندوؤں کی جماگی و نی فوٹ کو مکل ایااور جہال دیو کو زندہ مر قار کر کے مبارک شاہ کے سامنے پیش کیا۔ باوشاہ نے تھم ویا کہ بہرال کی کھال تھینج کر اس کا سر

و و الأحد ك قلع ك وروازك من الكاديا جائه نسه و خال کااعزاز

ا بي موان برسات فاموسم آگيا اور مبارك شاه كو مجبورا" كچه عرصه تنك ديو كرايدي بين تحسرنا براا بادشاه في اين دوران قيام بين م الاان به به ري طرق قبضه ( الما اور وبع كربه على اليك عاليثان معجد القير كروائي دو آن تنك موجود ب. كلبه كد اسافرا وسور اور سندر

ماؤالدین کے متاز غلاموں میں سے تھا وکن کاسپہ سالار مقرر کیا۔ اس کے بعد مبارک شاو نے مربٹواڑن او اپنے امراء میں بھور جات تتيم كيا اور اپنے باب كى طرح معتوق برى من مشغول ہو كر خرو خال كے ناز افعاف لكا، مبارك شاہ ب اسو خال او ازمات شان ین چرو دوریاش وغیرہ عطاکر کے اور اپنے معتمرام او کا سردارینا کر ملا بار کی طرف روانہ کیااور خود دبلی وائیں روانہ :۱۶ فل کی سازش

و کیف میں ففلت کی زندگی گزارنے لگا- علاؤالدین کے پچا زاو بھائی ملک اسدالدین نے جب باوشاہ کو اس عالم میں ، یک تا اس نے ٹی ش باو ثابت كا خيال آيا اور وواى كے خواب ديكھنے لگا- اس في باوشاى چيدارون سے مل كر سازش كى اور يہ ليے پاياك زب مبارت شد كاتى ساگون سے گزر كر ترم مرايل داخل ہونے لگے تو اس وقت اس كو قتل كر ديا جائے. جب باد شاہ حرم مرايس داخل ،و يا الاتران وقت كوئى كافظ اور چديدار ساتھ ند ہوگا ايسے عالم على است قل كرنا آسان ہوگا، جس رات بادشاد كاتى سأنون سے أزر سارا مان اس رات ملک وسد الدین کے ایک اہم راز دارنے ساری بات باوشاہ کو بتا دی اور سازش کا قرام پول کھول دیا اس وقت وارشو کے جمیقات و تھم دیا واقعہ سچا تھا اس لیے مبارک شاہ پر واضح ہوگیا کہ مخبرنے مسج اطلاع دی ہے۔ اسدالدین کو گرفآر کر نے بادشان عمرے آل پ کیا۔ اس کے علاوہ میں دو سرے افراد بھی' جو اس کے ساتھی تھے 'سوت کے گھاٹ انارے گئے۔ ان لوگوں میں کہتے ہے' نہ جن تھے اور وو دبلی ہے بھی باہر بھی نہ نکلے تھے۔

شنرادول كافتل

مجرموں کو مخت سزائیں دینے کے بعد مبارک شاہ نے کاتی ساگون کا سفر کیا اور جھائن پنجا۔ یمال بیٹی کر باد شاہ نے ساجداروں ب سردار شادی کمنه کو گوالیار کی طرف روانه کیا، شادی کمن نے گوالیار پہنچ کر دونوں اندھے شزادوں خصر خس اور شادن خس اور ملت شاب الدین کو قتل کیا' اور ان کے بیوی بچول کو لے کر دہلی آگیا۔ خطر خال کی بیوی دیولدی (جس کا قصہ بیان کیا جا چکا ہے، مبارے شہ، کے حرم میں وافل کی گئی۔

مبارك شاه كي عاقبت ناانديشي

جب مبارک شاہ نے دیکھا کہ مجرات اور و کن ' بلکہ تمام ہدومتان اس کے قیفے میں آگیا ہے۔ تمام امراء اور با بگذار عام اس ن اطاعت اور فرمانبرداری کا دم بحرنے گئے میں اور حکومت کے تمام مدمی قتل کیے جا چکے میں تو اس نے احتیاط اور عاقبت اندیں کا دائن چھوڑ کر بے احتیاطی اور غفلت کو اپنا شعار بنایا- شراب اور غرور کے نشخ میں وہ کچھ الیا مست ہوا کہ اے کی کی پروان رہی نہ کی بعد رو اور بھی خواہ کے کمی مشورے پر عمل کرتا اور نہ ہی کمی وفادار امیر کی کوئی گزارش سنتا: اگر کوئی امیر باشاد کی خیر خواہی میں کوئی بات بادشاہ کی رائے کے خلاف کمتا تو مبارک شاہ نہ صرف یہ کہ اس کی رائے کو رو کر دیتا بلک اے خوب بی جر گالیاں بھی دیتا۔ اس بنا پہ کی حاثیہ نشین کو پیر جرات نہ ہوتی تھی کہ وہ محض اشارے کنائے ہی ہے بادشاہ کی خیر خواہی کا دم بھر سکے۔ ہے گناہوں پر حلم

الغرض مبارک شاہ نے ایک وم اپنی تمام احجی عادتوں کو ترک کر دیا اور ان کی جگہ فتیج عادات افتیار کریں 'اس کا خصہ اور ظلم پند برشت اپنے شاب پر آئی اور اپنے باپ کی طرح اس نے بھی ہے گناہوں پر طرح طرح کے مظالم ذھانے شروع کر دیہے۔ تجرات کا حام ظفرخال 'جو حکومت کا ایک اہم ستون تھا' ہے گناہ مارا گیا۔ اس کے بعد ملک شاہین کے برے دن آئے یہ وی امیر تھا جے خود مبارک شاہ ے "وفا بیک" کا خطاب دیا تھا' افسوس کہ اے بھی مطلب پرستوں نے چطیاں کھاکر مبارک شادے فرمان ہے تمثل کروا ، یہ مختص ہے کہ

جند اول باد شاہ کا ہر عمل اس کے زوال کا پیش خیمہ نظر آنے لگا۔ حفرت محبوب آلهی ّے عداوت مبارک شاہ کو حضرت محبوب آلی سے مجمی عداوت ہو گئی' اس کی وجہ سے تھی کہ مبارک شاہ کے مقتول بھائی خضر خال کو حضرت

محبوب آئی " سے بری عقیدت تھی، مبارک شاہ حضرت " کی شان میں گستاخانہ حرکتیں کرنے لگا۔ شخ زادہ جام کو بادشاہ نے اپنے مقربین

اوگوں سے بات چیت کر ۲ تھا۔ باوشاہ کے محل میں بازاری اور تھٹیا عور تیں ہروقت جمع رہتی تھیں اور بادشاہ کے اشارے سے مین الملک اور قراء بیک جیسے نامی گرامی اور ممتاز معزز امراء ہے بنمی خداق کر کے ان کی بے عزتی کیا کرتی تھیں۔ مبارک شاہ اس انداز ہے اپنے امراء کو ناراض کر کے بہت خوش ہو یا تھا۔ یہ عورتی مبارک شاہ کی حکومت اور اس کے خاندان کی تبانی و بریادی کے لیے تمام اسباب

ظفر خال کے قتل کے بعد مجرات کی حکومت حسام الدین کے سرو کی گئی 'جو مال کی طرف سے ضرو خال کا جمائی تھا۔ اپ بھائی کی

طرئ حسام الدین بھی بادشاہ کی نگاہوں میں بڑا رسوخ پا کیا۔ جب بھی خرو خال موجود نہ ہو ؟ تو اس کی جگہ حسام الدین ہی بادشاہ کا ول

خوش کر ہا۔ جب حسام الدین مجمرات پہنچااور اس کے رشتہ دار اور بھی خواہ نبن اور دیگر علاقوں سے آ آ کر اس کے گر د جمع ہونے لگے تو اس کے ذہن میں نہ جانے کیا سائی کہ وہ محجرات کے اراکین سلطنت کی مخالفت کرنے لگا۔ ان امراء کے اقدّار اور قوت میں چونکہ امجی تف كولى كى واقع نه مولى تمى اس ليه وه حمام الدين كى خالفت برواشت نه كريك أن سب في آپس مين ل كر حمام الدين كو كر فار کر لیا اور باوشاہ کے پاس مجموا ویا۔ حسام الدین ای قید کی حالت میں شاہی دربار میں پہنچا۔ بادشاہ کی نظر جو نمی اس کے چرے پر پڑی تو

وه پر مجمی اپنی کو ششول مین کامیاب ہوا اور حجرات ایک بار پھرامن و امان کا کموارہ بن کیا۔

با ثاه ك ول يس محبت كاجذبه بيدا موا اور اس في اى وقت حمام الدين كو رباكر ديا- جاسي تويد تعاكد مبارك شاه حمام الدين ب : چه مجم کرنا کین اس نے اس کی بھانے اسے معالمات شاہی ہے سرفراز کیا اور مجرات کے امراء کی شکایات کو نظر انداز کر دیا۔ مجراتی

مياكرتي تعين. `` حسام الدين كاحاكم تجرات بونا

وَيُكُولُو مِالِا كُمِاءِ

خاص میں شامل کر لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پینے زاوہ جام معرت محبوب آئی" کے خالفین میں سے تھے بیٹے زاوہ جام کی درخواست پر حفرت رکن الدین کو ملمان سے بلوایا گیا وہ جب آئے تو شاق دربار میں ان کی بهت عزت کی گئی۔ بازاری عورتوں کی فراوانی مبارک شاہ کی بری حزکتیں اس حد تک بڑھ منی تھیں کہ وہ اکثراو قات عورتوں کی طرح زیور بہن لیٹا تھااور ای عالم میں مجمع میں آکر

د کن میں بغاوت انیں ایام میں فبر کمی کی دکن میں ملک بیک لکھی نے علم بغاوت بلند کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے چند قابل امراء کی محرانی میں ایک 

امراء کو جب یہ معلوم ہوا تو انمول نے مبارک شاہ کے حالات پر بہت افسوس کیا۔ حسام الدین کے بعد مجرات کا حاکم ملک وجیہ الدین

ملَك قریثی كو اگرچه مجموات كی حكومت كا بندوبست كرنے اور ملك میں امن و امان بحال كرنے میں بدى مصیبتوں كا سامناكرنا پڑا ليكن

٠٠٠ - باغيوں لو زنده مر فآر كر كے بادشاه كى خدمت ميں لائے - بادشاه نے ملك بيك كو توب سزا دى كه اس كے كان اور ناك كات كر ا ہے رہالہ دیا' لیان ای کے ساتھیوں کو ردی ری ملہ جرور متنز رہے ہے گئے ہی ۔ ---ملک بیگ کو ٹھکانے لگانے کے بعد مبارک شاہ نے دیوگڑھ کی حکومت عین الملک ملتانی کے بیرد کی اور ملک تاج الدین این خواجہ علاؤالدین کو اس صوبے کا مشرف مقرر کیا- مبارک شاہ نے ملک وجیہ الدین کو مجرات سے بلاکہ "تاج الملک" کے خطاب سے سرفراز لیا اور اسے وزیر السلطنت بنایا-

# خسرو خال كامالا بارينجنا

صروخال جب طا بار پہنچا تو وہاں کے حاکم شاق فرج کے مقابلے کی تاب ند لا سکے اور اپنا تزاند و مال و اسبب لے کر کس ست فرار ہوگئے۔ ایک سوداگر جس کا نام علی نقی تعاوہ کسیں ند کیا اور اس خیال ہے کہ شات فوج کا سردار مسلمان ہے اور لشکری بھی ہم ند بب میں اس لیے دو اسے کوئی تکلیف نسیں بہنچا کیں گئے ، ملی نقل بالا بار ہی میں رہا کمین ہے جارے کا بید خیال غلا تھا۔ ضرو خار نے اس سے زرد تی ہے شار دولت حاصل کی اور آخر میں اسے نہ تی کر دیا کالا بار سے شاق لشکر تلاکانہ پہنچا۔

### حاكم تلنگانه ير تشده

راجہ تلکا بھی خانی انتکر کے مقابلے پر نہ آ سکا اور قلعہ بند ہوگیا۔ ضرو خال نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعہ وانوں کو طرن طرن کی تکھین دینے لگا۔ جب خسرو خال کا تشدو حد سے بڑھ گیا تو راجہ نے مجبور ہو کرایک سوایک ہاتھی اور دیگر کراں قدر تھائف خسرو خال کی خدمت میں بھی کرا تی اور اپنی اور اپنی رعایا کی جان ۔ تھائدے خسرو خال کتلی کی طرف آیا اور پیمال سے بھی ایک اچھ) درم وزن کا الماس اور میں بھی ہر کیا۔ اور میں باتھ حاصل کرتا ہوا ملا بار واپس پخیا۔ برمات کا موسم شروع ہوگیا تھا' خسرو خال نے یہ پوراموسم میس ہر کیا۔

#### خبرو خال كاخيال خام

## خسرو خال کی عیاری

ں فاقایت کی اور اپنی تائید میں بہت سے معتبر گواہ بھی بیش کیے المیمن بادشاہ نے سچے امیروں کی کوئی بات نہ سنی اور الناان سے لانے لگا۔ مبارك شاه نے ناراض ہوكران اميروں كى جاكيرين ضبط كرلين اور سلسله سلام بند كرويا-امراء رعماب

جلد اول

مبار ۔ شاہ نے چندیری کے حاکم کو صوبہ داری ہے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے کو حاکم چندیری مقرر کیا۔ ملک تلیف کی

تیم با کیے منبط کرلی اور اے گر فقار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے خسرو خال کے خلاف گواہیاں دی تھیں 'ان بر برے مظالم تر ب أن اور خوب مارا بينا كيا اور طرح طرح سے ان كى رسوائى كى گئ الغرض ان تمام حالات سے بيد روشن ہوگيا كه خرو غال ك غانب منہ سے کوئی بات نکالنا ہے آپ کو کنویں میں و تھللنے کے متراوف ہے- درباری امراء نے جب میام دیکھاتو ان میں سے کئی امراء ی نہ کئی بھا ہے ۔ رخصت لے کر دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے اور بعضوں نے ضرو خال کی حلقہ بگو ٹی ہی میں جریت دیمھی اور

ودای احلّ ت زندگی بسر کرنے لگے. خسرو خال کی حرکات

مبار ک شاہ کا یہ عالم تھا کہ وہ خسرو خال کی محبت میں بالکل ویوانہ ہوا جا رہا تھا اس کے بغیراے ایک ایک لحد بھاری گزر تا تھا. خسرو عاں نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ اس کی محبت میں بالکل اندھا ہو گیا ہے تو اس کے دل میں بادشاہت کرنے کا خیال از سرنو بیدار ہوا اور

ا بنا ارادے کی عملی تظلیل کے لیے اس نے کاروائیال شروع کردیں بماء الدین دبیرنے خسرو خال کا ساتھ دیا یہ امیر ہاد شاہ ہے اس و ب ت اراض تن كد ايك بار باوشاه ف اس كى ب عزتى اور تومين كى تقى - ايك روز خرو خال ف تنائى مي موقع باكر بادشاه س كما-\*\* منسار بھی کبھی نمک خوار پر مرمانی فرما کر دور دراز کے ممالک کی فقح کا اہم فریضہ سونیتے ہیں 'اس قتم کی معملت میں چونکہ بیہ خادم شد عربار ہوتا ہے۔ اس کیے اکثر درباری امراء اپنی شرافت نسبی اور عالی خاندانی کے بیش نظر میری سرداری کو اپنی توہین سجھتے ہیں' ا منسور اجازت دیں تو میں اپنے خاندان کے ان گنت لوگوں کو جمع کر کے ایک زبردست لشکر تیار کر لوں جو میری ما تحق میں اس فتم کے هٔ استان او محسن و خونی انجام دے <u>سکے . "</u>

مبارے شاویے خبرو خال کی درخواست کو ہری محبت کے ساتھ ای وقت منظور کر لیا۔ اس کے بعد خبرو خال نے گجرات کے بے شار نانہ بدوش بندوؤں او انعام و اگرام کالا کی وے کراپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ اس نے میں (۲۰) ہزار مجراتیوں کا ایک زبردست لشکر تیار کر ی این آن اور دوپ سے اس انتظر کے کھوڑے اور سامان اسلحہ وغیرہ خریدا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ ان گجراتیوں

ے ماور آن و خال ک و امرے کی خواہ اور جدرو بھی اس کے مروجع ہو گئے اور اس طرح اس کا لٹکر چالیس (۴۰) ہزار سپاہوں پر

و ف صوفي فامشوره

نسو خال کی قو**ت** 

ن نها ي ترو قمارا اوريو عن صوفي ييد وبلي ك بدمعانون اورمندون كواب ساته طاكر مبارك شاه ك قتل كا يكاراده كراليا ا النهامة ماه يا الماه في في طرف معلا ميك ك ليا أنيا ضرو خال في سوجاك اس موقع بر إنامة عمد بورو كيا جائية اور باوشاه كو مين ه ١ هه شي آتل العليا بالمساليين يوسف مه في شاال آوج في مخالفت كي اور كما "أكر بهم شارات مين باد ثاه كو قل إيامة ثابي الثكر م سے نواف نو جب ہواور نمیں تاوو رہاول وہ ہے وا دھر کورے کہ نمر کی روز موقع بازیاد شاہ کو شاہ تھا ہی ہم مورس کے لمان

واخل ہو جائیں تو ان کی جان بخش کروی جائے 'ورنہ انٹیں بھی باوشاہ کی طرح قمل کرویا جائے۔" ایک نئی تدبیر

یوسف صوفی کا بید مثورہ ضروفال کو بہت پہند آیا اور اس نے اپنے متعمد کو حاصل کرنے کے لیے کو شفوں کا آغاز کر دیا۔ آھب الدین 
الا سے دائیں آیا اور حسب عادت عیش پر تی اور امو و لعب میں مشغول ہوگیا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ خروفال اس سے : و بات بھی کتا
تعاوہ فورا" بنا چون و چرا مان لیمنا تھا۔ ایک روز ضرو خال نے بادشاہ سے کما" میں اکثر او قات بہت رات گئے تک حضور کے ساتھ رہتا ہوں
جب رفصت لمتی ہے تو اس وقت اپنے مکان پر جانا بہت مشکل نظر آتا ہے' اس لیے مجبور ہو کر پیس حضور کے محل کو نے میں
جا رہتا ہوں اور رات کا باتی حصد بر کر رہتا ہوں۔ میرے عزیز اور رشتہ دار جو مجھ سے طاقات کرنے اور مجھ رکھنے کے لیے دور دراز
مقالت سے یمال آتے ہیں وہ کئی کی دن میرا انتظار کرتے ہیں' مگر پھر بھی ان سے طاقات نمیں ہو پاتی۔ اگر حضور اس امر کی اجازت دیں
کہ میرے طاقاتی رات کے وقت بغیر کی دوک نوک کے شائ قعر میں چلے آیا کریں تو بڑی نوازش ہوگی' اگر ایسا ہوگیاتو تج میں بھی تمام
درت حضور کی خدمت میں حاض رہاکروں گا۔"

### خسرو خال کاشاہی حرم سراکی چابیاں عاصل کرنا

قطب الدین نے بغیر کی طیل وجت کے اس در خواست کو منظور کر لیا اور شاق حرم مراکی چاپیال ضرو فال کے برد کر دیں اور اس سے کہا۔ "جھلا تجھ سے اور تیرے بم قوم جوانوں سے بڑھ کر میرے لیے اور کون صاحب اعتبار ہو سکتا ہے بین آئ ہے شاق دولت خانے کے تمام انظام تیرے بی برد کر تا ہوں" شاہی حرم مراکے دروازوں کے چاپیال حاصل کرتے ہی خرو فال کی خوٹی کی کی آئا نہ ری اور اسے بقین ہوگیا کہ شاتی تحت پر بیضے کے دن اب قریب آگے ہیں. جب شاہی بارگاہ پوری طرح ضرو فال کے قبضے میں آئی تو اس کے مشتان میں چکر لگانے گئے بادشاہ کی اس کے مشت داروں اور عزیزوں کے گروہ کے گروہ اسلام ہے آراستہ ہو کر رات دن خرو فال کے شبتان میں چکر لگانے گئے بادشاہ کی جو بیمت نہ ہوئی کہ وہ بادشاہ سے بچھ کمہ سکے۔ کیو تک جمعی کو میں معلوں کی قباد سے بی تار نہ ہوگا

قاضی خال کی حق گوئی

جب بیہ خطرناک فضا پوری طرح ہم گئی اور ہاوشاہ کے قمل میں دو روز ہاتی رہ گئے تو قامنی ضیاء الدین عرف قامنی خان ب بادشاہ ب بہت بید خطرناک فضا پوری طرح ہم گئی اور ہاوشاہ کے قمل میں دو روز ہاتی رہ گئے تھے اور ان کی ہت عزت کی جائی تمی وہ مبارک شاہ کے استاد ہونے کا فخر ہمی رکھتے تھے۔ وہ شائی حرم سرا کے اندروئی اور پیروئی دروازوں کے کلیہ بردار بھی تھے انہوں نے اپنی جان کو شاہ کے استاد ہونے کا فخر ہمی رکھتے تھے۔ وہ شائی حرم سرا کے اندروئی اور پیروئی دروازوں کے کلیہ بردار بھی تھے انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں والوں کے مغاور اس کے مضدانہ ارادوں سے تمام المی دربار پوری خطرت اور اکار شایان غلط ہو تو خرو خال طرح واقف ہوگئے ہیں۔ ہم میں خواہل سلطنت کی ہوئی اس بات کی تحقیقات فرہا کمیں۔ اگر ہمارا بیان غلط ہو تو خرو خال کے مرتبے اور اعزز میں پہلے سے کمیں زیادہ اضافہ کر دیجے ' لیکن اگر ہم جان ٹاروں کا کمنا درست ہو تو پھر آپ اپنی جان کی طاقت کیجے۔ سلطنت کے انظامات احتیاط اور دور اندیش کے بیج بیک مرتب اور اعزز میں پہلے سے کمیں زیادہ اضافہ کر جو گئے ہیں۔ " قامنی صاحب نے اگر چہ بری خوش اسلوئی سے بادشاہ کو تمام طالت سے جاس وجہ سے حضورات نے انجام سے بالکل بے خرجو گئے ہیں۔ " قامنی صاحب نے اگر چہ بری خوش اسلوئی سے بادشاہ کو تمام طالت سے بائی باد شاد پر کوئی آئر نہ ہم اور اس نے قامنی صاحب کی کوئی بات نہ مائی بلکہ ان کوئی تو شائد کی ہوئی بات نہ بائی بلکہ ان کوئی سے ذائدہ دیا۔

ای دوران می خرو خال موروں کا لباس پنے ہوئے بارشاہ کے سامنے آیا۔ قاضی صاحب تو مایوس ہو کر باوشاہ کے سامنے سے بط شخ اور مبارک شاہ نے سارا واقعہ خرو خان سے بیان کر دیا ہے من کر خرو خال نے چالاک سے کام لیا اور کرے رونے لگا اور کما۔

جلد أول "چو نکد حضور کی عنایات میرے حال پر بهت زیادہ میں 'اس لیے تمام درباری مجھ سے حمد کرنے گئے ہیں اور اس وج سے میری جان کے د غن ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ درباری میری جان ند لے لیس گے اس وقت تک انسیں چین ند آئے گا۔" خرو خال کو رو آ د کھ کر بادشاہ کی آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں۔ بادشاہ نے خسرو خال کو گلے سے نگالیا اور کما "تم بالکل فکر نہ کرد اور اپنی جگہ مطمئن رہو۔ یس اپنی تمام ثمان و شوکت ' مال و دولت اور سلطنت تیرے ایک ایک موسے بدن پر قرمان کرنے کو تیار ہوں۔ میں ان چینل خور امراء کی بدگونی کو قطعا" خیالی میں نمیں لا؟ " اس گفتگو کے بعد مبارک شاہ نے خبرو خال کو رخصت کر دیا اور خود شای حرام سرا میں داخل ہوگیا۔ قاضی خال کا قتل اس واقعے کی دو سری رات خرو خال کے تمام نمک حرام ساتھی وربار شاہی کے انعقاد کے بمانے سے ہزار ستون میں آئے اور کمین

کابوں میں چھپ کر میٹھ گئے۔ جب رات کچھ گزر گئی اور ہر طرف ایک سانا ساچھا گیااور ہر فخص سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہو گیا

اور ان امراء کے علاوہ کہ جن کی پاسبانی ہزار ستون پر تھی 'اور کوئی محافظ نہ رہا تو قاضی خال پاسبانوں کی حاضری لینے کے لیے ہزار ستون یں داخل ہوئے۔ صندل نام کے ایک محض نے جو خروخال کا پچا تھا' قاضی صاحب کو باتوں میں لگا لیا اس نے قاضی صاحب کو اپنے

ہا تموں سے ایک گلوری بان کی دی 'چونکہ قامنی صاحب کا آخری وقت آن پہنچا تھا اس لیے وہ اس عیار شخص کی ہاتوں میں آگئے اور ہر

تنم کے خطرات سے خافل ہو کر اس سے محفظو کرتے رہے۔ قاضی صاحب کے قتل کی تجویز پہلے سے باقاعدہ سوپی سمجی تھی' جاہر نام کا

ا کید پرواری مخص اس کام پر متعین تھا، جو کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا، جاہر کمین گاہ سے نکل کر آیا اور اس نے بیچھے کی طرف سے قاضی

سائب ہے حملہ کر دیا۔ اس نے تکوار کا ایک ایسا بحربور ہاتھ قامنی صاحب پر مارا کہ ان کا جمم وو مکڑے ہوگیا قامنی صاحب لا کھڑا کر گر

یے۔ ان کی زبان سے صرف یہ الفاظ اوا ہوئے۔ "بس مکاری ظاہر ہوگئ" وہ دو تین مخض جو قاضی صاحب کے ساتھ تھے یہ مظرد کھیتے

ی بھاک کھڑے :وے اور انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ "پرواریوں نے قامنی صاحب کو قل کر دیا۔" یہ شور س کر

و المرب برے وار تحقیقات کے لیے اپنی جگ سے المحے خرو خال کے آدمیوں نے جو نی سے بنگامہ دیکھاوہ پہلے کی سوچی سمجی تجویز کے

· طابق تلماریں سونت کر کمین گاہ ہے باہر آئے اور ہزار ستون میں واخل ہو گئے اور اس طرح قمل و غارت کا بازار گرم ہوگیا۔

اں وقت آهب الدین مبارک ثماہ اپنے خلوت خانے میں خسرو خال کے ساتھ عیش و عشرت کے ہنگاہے میں مصروف قعا اس نے بیہ

مورشرابه سنا اور خرد خال سے اس کا سبب ہوچھا۔ خرو خال باوشاہ کے پاس سے اٹھ کر باہر آیا ' اور چند کیے باہر کھڑا رہ کر واپس اندر آگیا اور یا شاہ سے کیا۔"لوئی خاص بات نمیں 'نوبت کے وہ محمو ڑے جو ہزار ستون میں آئے تھے ' جلوہ داروں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں لوگ ان لو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور ای بناء پر یہ شور ہو رہا ہے۔" ای اثناء میں جاہر اور اس کے ساتھی ہزار ستون کے دروازے

ت کو شعر پہنچنے اور ان خالموں نے خاص شای چوہداروں کو بھی اپنی تکواروں کا نشانہ بنایا جب کل کے خاص چوہدار ابرائیم اور اسحاق مار ب جا چاتو شور اور بلند ہوا۔ مار ب مبارك شاه كاقتل

اب: کاد. ممان خلوت کاد کے بہت قریب تنج چکا تھا اس لیے بادشاہ محبرابٹ اور پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے افعا اور یہ سمجھ کیا ا۔ امنا کا چال نے این جان میان جانے کے لیے حرم سراکی طرف بھاگنا جایا جب خبرہ خال نے یاد شاہ کو اس طرف جاتے ہوئ

۔ یعات ان نے خیال ایا لہ آئر با محاہ حرم سرا میں چا کیا تا تھر اس کو قتل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس خیال کے پیش نظر نمک حرام ضرو

ہوئے دیکھا تو اس نے خرو خال کو اپنی بغل میں دیوج لیا۔ لیکن اس بدکردار نے بادشاہ کے بال اپنی گرفت سے نہ نکالے اور ای دوران خرو خال کے بافی ساتنی بھی خلوت گاہ میں داخل ہوگئے۔ خرو خال نے جب اپنے ساتھیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا۔ "جلدی آؤ اور بچھے اس سے چھڑاؤ۔" جاہر نامراد شخق نے قریب آکر کٹوار کا ایک ایسا دار کیا کہ بادشاہ دمیں ٹھنڈا ہوگیا۔ جاہر نے ہارشاہ کا ان جاہر نے ہارشاہ کا سرتن سے جدا کر کے ہزار حتون سر کے بالوں تھیٹ کر خرو خال کے سینے سے علیحدہ کیا اور زمین پر چھینک دیا اس بے غدمب بادشاہ کا سرتن سے جدا کر کے ہزار حتون سے بچینک دیا گیا۔

بادشاہ کے بیٹوں کا قتل

چوکیداروں اور چوہداروں وغیرہ نے جب بادشاہ کا سمر دیکھا تو وہ خوف کے مارے ادھرادھر بھاگ گئے۔ حسام الدین اور جاہر شائ حرم سما میں واض ہوئے اور وہاں انسوں نے بادشاہ کے بیٹوں فرید خال 'عمرخال اور علی خال کے علاوہ دیگر نوجوان لڑکوں اور فرید خال کی مال کو موت کے گھاٹ اتارا- ان طالحول نے خوب جی بھر کر اہل حرم کی ہے عزتی اور تو بین کی۔

امراء کی گر فتاری

خرو خان نے اس کے بعد ای وقت روشی کروائی کچراغ اور مطعلی طائی گئیں۔ اپنے آدمیوں کو امراء کی گرفآری کے لیے رواند کیا۔ میں الملک مثانی جو اس ذائد میں وہو گڑھ ہے آیا ہوا تھا ' ملک جونا جو بعد میں محمد شاہ تعلق کے نام سے مشہور ہوا، وجیہ الدین قریش اور قرابیک کے بیش وغیرہ نامی گرامی امراء کو اس واقعے سے بالکل بے فہر تھے اور اپنے گھروں میں سورہ سے تھ 'گرفآر کرکے ہزار ستون میں لیا گیا، خرو خال نے اس امراء کو بری مخاطف کے ساتھ اپنے پاس نظر بندی کی حالت میں رکھا' الغرض جلال الدین فیروز شاہ نکی کے ساتھ علاوالدین نکی نے جس طرح بے وفائی اور نمک حرامی کی تھی' اس کا وبال علاوالدین خلی کے خاندان پر ایسا پڑا کہ اس خاندان کا نام

خسرو خال کی تخت نشینی

قطب الدین کے قلّ کے دو سرے روز ہدردوں اور پرداروں کی ایک بہت بری تعداد ضرد خال کے گرد جع ہوئی قسرہ خال نے اس موقع پر گر قار امراء کو بھی طلب کیا اور ان سب لوگوں کے سامنے سلطان نامرالدین کا لقب اختیار کرکے تخت سلطنت پر جیند گیا۔ اس رویل و کم ظرف پرداز بنچ نے بڑے بڑے معزز امراء کو جن میں میں الملک اور ملک جونا بھی شال تھے' اپنچ سامنے مورب کھڑار کھا۔ زمام حکومت سنجھالتے ہی ضرو خال نے گزشتہ دو پاوشاہوں علاؤالدین طحی اور قطب الدین مبارک شاہ کے ہمدروں اور معتبر لوگوں کو موت کے گھاٹ انارا اور ان کی طور قوں اور بچوں کو مجرات کے ہندوؤل کے حوالے کردیا۔

خسرو طال نے اپنے ہمائی کو طان طاناں کا خطاب دیا اور علاؤالدین طلحی کی بٹی اس کے حوالے کی اور قطب الدین مبارک شاہ کی بیوی کو خسرو طال اور اس کے تشکریوں نے کو اسپنے محل میں واضل کر لیا۔ علاؤالدین طلحی اور مبارک شاہ کے بیویوں اور ان سے متعلقہ عورتوں کو خسرو طال اور اس کے تشکریوں نے آئیں میں تقتیم کر لیا۔ قاضی طال اور مبارک شاہ کے قاتل جاہر کو بے شار زر وجواہر عطاکر کے مالا مال کر دیا گیا۔ منعل کو '' رائے رایاں'' کا خطاب دے کر قاضی طال کی تمام جاگیر اور مال واسباب کا مالک بنا دیا گیا۔

ملك مسرت كالخل

تخت نشین ہوتے ہی خسرہ خال نے علاؤالدین ظلی اور قطب الدین مبارک شاہ کے فزانوں کو بے ورفیخ خرج کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے تمام ملازموں اور خدمت گزاروں کو چھ ماہ کی شخواہ بطور انعام دی۔ ضرو خال نے ان بدمعاشوں اور دول فطرت لوگوں کو مجک قمل کروا دیا۔ جو محض روپے پنے کے لاکھ میں اس کے ہمررد اور بھی خواہ بن گئے۔ علاؤالدین ظلی کا بھانجہ ملک مرت جو ایک عرصے سے جلد اول تارک الدینا ہو کر ایک گوشے میں زندگی کے دن گزار رہا تھا خرو خال کے ہاتھوں وہ مجی ند بچا۔ خسرونے اسے قتل کرکے خاندان ظی کا جِ اغْ كُلُّ كُرُومًا -مذهبي حالت

. ملک فخرالدین جونا خال بظاهر تو خاموش نظر ۱۳ قعا لیکن بهاطمن وه خسرو خال کی نمک حرامی دیکھ دیکھ کر جی بی بی میں جلا جا ؟ قعا' غازی ملک بھی ایک وفادار اور عاقبت اندیش امیر تھا' اس نے بھی خسرو خال کی ناشائستہ حرکات دکھے کریہ ارادہ کر لیا کہ خسرو خال سے قطب الدین مبارک ثناه کا انتقام لیا جائے۔ خسرو خال کو زمام اقتدار سبھالے ہوئے ابھی دو تین مینے ہی ہوئے تھے کہ جونا خال موقع پاکر ایک روز آوجی رات کے وقت بھاگ نگلا اور اپنے چند قابل اعتبار ملازموں اور خدمت گاروں کو ساتھ کے کر دیبالپور جا بنچا- ملک جونا کا فرار خبر و خال کے لیے بری پریشانی کا باعث ہوا اور اے اپنے زوال کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے قمرہ قمار اور اپنے دیگر نامی گرامی امراء کو

متعین کردیئے تھے، ملک جونانے ان سواروں میں ہے چند نوجوانوں کو اپنے ہمراہ کیا اور دیبالپور کی طرف جل پڑا۔ دیبالپور پہنچ کر ملک ورا پر اب باب سے ما قات کی عازی ملک اپنے بینے کی آمد سے بہت خوش ہوا۔ جب غازی ملک کو اپنے بینے کی طرف سے پورا پورا الممينان وكياته اس في خرو خال سے قطب الدين مبارك شاہ كا انقام لينے كى تيارياں شروع كرويں اور آس پاس كے علاقوں كے امراء اور صوبه دارول لو خطوط لکھے اور انسیں علاؤالدین خطی کے خاندان کی عمایات کا حق اوا کرنے کے لیے اکسایا- تقریبا" تمام امیرول نے اس

مان ئے عالم نے بھس فانام مطلق تھا' مازی ملک کا ساتھ نہ ویا اور جواب میں غازی ملک کو لکھا۔ "تو دیبالپور کا امیر ہے اور میں ملتان ۱۰۱۶ ون جم دونوں لوا پی مثیت ہے اور صدود ہے آھے نعیں بڑھنا چاہیے وباوشاہ دبلی خسرہ خان کامقابلہ کرنا ہمارے لیے کی طرح جمل منا ب نص " مازی ملك لو : ب مام ماتان فایه : واب ما تو اس نے اپنے ایک قابل دوست کو جس کا نام بهرام قما اس مضمون کا

تتے انعوذ باللہ) جو بیٹنے کی کی جگہ سے لیا جاتا' وہ اس مقدس کتاب کو زمین پر رکھ کر اس پر بیٹیا کرتے تتے' ملاؤالدین کے عمد کے

امیروں میں سے بسر قمرہ کو '' قمار اعظم الملک شائستہ خال'' کے خطاب سے نوازا گیا' اور عارض ممالک مقرر کیا گیا۔ مین الملک مان کی کو ''عالم خانی " کا خطاب ملا اور اے امیرالا مراء کا مرتبہ دیا گیا- ملک وجیہ الدین کو تاج الملک کا خطاب ملا اور اسے وزیر مملکت بنالیا گیا ایکے بیٹوں کو بھی مختلف عمدے دیے گئے۔ خسرو خال ملک جونا کا بہت خیال کرتا تھا پیمال تک کہ اسے اخور بیکن کا منصب دیا گیا' اور بے ثار دولت و

مال سے نوازا گیا۔ ملک جونا کو اعزاز و اکرام سے نوازنے سے خرو خال کامتصدیہ تھا کہ اس کاباپ ' غازی ملک جو لاہور اور دیبالیور کا حاکم تما اینے بیٹے کی عزت افزائی و کھ کر خرو خال کے علقہ اطاعت میں آ جائے گا۔ ملك فخرالدين جونا كافرار

عالم ماتان كافعل

ملب و نائے پیچے دو رایا الیکن یہ کم بمت اور بزول امیر ملک جوناکی گرد کو بھی نہ پہنچ سکے اور سرتی کے قصبے کے قریب تک جاکر مالوس

و نامراه واليس لوث آئے۔ ملک جونا اور غازی ملک کی ملا قات عازی ملک بڑا عاقبت اندیش اور راست فنم انسان تھا۔ اس نے اس واقعے سے دو روز قبل ہی اپنے دو سو سوار سری کے قلعے میں

المرخ عن مازي ملك فاساتھ ويا اور اس كى مدد كرنے كے ليے آمادگى كا اظهار كيا-

ریابور پنچو " برام نے ایسای کیا اور ماہم ملتان کو قل کرکے اس کے نظر کو اپ قابو میں کر لیا اور سنر کی تیاریاں کرنے لگا. ملک بیگ لکھی کا حشر

ملک بیک کمی نے بھی منزی ملک کا ساتھ نہ ویا اور باوجود اس کے کہ قطب الدین مبارک شاہ کے عَد مِی ضرو خال کے عَم سے
اس کا ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے' اس نے غازی ملک کا خط خسرو کے پاس بینچ ریا اور خود اسپے لنگر کے بمراہ غازی ملک پر حملہ کر
دیا۔ چو مکد غازی ملک سچائی پر تھا' اس لیے ملک میگ کو فکست فاش ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ لگا اور سانہ میں بناہ گزین
بوگیا۔ ملک بیک کی خوابش تھی کہ وہ کی نہ کی طرح خسرو خال کے پاس پینچ جائے' مگر سانہ کے زمینداروں نے اس کی یہ خوابش پوری
نہ ہونے دی اور اس کا جم کلوے مکوے کرویا۔

#### خسرو خال کے لشکر اور غازی ملک میں جنگ

سبب خرو فال نے اپنے بھائی خان خاناں کو چر دوور پاش عطا کیا اور پوسف صوفی کو جے صوفی خان کا خطاب دیا گیا تھا' اپنے جان ٹاروں کے ایک قتل اعتاد گرا ہے اور ایک انتاء میں ملک بہرام ابد ایک زبردست لنگر لے کر اچھ اور ملک کے مقالم کی وجیس معرکہ آرا ہو کیں۔ فازی ملک اور اس کے تمام ماتن کے علاقوں ہے ہوتا ہو غازی ملک ہے آ ملا ممری کے میدان میں طرفین کی فوجیس معرکہ آرا ہو کیں۔ فازی ملک ہے آ ملا ممری کے آمین ہے بوری واقعیت تھی۔ اس کے برعکس خرو خان کے خدمت گار ہالگل نا تجربہ کارتھ ! اس سبب ہے غازی ملک پہلے ہی جملے میں کامیاب ہوا اور خرو کے دون فطرت طرفدار حواس بانتہ ہوگے اور فلست کھا کر میدان بنگ ہی میں چھوڑ گے۔ فازی میدان بنگ ہی میں چھوڑ گے۔ فازی میدان بنگ ہی میں تو ٹرک و کاری کاری بالک کا شکر اوا کیا اور جو مال فقیمت ہاتھ آیا اے اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر کے بری ثان و شوکت کے ماتھ مماذل سفر طے کرتا ہوا دکانی کی طرف روانہ ہوا۔

#### غازی ملک کا دہلی آنا

نازی ملک کی آمد کی خبر من کر خرو طال بحت پریشان بوااس نے دبلی سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا گراس کی بحت بواب دے گئے۔ اس نے علاقی حوض کے قریب بی ایک جگر پر قیام کیا۔ اس کے چھپے کی طرف تلد تھا اور سائے باغات اس جگہ کو وہ خوب مشکم کر کے غازی ملک کی راہ بیٹنے لگا۔ غازی ملک بری شان و شوکت سے ویلی کی طرف برھ رہا تھا۔ خرو خال نے غازی ملک کے آنے کی خبر من کر اسپنے سپاتیوں کو چینگی تخواہیں دیں۔ کی کو چار سال کی اور کمی کو تین یا اڑھائی سال کی فوجوں کے علاوہ مشائح کو بھی اس نے بہت کچھ دیا۔ خضرید کہ خرو خال نے اس قدر فراخ دلی سے کام لیا کہ اپنے فرنانے میں ایک کو ڈی بھی باتی نہ رہنے دی اجراب بھی سے بیت کے خرو خال نے اس قدر فراخ دلی سے کام لیا کہ اپنے فرنانے میں ایک کو ڈی بھی باتی نہ رہنے دی اجا برات بھی سے سیابیوں میں تعتبے کر دیے۔

#### غازی ملک اور خسرو خال کی جنگ

جلد اول رات بھر تنا ادھر ادھر چھینے کی کوشش میں چمرہا رہا اور آخر کار اپنے یرانے آقا ملک شادی کے پاس پناہ گزین ہوا۔ دوسرے روز لوگوں ئے گر فقار کر کے اس کو غازی ملک کے سپرد کر دیا' غازی ملک نے اسے قمل کردیا۔ ضرو خال کے بھائی خان خان کو بھی' جو باغ میں چھیا ہوا تھا' غازی ملک نے موت کے گھاٹ آثار دیا۔

عازی ملک کی فتح اور تخت نشینی

اس واقعہ کے دو سرے روز یعنی کم شعبان ا۲۲ھ کو شہر کے تمام امراء رؤسا اور معززین غازی ملک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

کے بعد حاضرین سے بلند آواز میں کہا۔ "میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک امیر ہوں' خدا کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے نمک تراموں سے اپ آقا کے خون کا بدلد کے لیا ہے۔ اب اگر ہمارے آقاؤں کی نسل سے کوئی فرد موجود ہو تو آپ اے بلا تکلف تخت سلطنت پر بنما دیں 'ہم سب اس کی اطاعت و فرمانیرواری کا دم بھریں گے اور اگر علائی خاندان' بالکل تباہ ہو چکا ہو اور اس کا کوئی فرد باتی نہ رہا ہو تو آپ اوگ جس کو چاہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرلیں' میں بھی تهد دل ہے اس کی اطاعت کروں گا۔" بیس سن کر صاضرین نے یک آواز ہو کر کہا۔ "شاہی خاندان بالكل تباه و برباد ہو چكا ب تم ايك عرصے سے مغلوں كے ہم نشين چلے آ رہے ہو پہلے بھى تم نے كى بار اہل ہندكى سربن كران بر احمانات کے میں اب جبکہ تم نے ہارے باوٹاہ کابولد لے کرہم پر اور زیادہ احمان کیا ہے ایک صورت میں تم سے زیادہ باوٹاہت کا کوئی اور حقد ار نمیں ہے۔" یہ کہنے کے بعد امیروں نے غازی ملک کا ہاتھ پکڑ کر اے تخت شابی پر بٹھا ویا اور سلطان غمیاث الدین کے نام ہے

تطب الدين مبارك شاه في جار سال جار ماه تك حكومت كى- خرو خال كى مدت حكروني كي ون كم بانج ماه ب

ات اینا باد شاه مان لیا.

سب نے اے اس کی فتح و کامیابی پر مبارک باو وی اور شمر کے تمام وروازوں کی جاپیاں اس کے حوالے کر دیں۔ غازی ملک سوار ہو کر شهر میں داخل ہوا اور ہزار ستون کے قریب بینچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ غازی ملک نے سلطاب قطب الدین کے بیوٰں کی تعزیت

# خاندان تغلق

# سلطان غياث الدين تغلق شاه

بندوستان کے نے اور پرانے مورفین میں ہے کمی نے ہمی خاندان تطلق کے حسب و نسب کی طرف کوئی خاص توجہ نس کی اور ند بی اس نامور خاندان کے آباد اجداد کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی جب سلطان عصر ابراہیم عادل شاہ نے مورخ فرشتہ کو بادشا، نورالدین محمد جما تکیر کے ابتدائی دور حکومت میں لاہور جمیجا تو اس نے وہاں کے ان اہل علم اور باذوق لوگوں سے جو خاندان شای سے متعلق رب تنے اور دلچی رکھتے تنے خاندان تعلق کے حسب و نسب کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیں۔ لیکن اے بھی صرف میں معلوم ہو سکا کہ کمی تاریخ میں بھی اس خاندان کا حال مفصل طور پر نہیں لکھا گیا۔ بیا عام روایت ہے کہ ملک سلطان غیاف الدین بلین کا ترکی غلام تھا اور غیاث الدین تغلق اس کا بیٹا ' ملک تغلق نے خاندان بھٹ سے رشتہ ازدواج قائم کیا اور ای خاندان کی لڑک سے شادی کی جو غیاث الدین کی مال تھی۔

#### لفظ تغلق كاماضد

جيها كه "ملحقات ناصرى" من بيان كيا كيا ب كد لفظ "تعلق" تركي لفظ تكلغ ب نكلا ب بكد يه كد رينا زياده مناب بوكاك بندوستانیوں نے کثرت استعمال ہے مخطخ لفظ کو تو ژموز کر تعلق بنا دیا اور بعض لوگ اس لفظ کا تلفظ " قلّ " ادا کرتے ہیں۔

غياث الدين كاكردار

غیاث الدین ا خسرو خال اور اپنے ولی نعمت کے دیگر قاتلوں کو موت کے محمات انار کر خود تخت پر بیٹیا، ہندوستان (جو اندرونی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوگیا تھا) میں غیاف الدین نے اپنی خوش انتظامی سے زندگی کی نئی امردوڑا دی اور عوام کے راوں میں مجمی ای وجہ سے اپنے لیے جگہ پیدا کرلی۔ یہ بہت می خدا ترس کیک اور بر پیز گار تھا۔ سنجید کی مطم اور بردباردی اس کی طبیعت کے نمایاں بو ہر تھے ' عقل و فعم اس بیں کوٹ کوٹ کر مجری ہوئی تھی۔ قوانین غرب کی پابندی اپنا فرض سمجتنا تھا۔ یہی نمیں بلک پانچوں وقت کی نماز باتهاعت ادا کرنا قعا۔ مکلی انتظام میں بزی مهارت رکھتا قعا' ویوان عام میں پیٹھ کر رعلا کے حالات سنتا' ان کی معاثی بدحالی کی طرف توجہ كر؟ اور ان كى معاشى مشكلت كو دور كرنے كى كوشش كر؟ بير عام بادشابوں كى طرح "مند نشخى" كا قاكل ند تعابلك اپنة آب كو رعايا كا ایک ادنی خادم سجمتا تھا۔

علائی خاندان کے بسماندگان کی عزت کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا اس نے ان لوگوں کو بھی بخت سزائمیں دی تھیں جنہوں نے قطب الدین کی زوجہ کا نکاح الی خرو خال سے زمانہ عدت کے اختتام سے پہلے ہی کر دیا تھا۔

#### جاکیرس اور عهدے بخشأ

اس کے پانچ بینے تھے جنہیں اس نے اونچے عمدول اور خطابات سے مرفراز کیا۔ بزے بیٹے ملک فخرالدین جونا کو اپنا ول عمد مقرر کیا اور اس کو الغ خال کا خطاب دیا' اس کے علاوہ اپنے دو سمرے میٹوں کو بسرام خال' خلفر خال' محمود خال اور نصرت خال کے خطابات ہے مرفراز کیا اور اپنے منہ بولے بیٹنے کو " ۱۲ مال" کا خطاب اور ظفر آباد جاگیر میں دیا۔ اپنے منہ بولے بھائی بسرام ابیہ کو مخلو خال کا

خطاب اور ملتان کی حکومت عطا کی' اینے بھیتم ملک اسدالدین کو بار بک کی جاگیر دی اور ملک مبماء الدین کو عارض مملکت مقرر کیا اور " سانہ " بطور جاکیر عطاکیا' عمدہ وزارت پر ملک شادی کا تقرر کیا جو اس کے داماد کا بھائی تھا' قتلغ خال کو دبیے گڑھ کی وزارت عطاکی اور قاضی صدر الدین کو "ممدر جهال" مقرر کیا اور دبلی میں قاضی شمرے عهده پر قاضی ساء الدین کو رکھا۔ گجرات کا نائب عارض المملکت ملک آج الدين جعفر كو مقرركيا- غرض يدكم بر مخف ذبخي اور عقلي ايج اور استعداد و قابليت كے لحاظ سے عمد ، ديے گے- فيات الدين كي

جلد اول

یه خصومیت ناقابل فراموش ہے کہ وہ عمدوں کی تقتیم میں ذاتی المیت کا بہت خیال رکھتا تھا اور حسب استعداد عمدے عطاکر تاتھا.

غیاث الدین کے پاس جب کوئی فتح نامہ آتا یا اور کوئی خوشی کی تقریب شادی 'بیاہ' بچہ کی ولادت وغیرہ ہوتی تو دل کھول کر روپیہ خرچ کرتا۔ علاء' مشائخ' ارکان دولت اور امرائے سلطنت کو انعام و اکرام اور خلعت شاہلنہ سے بھیشہ سرفراز کرتا' گوشہ نشین فقیروں اور درویشوں کی نہ صرف فکر رکھتا تھا بلکہ ان کے حالات معلوم کر؟ اور انہیں ہر طرح کا آرام پنجایا ' رعایا کی بدحالی کو حتی الوسع رور کر؟۔ اس نے مغلول کے حملول کا مکمل طور پر سدباب کیا غیاث الدین کے عمد حکومت میں مجھی مغلول نے ہندوستان کا رخ نہ کیا غیاث الدین کو تقیرات کا بھی شوق تھا' تعلق آباد کا مشہور قلعہ اور سمر بھکک ایوانات اس کے بلند ذوق کا بین ثبوت ہیں' اس کو شراب نوشی ے نخت نفرت تھی ادر ملک میں شمراب پینے کی بہت مختی ہے ممانعت تھی' اپنے خاندان والوں' غلاموں اور پرانے نوکروں ہے اس کا جو سلوک امارت اور خانی کے زمانہ میں تھا' وہی بدستور حکمرانی کے عمد میں قائم رکھا۔ علائی امیروں کی بہت عزت کرتا اور انسیں با قاعدہ

بأيرس عطاكيس ملك افتيار الدين مصنف "بباتين الانس" جس كاراقم الحروف فرشته نے خلاصه كيا ہے اس كو منصب انثا عطاكيا كيا-سابق بادشاہوں کے حاشیہ نشین اور ار کان دولت مثلًا خواجہ خطیر' ملک انور جنیدی اور خواجہ مهدی کو شاہانہ نوازشات سے ملا مال کیا اور ان بزرگوں کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی عزت عطا فرمانگ- وہ توانین اور ضابطے جو پرانے بادشاہوں نے ملک کی فلاح و بہود کے لیے منضط ئے تھے المیات الدین ان بزرگوں سے معلوم کر آ اور مجرانسیں پر عمل پیرا ہو آ۔جو امیرعوام کو تکلیف پنچا آ۔ عیاف الدین اس کامطلق لحاظ نسيم كر؟ تما اور جس كو اپني اور رعايا كي فلاح كي قكر مين ويكيتا اس كو اعلى عهده عطاكر؟. جو فخص كوئي ابم كارنامه سرانجام ديتا اس يز اطف و کرم کرے اس کو ہم چشموں میں متاز کرتا۔ مَن انتظام اور قوانین سلطنت بروئ کار لائے میں بہت میانہ روی سے کام لیتا احکامات و قواعد میں مجمی کوئی افراط و تفریط نہ ہوتی ا

پیٹائی اور مھینت کے زمانہ میں ضرو خال نے علائی خزانے ہے بہت سا روپید لوگوں میں تقتیم کیا تھا۔ غیاث الدین نے حسن تدبیر اور ليقد مندى سے يه روپيه واپس لے ليا اور خزاند كو حسب سابق معمور كرويا- رعايا پر جو حكومت كى طرف سے بقايا رقم ہوتى غياث الدين اس ك وصول كرف مين جمي كوئي مختي ند كريا عالمول كويد مختي سے بدايت مني كد وه مزدورول اور رعايا پر جمي ظلم ند كرين-

الغ خال کا تلنگانہ پر پہلا حملہ اور اس کے اسباب میاث الدین کی تخت تشینی کے دوسرے ہی سال لدر دیو حاکم ورنگل نے خراج (چوتھ) دینے سے انکار کر دیا اور دیو گڑھ ش بھی نظام

علمت میں بنت ابتری مجیل کی اوشاہ نے مجور ہو کر الغ خال کو اپنے چند قدیم رفیقوں کے ہمراہ تلکانے پر افکر کشی کرنے کے لیے بھیجا۔ انٹی خال ' چند بری ' بد ایوں اور مااوہ کا انشکر عظیم لے کر بزی شان و شو کت سے تلنگانہ کی طرف روانہ ہوگیا، وہاں پہنچ کر قتل و غارت گری ۱۶۴۶ کی جایا لدروم بھی میٹانہ تھا اس نے بھی الغ خال کے مقابلہ پر ڈٹ کر کئی خوزیز لڑائیاں لڑیں۔ رابہ نے خلاف عادت لنگر وہلی کا پ ۱ پ مقالمہ ایا اور اپنی چینلی نافاجوں کی علاقی کرنی جائی لیکن لدریو کا ہیہ وار بھی خال کیا اور مجبور ہو کر تلکھ ورنگل میں بناہ کی- راجہ ئے چائد آلد او خاب مشبط اور معظم لر ایا تھا اس لیے محاصرہ قلعہ کے بعد بھی وہ بازنہ آیا اور برابر آمادہ پیکار رہا اور مفت میں رمایا کا

النے خال نے عاج آکر ایک طرف قلعہ میں نقب زنی کا تھم دیا دو سری طرف مملہ شروع کر دیا اب راج کے پاس کوئی جارہ کار نہ تھا اے قلعہ دو نقل ہارہ کار نہ تھا اے قلعہ دو نقل ہارہ کار نہ تھا اے قلعہ دو نقل ہارہ کا دہ ہوا ہرات اور تحفہ تعلق کا بعد علامت میں دیا کرتا تھا وہ بہ ستور جاری رکھ گا۔ کیاں الف تعلق میں دیا کرتا تھا وہ بہ ستور جاری رکھ گا۔ کیاں الف خان شرائک کو منظور نہ کیا اور اضافہ دو نقل میں اور سرگری دکھائی کمیں چھے ہی محاصرے بر مختی ہوئی اور اضافہ دوا تہ قرب جوار کی آب کی اس اور کی اور اضافہ دوا تہ قرب جوار کی اور اضافہ دوا تہ قرب جوار کی اور اضافہ دوا تہ قرب جوار کی اور اضافہ دوا تہ تو بہ جوار کی اور اضافہ دوا تہ تو ہوا کی اور کہ خان اور سے شاہر سیاتی اس وہا کی نمار

# جھوٹی افواہیں اور فوج میں بدامنی

وی بیای ان پریٹانیوں سے مجلس ایک معینہ تک دوفی سے بوشاہ کی طرف سے کوئی جرنہ کی افواہیں نظر میں پھیلانا شروع کیں اس ک علاوہ راست بند ہونے کی وجہ سے مسلس ایک معینہ تک دوفی سے بوشاہ کی طرف سے کوئی جرنہ کی اوال بائکل بند تھی ورنہ اس سے علاوہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے مسلس ایک معینہ تک دوفی سے بوشاہ کی طرف سے کوئی جرنہ کی اگر ایک ہفتہ میں دو مرتبہ وال ویلی سے آتی تھی۔ النع خال کے مصاحین شخ زادہ وحشق اور معید شاعر نے اور وارالسلطنت وہلی میں فقد و فساد بیا ہوگیا ہو اور وارالسلطنت وہلی میں فقد و فساد بیا ہے اور تخت دہلی پر ایک دو سرے عمران نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان بدطینت امیروں نے نہ صرف ای بات پر اکتفا کی بلکہ نائی امرائ انظر بھی ہو اور محد کی بلکہ نائی امرائ انظر انظر پر ایک دو سرے عمران نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان بدطینت امیروں نے نہ صرف ای بات پر اکتفا کی بلکہ نائی امرائ انظر بھی سے اور انہیں اس بات کا الحقین والما کہ ان اختا کی مشر سمجھ کر ان سے بغض و عداوت رفتا ہو اور افرار افرار انھیار کی۔ الناخ خال افتار کر کے آئی کرنے کا اداوہ رکھتا ہو ان کی فکر ہوئی ہرایک نے راہ فرار افقیار کی۔ الناخ خال انظر کی افرا افرار کوئرہ آگیا۔ اور تعلی باور کو آئی جان کہ کا وارہ وہ کا مرام ہوگیا اور انہوں نے پھر مسلمانوں کا فعاقب کیا اور بر ایک کو ان بی جان کا کامامہ فتم ہوگیا اور انہوں نے پھر مسلمانوں کا فاقب کیا اور کو کو کو کو کو کوئرہ آگیا۔ اور قلعہ بندوں کا کامرہ فتم ہوگیا اور انہوں نے پھر مسلمانوں کا فاقب کیا اور کو کو کو کو کو کا کیا۔

ای دوران میں وفل سے ذاک جے اصطلاح میں "آلاغ" کہتے ہیں پیچی- شاق فرمان سے بادشاہ کی صحت و سلامتی و ربل کی بمالی کا ملام معلوم ہوا اور الحق خال بھی مطمئن ہو کر اپنا کھوا ہوا لئظر جع کرنے کی قل میں دیوگڑھ پہنچا اور لئظر جع کیا۔ اس کے جاروں سروار جو بھاگ سے تھے ایک ساتھ نہ رہے ہائھ آئے جی کہ بھی بہت برا ہوا۔ ان کا سارا مال اور اسلحہ جات وغیرہ ہندوؤں کے باتھ آئے جی کہ انسین نندگ سے بھی ہاتھ وحوتا پڑا۔ ملک تیمور شائعانہ پہنچا اور مع اپنے ہمراہیوں کے وہیں فوت ہوگیا۔ ملک مگین کو مرہوازی کے ہندوؤں انسین نندگ سے بھی ہاتھ وحوتا پڑا۔ ملک تیمور شائع کی افغان عمید شائع کمک کافور اور دو سرے سرسش سرواروں کو گر قار کر لیا نے قبل کیا اور ان کی کھال المغ قال کے پاس بھیجی دی کھیا۔ جمال غیافت الدین نے انسین ذھی بھی زندہ گاڑ کر ان کی فوش طبی کیا۔ ان خواس نے بھی ان امیروں کو ای طرح حراست بھی دیلی بھیجیا۔ جمال غیافت الدین نے آئیں ذھی بھی زندہ گاڑ کر ان کی فوش طبی کا پورا پورا صلا انسیں عطاکیا۔ ان کے وار توں کو ہاتھی کے پیر کے نیچے روند ڈالا۔ النے فالی دو یا تمین بڑار سواروں کا لئٹر لے کر دیلی واپس

### تلنگانه پر دو سراحمله اور فتح

الغ خال نے چار مینے کے بعد لشکر عظیم لے کر دیو گڑھ کے راستہ پچر ورنگل پر چھالی کی۔ پہلے بیدر کا قلعد فتح کیا جو تذکانہ کی سرمد اور راجہ درنگل کے ذیرِ حکومت قعا اور راستے کے دیگر قلعے بھی فتح کرتا ہوا آگے بڑھا، ان متبوضہ قلعوں کی حکومت کی باگ ڈور اپنے معتمد اسراء اور سرداروں کے ہاتھ میں دی اور راستہ کا انتظام فمیک کر کے خود نمایت خوش اسلوبی سے درنگل پہنچا۔ بہت کم مدت میں اس نے درنگل کا قلعد فتح کر لیا اور جوش انتظام میں بہت سے بندوؤں کو موت کے گھاٹ اثارا۔ لدردیو کو مع اسکے بیٹے اور یوی کے قید کیا اور

تاريح فرشته \_\_\_\_ راجہ کے کوہ چیکر ہاتھیوں اور لا تعداد خزانہ ملک بیدرالخاطب بہ قدر خال اور خواجہ حاتی نائب عارض مملکت کی سمرکردگی میں دہلی بھیجا اور

ا بی فتح کی خبر بھی۔ دلی میں فتح تلکانہ کی بہت خوشی منالی گئ ، چراغال ہوا اور سارے شریس آئینہ بندی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے تلگانہ کی حکومت بھی اپنے معتمد امراء کے ہاتھ میں دے دی- درنگل کا نام بدل کر سلطان پور رکھا اور خود سیرو سیاحت کرتا ہوا جاج گر پنچا اور وباں کے راجہ سے بھی بطور بدید چالیس ہاتھی وصول کر کے باپ کی خدمت میں روانہ کر دیے اس کے بعد خود شرورنگل وائیس آیا اور

یمال کا انظام حکومت حسب مرضی درست کر کے دبلی واپس آگیا۔ لکھنو کی اور سنار گاؤں کی بعناو تیں مری کھنو تی اور خار گان کے باشدوں نے دبلی میں یہ عرضیال جیجیں کہ وہال کے حاکم رعیت پر ظلم و سم کر رہے ہیں.

غیاف الدین تعلق نے الغ خال کو دبلی میں اپنا قائم مقام بنایا اور خود مشرقی ہندوستان کی طرف روانہ ہوا بادشاہ ترہث پہنچا۔ لکھنڈ تی میں ملطان ناصر الدین جو ملطان غیاث الدین ملبن کا بینا تھا، حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ اپی سلامت روی اور مصلحانہ تدابیر کی وجہ سے علائی عمد میں بھی بدستور ای عمدہ پر قائم تھا۔ یہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار تا تھا اندا اس میں غیاث الدین تعلق سے مقابلہ کرنے کی سکت کہاں تھی' اس نے تھنے تحائف بطور نذرانہ پیش کیے۔ غماث الدین نے اپنے منہ بولے بیٹے تاتار خال کو سنار گاؤں کا حاکم مقرر کیا اور یہل کے یانے حاکم و جاگیر دار بمادر شاہ کو (جو علائی عمد میں سنار گاؤں کا حاکم جمااور غیاث الدین تغلق ہے بیشہ بر سریکار رہتا) گر فقار کر لیا۔ ناصر الدين بغرا خال كو چر دور باش عطاكيا اس كو بحيثيت حاكم ككفتو تي مين جيوراً- يمي نمين بلكه سار گاؤن كي حفاظت اور بنگاله كي حكومت كي

نمه داریاں بھی اس کے کاندھوں پر ڈالیں۔ قلعه ترہٹ کی فتح

"فتوت السلاطين" من لكھا ہے كه واپسى بر غياث الدين مجر ترہث سے كزرا بادشاہ كے خوف سے يهاں كاراجہ جنگل ميں جا چھيا- بادشاہ نے بھی جنگل میں اس کا بیچھاکیا جنگل کے ور فتوں کو کاٹنا شروع کیا اس کی دیکھا دیکھی سارے سپاہی ای کام میں معروف ہوگئ ویکھتے ہی و معت سارا جنگل ایک چلیل میدان بن میا- تمن دن کی مسلسل تک و دو کے بعد ترجث تک پنجا- وہاں کے قلعے کے کرد سات خد قیس

الباب بانی ت بھری ہوئی نظر آئیں۔ بادشاہ نے بھر بھی ہمت نہ ہاری قلعہ تک میٹنے کاراستہ صرف ایک باریک نط کی صورت میں نمودار : • رہا تما- وو تمن بی ہفتوں میں قلعہ کو غیاف الدین نے فتح کرلیا اور راجہ کو قید کرلیا۔ تربث کی حکومت ملک تلیف کے بیٹے احمد طال کے ئی، کی اور خود دبلی کی طرف روانہ ہوا۔ چند منازل طے کر کے لفکر تو راستہ میں چھوڑا اور خود وارالسلطنت کی طرف نمایت تیزی سے : ما الما الله الله علوم نيس تفاكه اس كود إلى كى طرف موت كشال كشال لي جاري ب-

# <sup>غ</sup>یاث الدین تعلق کی وفات

انی خال نے :ب سنا کہ اس کا باپ مع نظر کے وہلی واپس آ رہا ہے تو اس نے افغان پورکے پاس ایک نیا کل بنوایا یہ محل صرف تمین ون ف م مع من تيار لرايا كيا قوا وه جابتا قواكد اس كاباب اي محل من رات بسركرك اور اس وقت زبك شرمين اس كي آمد كي خوشي الله بر طرف آئینہ بندی ہو جائے، طرح طرح کے لوازمات مسرت فراہم کر لیے جائیں تب اس کاباب بری شان و شوکت سے شرمیں ١٠ مَل ١٠٠ فيا ث الدين تعلق افغان پور ك نزويك بهنجا اور نني شمارت كه بنوانے كا سبب پوچها اور جب بيني كى بيه خواہش معلوم ہوئى لة اں ۱۰۱ ر منے کے لیے ای محل میں مقیم ہوگیا۔ تغلق آباد میں اس کی آمہ پر شادیانے بچے اور سارے شہر میں فوشیاں منانی سئیں۔

۱۰ مے ۱۰ زانع خال میں اپنے ار دان دوات کے باوشاہ می قدم ہوئ کے لیے آیا۔ باوشاہ مع استقبالیوں کے ای کے وستر خوان پر بیضا کھانا

. . .

الغ خال جس کی زندگی باتی تھی وہ بھی محو دوں ' ہاتھیوں اور دو سرے لوازمات شابی کی ترتیب کے لیے باہر چلا آیا جنیں وہ باد شاہ فی خوشنودی کے لیے اللہ خال کے باہر حال آیا جنیں وہ باد شاہ وہ اس خوشنودی کے لیے اللہ خال کے باہر آتے ہی اس کمرے کی جست گر پڑی جمال غیاث الدین مع اپنے مصاحبین کے بہتے تھا وہ اس صدمہ سے جائیر نہ ہوسکا اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ اس کی وفات کا باعث کیا ہوا، بسرکیف یہ ضرور کما ہو سکتا ہے کہ فیات الدین کی موت کا باعث اس کا بیٹا نمیں ہے کو مکلہ یہ الزار اپنے باپ الدین کی موت کا باعث اس کا بیٹا نمیں ہے کو مکد یہ الزار اپنے باپ کی جان کی۔ بعض مور خیریں کتے ہیں کہ چست بالکل نئی تھی اور ہاتھیوں کے دو ڑنے کا بوجھ برداشت نہ کر کی اور گر بڑی اس کے بر کھی بعض کا خیال میں اس کے بر کھی

مورخ برنی جو مصر فیروز شاق کا ایک معزز رکن اور سلطان محمد تنظل (الغ خال) کا دل سے معقد تھا اس نا کی بھوڑی یا۔
در آتم الحروف مورخ فرشت کا خیال ہے کہ جو لوگ الغ خال کو غیاف الدین کی موت کا باعث سجعتے ہیں وہ منظی پر ہیں یہ ملد وہ خو،
دستر خوان پر باب کے ساتھ موجود تھا۔ اس میں سے کرامت کمال سے آئی کہ اس کے باہر نظتے ہی چست نیجے آری اور باہ شاہ میں میت وہ آئی
جوئی۔ صدر جمال مجراتی اپنی تاریخ میں اور ہی جرت الکیز طریقے سے اس بلت کا اعتصاف کرتا ہے کہ الغ خال نے بول بدو نے دور
سے بنوایا تھا اور یہ طلسی اثر ہی تھا کہ اس کے باہر آتے ہی چست گر پڑی۔ حاتی محمد تعدماری لکھتے ہیں کہ بادشاہ کھانے سے خار نے دو بھو دو مور با تھا کہ آئان سے بھا گری اور چست کو توثی بوئی بادشاہ کے مربر آ رہی۔ مورخ قدماری کا بیان اگر نمید ہے تھ یہ بات

باوشاہ کی وفات ۷۲۵ھ میں ہوئی اس نے بچھ مینے چار سال تک حکومت کی۔ امیر ضرو جو علائی عد میں ایک برار تند ماجوار پات تھے۔ غیاف الدین کے عمد حکومت میں اور بھی زیادہ خوشحال اور فارغ البال زندگی گزارتے تھے انہوں نے تعلق نامہ اس بارشا، کے نام سے معنون کیا جو اب مشکل سے ملک ہے۔ جلد أول سلطان محمد شاه تغلق

خوثی اور مرت کے شادیانے بجائے گئے۔ الغ خال نے اپنے کو محمد شاہ کے نام سے موسوم کیا اور جب تخت نشینی کو پورے چالیس دن ہو گئے او وہ نیک گھڑی میں تعلق آباد سے دہلی آیا۔ وہلی میں بچہ بچہ خوشیاں منارہا تھا اقدم قدم پر آرائش و زیبائش سے ایک مجیب ی عالم تھا' ہاتھیوں پر روپید اور اشرفیاں لادی گئی تھیں- امراء بادشاہ کے دوش بدوش چل رہے تھے' راستہ میں روپید اور اشرفیوں کو بادشاہ پر ے صدقہ کر کے ہر گل 'کوچے اور کو نموں پر پھینکا جا تا تھا، عام روایت ہے کہ اس قدر ردیبہ اور اشرفیاں اس باوشاہ کے اور سے نجھاور ك مسكن تعيس ك فقيرول في بعيك ما مكنا چھوڑ ديا تھا۔

سلطان محمرشاه تغلق كاكردار

## مجمہ تغلق بہت ہی بلند ہمت حکمران تھا اس کی میہ خواہش تھی کہ ساری دنیا کے باشندے اس کے زر خرید غلام ہو جائیں اور اس کے ا دکامات کی تغمیل کریں ند بہب اسلام بھی اس کو سلطنت کی طرح وریثہ میں ملا تھا۔ ورنہ شایدیہ بادشاہ بھی فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کر تا اور اپنی خدائی کا بول بالا کرتا۔ وہ بہت زیادہ تخی تھا ایک معمول فقیر کو اپنا شاہی خزاند دے کر مطمئن ند ہو تا اور یسی سجمتا کہ اہمی کچھ نسیں

دیا ہے۔ حاتم کی خادت اس کے سامنے بے حقیقت نظر آتی تھی جب وہ مخاوت پر اتر آنا تو امیر' غریب' ادنی' اعلیٰ اپنے اور پرائے کا امیاز

مراعات اور عطائے جاکیر

م مر تغلق <u>نے ۲۶ر خال کو ''بسرا</u>م خال'' کا خطاب دیا۔ بیہ غمایث الدین تعلق کا منہ بولا بھائی اور سنار گاؤں کا حاکم تھا اس کو سو زنجیر

ہائتی ایک ہزار محوزے ایک ہزار اشرفیاں اور چرو دورہاش مرحت کر کے سنار گاؤں اور بنگالہ کا حاکم مقرر کیااور بت ہی تقطیم و تکریم

ے اس کو رخصت کیا. ملک سنجر بدخشانی کو اس لاکھ اور ملک الملوک ممادالدین ریحانی کو ستر لاکھ اور مولانا عضد الدین کو جو اس کا استاد تھا چالیس الکھ تھے ایک می مرتبہ دے دیے ملک الندماء مولانا ناصرالدین کو ہر سال لاکھوں تھے دیا کر تا تھا۔ قاضی غزنین کو بھی ہر سال حوصلے ت زیادہ انعام و اکرام دیتا تھا، نظام الدین احمد بخشی نے بت تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ تھے سے مراد چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے جس میں ہنم آنبہ بھی شامل تھا اور جس کی قیت سولہ بول متی کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ علم نوازي مر تفاق ک ور حکومت میں یہ سلسلہ برابر جاری رہا کہ عراق خراسان الوراء النم ترکتان اروم اور عرب سے علاء فضلا اور باکمال

الك الد فيت زود معافر جب انعام و اكرام ك لي اس كه دربار من آت تح تو ييشد اليد حوصل ب زياده بات تحديداؤن مروروں محتازوں اور فقراء کو بھی اس کے وربارے برابر ملا مال کیا جاتا تھا۔ مسافروں میں سے جو لوگ اپنے وطن جانا نمیں چاہتے تھے ا و بیش فی سکونت افویار کرنا چاہتے تھے ان کو دربارے وظیفہ ملتا تھا۔ محمر تغلق بہت انچھامقرر تھا اس کی تقریروں میں شیری اور فصاحت کو دیکھ کر جمران رہ جاتے۔ یہ اتنا خوشنویس تھا کہ چوٹی کے کاتب بھی اسکی پاکیزہ خطاعی اور خوشنویسی کا لوہا مائے تھے ، انتظام سلطنت اور وضع تو انہین میں اس کا کوئی خال نہ تھا نہ و اور اک کی تیزی اور ذکافت میں یہ اپنے تمام ہم عصر محکرانوں میں اتبیاز رکھتا تھا۔ مردم شناس اتنا کہ صورت دیکھتے تی اچھائی اور برائی بتا دیتا تھا۔ اکٹر ایسا ہوا کہ سائل کی صورت دیکھ کر اس کے دل کی بات بتا دی اور سائل سے دریافت کرنے پارٹھ کا خیال بالکل صحح نکلنا اس کا صافقہ خضب کا تھا۔ ایک بارجو بات سن لیتا اس کو بھی نہ بھولتا تھا اس کو ہاری سے دریافت کرنے ہے مرف دلچیں بن تھی بلکہ وہ علم ہارتے کا برا مجروب کہ اور مسلم اور امیر حمرہ کی داستانیں اس کو از بر تھیں منطق نے موقب دلیا ہے تھی۔ اور مسلم اور امیر حمرہ کی داستانیں اس کو از بر تھیں منطق اور معروبات سے بھی دلیے تھی وہی۔

اس کے علاوہ اسے طب محست 'نجوم اور ریاضی سے خصوصیت کے ساتھ لگاڑ تھا اور وہ خود ان علوم کا برا ماہر تھا۔ اکثر او تات بیاروں کی تشخیص اور علائے کرتا اور بعض او قات علماء طب سے بحثیں کرتا اور انہیں قاکل کر دیتا تھا۔ دوران حکومت میں نبی زیادہ وقت معقولات کی کتابوں کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے ہم صحبت اور جلیہوں میں سعد منطقی اور عبید شاع 'ٹم الدین انتظار اور طیم الدین شیرازی وغیرہ مشہور علماء' تھم اور طبیب تھے۔ راقم الحروف فرشتہ کا خیال ہے کہ اس شاعر عبید سے مراد عبید شاعر نہیں جو تمام دنیا میں مشہور تھا بلکہ کوئی دو مراعبدے۔

محمد تنظق کو متولات نیادہ ولچیں نہ تھی۔ ای باعث تھیوں اور متعولی علاء کو اس کے دربار میں رسائی نہ تھی ' متوات کا جو سئلہ متعول کے مطابق ہو تا اس کو مجمد ان لیا کرتا وہ خود بھی فاری کا بحت اچھا شامو تھا' قدیم استادوں کے کام کو خوب سجمتا اور بر محمد کی بھی بھر کر داو دیتا تھا' ہے بہت جری اور بمادر تھا۔ ای لیے ہر وقت تغیر ممالک کا خیال دل میں رہتا۔ یکی سب ہے کہ اس کی برشعر کی بی بھر ان اور بھیا ہے کہ اس کی نظر کی بیائی افغاو ات کے نام ہے یاد کرتے ہیں اور ہیا ہے کہ کس مند کہ درست بھی ہے۔ اس کے صلات زندگی پر نظر ذالئے ہے اندازہ ہوتا ہے کہ سے بیک وقت نیکی اور بدی دونوں صفوں کا مالک تھا۔ ایک درست بھی ہے۔ اس کی خوابش تھی کہ بادشاہ تھی۔ ایک طرف اس کی خوابش تھی کہ بادشاہ تھی۔ ایک طرف اس کی خوابش تھی کہ بادشاہ تھی۔ کہا مطرف اس کی خوابش تھی کہ بادشاہ تھی۔ ایک مطرف اس کی خوابش تھی کہ بادشاہ تھی کہ اسلام کے توابی اور ان کی خوابش تھی کہ بادشاہ تھی۔ ایک مسابل رہتے تھے اور نہ شرع تی ان افعال بد میں کوئی بنائی نظر نہ آئی اخت کہی نہ دیکھنا کہ بیا کہی نہ بیا ہائی نسیں رکھنا تھا اور کوئی ہفتہ کی در گی کا یہ عالم تھا کہ جمل بی بینا ہائی نسیں رکھنا تھا اور کوئی ہفتہ در گی کا یہ عالم تھا کہ جمل بیشنش و کرم میں حاتم و معن سے بھی آگے بردہ جاتا وہاں ظام و ستم میں بینا ہائی نسیں رکھنا تھا اور کوئی ہفتہ رگی کا یہ عالم تھا کہ جس مسائی و معادر اس بھی اس کوئی ان کا میں عکست عمل کا شکار نہ ہوتے ہوں۔ ایس انسان دوتے ہوں۔

محم تظل نے اپنی حکومت کے ابتدائی عمد میں اپنے امیروں اور مددگاروں کو جو اس کی رائے پر چلتے تھے بھشہ حسب و لخواہ عمد سے اور جاکس کی مرائے پر چلتے تھے بھشہ حسب و لخواہ عمد سے اور خاکس مطاکس اس اس کے قدر خال کا خطاب و سے کر کھنٹو تی کا حاکم مقرر کیا اور وکیل واری کا عمدہ اپنے استاد اتلا خال کو ویا جنوں نے اس کو قرآن شریف حفظ کرایا تھا اور کچھ فاری کی کتابیں پڑھائی تھیں۔ ملک مقتل کو عماد الملک کا خطاب و سے کر وزیر المالک کا عمدہ ویا۔ مجرات کا بہر مالاراحم ایاز کو مقرر کیا اور خواجہ جمال کا خطاب میں ویا۔ محمد مالاراحم ایاز کو مقرر کیا اور خواجہ جمال کا خطاب میں ویا۔ محمد کا اور خواجہ جمال کا خطاب میں ویا۔ محمد کا جمہد کا خطاب سے نوازا گیا ملک شماب الدین "ملک افتحار" کے نام سے نوساری کا صوبہ باکیروار بنایا۔ مختل خال کا بیٹا محمد خال "اپ خال" کے خطاب سے نوازا گیا ملک شماب الدین "ملک افتحار" کے نام سے نوساری کا صوبہ وار بنایا گیا۔

مغلول كاحمله

تارخ فرشته

۔ محمد تعنق کے ابتدائی دور حکومت میں جبکہ ابھی اس کے قدم اچھی طرح نہ جے تھے ایک مسلمان حاکم جس کانام ترمہ شیری تعااور جو داؤو خال کا بیٹا تھا' اپنے دور کا ایک جری اور با جهت انسان تھا۔ اس کی سخاوت بھی بہت مشہور ہے' اس نے ایک بڑا لنگر لے کر

بندوستان پر چزهائی کی ۷۲۷ھ میں اس چنتائی حکمران نے لمغان اور ملتان ہے لے کر دبلی دروازے تک بعض مقامات کو بالکل تباہ و برباد

كر ديا اور بعض شهول پر قابض موكيا نيز حوالي شركو اين لفكر گاه بناليا- محمد تفلق ميں مقابله كي تاب نه تھي لافدا وه بهت عاجزي اور نياز مندی سے پیش آیا اور اپنے امراء کے ذریعہ نقلا 'جواہرات' بیش قیت تحالف اس کو بیعیج اور اس صورت سے اپنی اور اپنی رعلا کی جان

بچائی۔ ترمہ شرین خال نے دملی اور اطراف میں تو مچھ نہ کیا کین دہل سے لوٹے ہوئے جو نکد مجرات کا شرراستہ میں بڑی ہے۔ اس لیے اس نے خوب بی بھر کر مجرات کو ناخت و تاراج کیا اور بہت سامال غنیمت اور لا تعداد قیدی گر فنار کر کے سندھ اور ملتان ہے ہوتا ہوا

اینے وطن پہنچا۔ رمد شمری کے اس صلے کے بعد محمد تعلق نے سلطنت کے انظام اور فوج کی ترتیب و تنظیم کی طرف پوری توجہ مبذول کی-اس نے

قرب و جوار کے تمام مکوں کو فوج اور اسلحہ جات ہے آراستہ کیا اور دھور سمندر' نمنیا ' درنگل' مکھنؤ تی' صبیب گاؤں' سار گاؤں اور دلی کے کی مقالمت کو خوب منتکم اور مضبوط بنایا- ای زماند میں دریائے عمان تک کرنائک کے تمام مکوں پر بشند کر لیا اور کرنائک کے بعض جعے بلاواسط سلطنت میں شامل کر لیے مجے۔ بعض جگموں کے حکمران خود بخود مغلوب ہوگئے اور تغلقی خزاج گزار بن کر ہر سال رقم

مقررہ شائ فزانے میں جمع کرنے گئے۔ بادشاہ کی خوش انظامی کی وجہ سے کوئی فخص دیوانی علاقے کے ایک بید کی بھی ب ایمانی نسی کر سکنا تھا اور نہ رقم اداکرنے ہے انکار کرسکنا تھا۔ وہ تمام ممالک جو بادشاہ کے تحت آگئے تھے ان کے راجہ 'چودھری اور زمیندار بادشاہ کے فہانہوار ہو کر رقم مقررہ شای فزاند میں وافل کرنے گئے۔ اس انتظام مالیات کی وجد سے محمد تعلق کی دن رات کی بخشش اور عنایات کے اودود بھی خزاند ختم ند ہو یا تھا، تموڑے عرصے تک تو یہ کیفیت رہی کد جیسے دارالسلطنت میں بن برس رہا ہے الیکن پر خزائد میں کی بونے کلی اور فوج کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے امور سلطنت میں بدا تظامی پیدا ہونے گلی۔ چنانچہ مجد تظل کے عمد حکومت کے درمیانی اور آخری حصہ بہت می بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا گزرا اور نوبت پہل تک پنچی کہ علاوہ مجرات اور کوئی حصہ سلطنت کے ماتحت نہ

زوال سلطنت کے اسباب دو آب کے درمیان خراج (چوتھ) بہت وصول کیا جاتا تھا۔ سنے اور چاندی کے سکوں کے بجائے تانے اور پیٹل کے سکے استعمال ہو رہے تھے۔

خزانہ مالک کے خال او جانے کی ایک میہ بھی وجہ تھی کہ خراسان اور ماوراء النمر کو فتح کرنے کے لیے تمین لاکھ سر ہزار سپاہیوں کا افتكر مرتب ليأكيا تعا.

کہ و امامیل کے لیے محمد تعلق نے اپنی بھانج خسرو ملک کی سرکردگی میں ایک لاکھ سوار تیار کر کے بھیے۔

ا تفریق له نب قتل عام فا روان بھی اس کا ایک سب **تم**ا.

ان و روبات کی تفصیل مین ب

ِحْراتْ فِي زَادِ تِي : حَرانْ زياده وصول لرنْ ئے ہارے مِن تاریخ وانوں کا خیال ہے کہ مجم تعلق نے محض چند خیال ہاتیں اپنے وہن میں

بعنادت کے جذبات پیدا ہو سے کاشکاری میں رکادت پیدا ہونے گئی کاشکاری کے کاموں میں خلل پڑتے ہی تر خداوندی بھی نازل ہوا' بارش اتن کم ہوئی کہ دو تمین سال تک برابر قبلا پڑا کہا تھا سال سے ہزاروں گھر برباد ہوگے اور فرجی نظر کا شہرازہ تھر کیا۔ خزانے کی جائیں: تا ہے اور پیٹل کے سے رائ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ محمہ تنظق کو سکندر کی طرح ہوں ملک کیری نے ہنت اقلیم کو فتح کرنے کا شوقین بنا دیا تھا وہ ساری دنیا میں اپنا بول بالا کرنا جاہتا تھا۔ ولئی کا موجودہ فزائد ان فضول افراجات کے لیے کائی نہ تھا اس نے تنظیم ممالک کے نظریہ کو سامنے رکھا اور موروثی سلطنت کی جائی و بہادی کا خیال دل سے نکال کر اس کی خاتھ اس طرح ابنی چات کہ موجود کہ اور چاتی کے سکوں سے معمور ہوگیا اور ملک میں تانے اور پیش کے سکوں کا رواج کر دیا۔ مجمد تعلق نے اپنی حد شک تہ کی سوچا کہ وہ بچین کی بیروی کر دہا ہے اور جیسے بیمین میں کانفہ کا سکھ رائج ہے اس طرح ہندوستان میں تانے اور پیش کے سکوں کا رواج کے سکوں کا رواج نہ تعلق کر دیا ہے اور پیش کے دوستان میں تانے اور پیش کے دوستان میں تانے اور پیش کے در ایس کے اور پیش کے دوستان میں تانے اور پیش کے دوستان میں کا نام جاد ہے جو کافذ کا ایک چھوٹا سا کھڑا ہوتا ہے اور چیس کے اور پیش کے وگ اس اس دونانہ کے کاروبار میں کی کافذی کا تعلق کے استعمال کرتے ہیں۔

بندوستان میں میر طریق کار کامیاب طابت نہ ہوا اور بیال کے ہندو بے صاب تانبہ اور بیش وارالفرب میں لانے گئے اور اس سے لاکھوں اور کو ڈوں کی تعداد میں سطور میں جاندی اور لاکھوں اور کروڈوں کی تعداد میں سطور میں جاندی اور سونے کے اس بد سونے کے سکوں کے عوض فروخت کرتے اور ای طرح سار بھی شاہی سکہ کی ہوہو نقل کرکے اپنے گروں میں سکے ڈھالے گئے اس بد انتظامی کی دجہ سے بادشائی فرمان دور وراز مکوں میں اپنی ایجیت قائم نہ رکھ سکا اور منسوخ ہوگیا اور لوگ بغادت و سرکھی کرنے گئے ۔ یہ سرکتی اس حد سک بہنچ گئی کہ خود دارالسلطنت اور اس کے آس پاس کے مکوں میں تانبہ اور بیش کے سکے کو ڈیوں کے بعاد بھی نہ ترکھے تھے۔

ہاوشاہ کو اس بعناوت کے سامنے سمر تعلیم خم کرما پڑا اور اس نے تھم ویا کہ تمام تانیہ اور پیش کے سے نزانہ شاہی میں جمع کر دیے جائیں اور اس کے عوض جاندی اور سونے کے سکے لوگوں کو دے دیے جائیں۔ بارشاہ نے اس خیال کے تحت یہ تھم افذ کیا تھا کہ شاید اس طمرح بیشل اور تانبہ کے سکوں کی لوگ قدر کرنے لگیس لیکن اس کا اثر بادشاہ کی قوقع کے خلاف النا ہوا اور لوگ ہوریوں میں جمر بھر کر تانبہ اور بیشل کے سکے لاتے اور خزانہ شامی میں داخل کر دیتے اور اس کے عوض مونے چاندی کے سکے وصول کر لیت اس جائے سے رعبت تو ملا مال ہوگئی لیکن فزانہ شامی تانبہ اور بیشل کے سکوں کی آبادگاہ بن گیا فزانہ کی جانی کا اثر انتظام سلطنت پر پڑتا لائی تھا۔ نتیجہ میں سلطنت کا فظام بگڑ کیا اور ملک میں اجری مجیل گئی۔

ملک میری کا سودا: بادشاہ کے سریں ملک میری کا سودا سایا ہوا تھا۔ اس کی تفصیل ہیے ہے کہ امیر نوروز از مد شیرس خال کا داماد جو چھائی نسل کا شاہزادہ تھا) بہت ہے امیروں کے ساتھ ہندوستان آیا۔ مجھ تفلق کے دربار میں رسائی حاصل کی اور ملازم ہوگیا۔ اس کے علاوہ امیان اور خراسان کے مجمی بچھ شاہزادے' امرا اور اراکین دولت اپنے اپنے وطن سے بیزار ہو کر ہند میں آئے اور بادشاہ سے قربت حاصل کی دربار میں ان کا عمل دخل شروع ہوگیا۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو تقین دالیا کہ ایران و قوران کو سر کرنا بہت آسان ہے۔

محمد تنظق نے جہاں میری کا مقعم ارادہ کر لیا۔ ان ایرانی اور خواسانی امراء اور شاہزادگان کو بادشاہ نے انعام و اکرام اور نلعت شاہائہ سے سرفراز کرنا شروع کیا تاکہ وہ حکومت سے بدول نہ ہوں۔ نظر میں سرحدی فوج کے علاوہ تین لاکھ ستر ہزار مواروں کا اصافہ کیا اور ان فوجوں کے لیے گھوڑے اور دیگر ساز و سامان فراہم کیا۔ پہلی مرتبہ تو ان نے سپاہوں کو سلانہ شخواہ فزانہ شاہدی ہو کی گئی سینتنل طور پر ان سپاہیوں کو مطمئن کرنا بہت وشوار تھا۔ کیونکہ انہیں جس مقصد کے تحت رکھا گیا تھا وہ پر را ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا ان طاز ثمن سے کوئی کام بھی نہ لیا گیا اور جب نے ملک تشخیر نہیں کیے کے تو مال غذیمت بھی نمیں طا ان وجوہ کی بنا پر سپاہیوں کے حسابت چکا مطاف ہوگیا اخراجات کے بوجھ سے خزانہ بالکل خالی ہوگیا اور اہمی ایک ہی سال گزرا تھا کہ ساری فوج میں بد انظامی سیسل گئی اور ساہی بساط بالکل ہی بلٹ گئی۔ کہ جامل کی تنبغ کا الدور بدیث از ان کے جامل کہتی ہے کہ اس کا معظم میں سے سے کہ تنب اس سے سے سے

کوہ جہاچل کی تسخیر کا ارادہ : بادشاہ نے کوہ ہماچل کو فتح کرنے کے لیے ایک لشکر عظیم روانہ کیا۔ اس کی تفسیل ہیہ ہے کہ اس کو چین اور ہماچل (جو ہندوستان اور مملکت چین کے مابین واقع ہے) فتح کرنے کی وھن سائی اندا اس نے اپنے بھائج خرو ملک کی سرکردگی میں ۱۸۵۸ میں ایک لاکھ تجریہ کار سوار' درباری امراء اور اراکین دولت کو اس معم پر روانہ کیا۔

اور یہ اس بات پر امادہ ہو ایا کہ بعیر ترائی ہے ہوئے ہی واہی ہون جائے۔

آلام و مصائب کی ایورش: ای دوران برمات کا موسم آگیا تھا اور اس سفر میں مسلمان جن راستوں سے سرحد تک پنجے تے وہ بارش فی دیا ہے مث گئے ان کی نشاندی مشکل تھی۔ اس لیے اسلامی لشکر کو واپسی میں ہے حد مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ وامان کوہ کا ساماء لیت بوئے ہی رویے ہیل رہے تے بہاڑی لوگوں کو بھی موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے لیت بوئ مورد ان اور پریشان حال سپای راستہ تلاش کرتے ہوئے ہیل رہے تے بہاڑی لوگوں کو بھی موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے امان انتحار میں شور کا دی اور طرفہ تنم ہیں کہ قط کی بلانے آگیرا اور اس طرح مصیبتوں اور تکلیفوں کی کوئی حد نہ ایک بغذ کی تک و دو کے بعد خدا خدا کر کے اس بلائے ناگمانی اور سیلاب کی مصیبت سے نجات حاصل ہوئی اور اسلامی لشکر ای میں انہ بی مصیبت سے نجات حاصل ہوئی اور اسلامی لشکر ای مصیبت سے نجات حاصل ہوئی اور اسلامی لشکر ای مصیبت ہے نہاں تو رہ کہ کو اس بری طرح کے گئے روانہ ہوا تھا اس جگہ کو نغیمت جانا اور سیال نے نامراک لشکر کو اس بری طرح سے آلام و مسائب نے انہی ساتھ نمیں چھوڑا تھا اور ای رات بہت زوروں کی بارش ہوئی اور سیاب نے سارے لشکر کو اس بری طرح کر محد سائل پندرہ ون سے بھوک سے پریشان ہو کر رائی ملک عدم کی بارش می نے نہ مورد سی بات اور بعض وہ لوگ جو لشکر سے تھوڑی دور لکل آئے تھے زندہ نیچ اور اس بلائے نامائی سے فکر کر ہندوستان بوئی نے نہ بیات اور بعض وہ لوگ جو لشکر سے تھوڑی دور لکل آئے تھے زندہ نیچ اور اس بلائے نامائی سے فکر کر ہندوستان وہ بیاب نہ نہ ا

۱ بل کی تاہی اور بربادی

جہ کا۔ محمد تعلق کے ظلم و تعدد اور جبر و استعداد کا ذکر مخرشتہ واقعات کے سلسلہ میں تفصیل ہے آ چکا ہے اس کیے اس کو ایک خاص موان کے جنت بیان کرنے کی ضرورے نمیں اب دہلی کی تبادی و بربادی کا صال بیان کیا جا رہا ہے۔

بعناو تنين

## ملک بهاء الدین کی بغاوت

ہے۔ ۔ یہ مجمد تعلق کا پچا زاد بھائی تھا اور اس کالقب گرشاسپ تھا۔ جو تعلق کے عمد حکومت میں ایک مشہور امیراور د کن کے صوبیداروں ے۔ میں ولایت ساخر اساخر کا مقام گلبر کد میں اب بھی موجود ہے) کا جا گھروار تھا۔ اس نے جب ویکھا کد ایک طرف تو محمد تفاق سے رعایا ہیزار ہو گئے ہے اور نفرت کرنے تھی ہے اور دو سری طرف سلطنت کے انظام کا ذھانچہ بالکل مجز رہاہے تو اسے ہوس ملک میری اور عرانی نے ستانا شروع کیا مگر گرشاسپ نے اپنے قلعہ ساخر کو بہت مضبوط کر لیا اور فشکر کی تنظیم میں صد درجہ سرگری دکھانے لگا۔ اس نے نور کو محر تعلق کی سای گرفت سے علیمدہ سمجھا اور باوشاہ سے باغی ہوگیا۔ و کن کے دیگر امراء کو اپنا ہم خیال بناکر ملک کے بت ہے حصول ; بعد كراياد جو امراء اس كى حكمت عملى يرنه على انسى وبال عب جان بجاكر بعالنا يزاكيو كله اس كا اقدار شدت يرهما جار باقد ان امراء نے مندو اور سادی میں جاکر سرچھپایا۔ محمد تعلق نے جب ملک گرشاسیپ کی سرکشی کی خبر سی تو دارالسلطنت کے نای امراء اور گجرات کے تمام نظر کو بھیجا تاکہ اے کیفر کردار تک پچھائی اس نے بھی بہت نہ باری اور نظر شاق کے مقابلہ میں اپنی فون بھی اور خواجہ جمال سے الزائی شروع کی۔ جنگ کے دوران میں ملک مماء الدین کا ایک فوتی مردار خطر بمرام نامی خواجہ جمال سے آ ملا اور اسے حاکم کمیلاف ہوگیا۔ خفر بهرام کے منحرف ہونے سے ساری فوج میں تعلیلی کچ گئی۔ خواجہ جہاں کی فوج کو اس سردار کی بنادے سے بت مدد لی کرشاسی کے قدم اکثر کے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور دیوگڑھ سے جاکر ساگر میں بناہ لی کچھ عرصہ بعد اس أبر خر لی کہ خواجہ جمال است قمل کرنے کے لیے ساگر کی طرف بڑھ رہا ہے الغابیہ للکر شاق کے عملب سے ڈر گیا اور ساگر سے اپنے بال بجون سمیت کرنا تک کے مشور شر کنیا جا پنجا یمال کا راجہ اس کا طرف دار تھا۔ ای دوران میں مجمہ تطلق بھی دولت آباد تک بنج کیا اور اس نے خواجہ جمال کی مرکروگی میں ایک نشکر شاق تیار کر کے تحنیلہ روانہ کیا۔ خواجہ جمال کو گرشاسپ نے روبارہ عکلت دی لیکن جب تیری یار دیوگڑھ سے اس کو مک پیچ گئی تو اس فے بہ آسانی فتح پالی اور سمنید کے راجہ کو بھی پکڑ لیا گیا۔ گرشاسپ نے بدال دیو ک پاس بناہ چای گر بلال دیو کو معلوم تھا کہ شای لشکر اس کا پیچھا کر رہا ہے شذا وہ بہت ڈرا اور اس نے گر شامیپ کو پکڑ کر خواجہ جہاں ک پاس میجا اور خود بادشاه کا اطاعت گزارین گیا-خواجه جمل نے گرشاسپ کو قیدی بناکر بادشاه کے پاس بھیج رہا۔ مجمد تفلق نے تعمر جاری کیا کد "اس بافی کی کھال تھینج کر اس میں بھس بحرا جائے اور تمام شرمیں اس کی شرت اور منادی کرا دی جائے کہ حکومت کے بیای باغیوں اور مجرموں کا یمی انجام ہو تا ہے"

مركزى تبديلي

ماری ترحمه ے گرویدہ تھا لنذا اے ان امراء کا مشورہ پیند آیا اور فرمان جاری کر دیا کہ وہ دلی جس پر مصر بھی رشک کر تا تھا ویران اور سنسان کر دی

اور سرک کے آس باس سایہ دار در خت لگائے جائیں ناکہ مسافر سایہ دار در ختن کے نیچے آرام سے سفر طے کریں۔ دیوگڑھ کا نام " دولت آباد" رکھا اور اس میں بہت عظیم الثان عمار تیں بنوانا شروع کیں۔ قلعہ دیوگڑھ کے آس باس خندق کھود کر دولت آباد گھانہ اور یورہ کے پاس برے برے حوض بنوائے اور خوبصورت باغات لگوائے۔

جے اور تمام شری عورتیں' مرد' بیے' بو ڑھے اور جوان سب دیوگڑھ منعل ہو جائمیں۔ جو غریب ہوں اور جن کے باس سفر خرچ نہ ہو اے نزانہ شای ے روہیہ دیا جائے۔ بادشاہ کا تکم تھا کہ وہل ہے لے کر دیو گڑھ تک ہر ہر مزن پر مسافروں کے لیے سرائیں بنائی جائیں

جلد اول

نقل مرکز سے رعیت کی حالت بھی بدلی اور سلطنت کی معمات میں افرا تفری چیل گئی۔ ای زمانہ تغیرو تبدل میں خواجہ حسن بھری ، اوی کا انتقال ہو گیا اور ان کا مد فن بھی دولت آباد ہوا۔ جس کی آباد کاری کی کمیں اور مثال نسیں ملتی' اس طرح دنیا میں اور کوئی شر آباد

نه کیا گیا ہوگا۔ اگرچہ آب و ہوا کے لحاظ دولت آباد اچھاشمرہ لیکن سب سے بردی مشکل مید کہ ایران و توران سے بہت دور تھا. مجمد تغلق کوجب رُشاسی کی بعاوت سے نجات کی اور او حرتمام وہلی کی رعیت نقل ہو کروولت آباد آگئی تو باوشاہ نے کدبانہ پر حملہ کرنا چاہا۔ قلعه كندهانه كي فتح نائب نایک نامی سردار نے شاہی لفکر کا مقابلہ کیا اور تعلق جیسے عالی مرتبت بادشاہ کے ساتھ صف آرا ہو کر ایس جانبازی سے لڑا کہ ‹دست اور دشمن سب بے سانتہ اس کی تعریف کرنے گئے۔ کندہانہ کا قلعہ بہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا اور اس قدر مضبوط اور متحکم بنایا گیا تما کہ اے فلک البروٹ سے تشبیہ دینا نا مناسب نہ ہوگا۔ برے سے برے عالی رتبہ اور بلند ہمت بادشاہ کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس فلك نما قلعہ كے سنگرہ كو آئكھ اٹھا كر د كھي سكے۔ محمد تعلق نے مسلسل آٹھ ماہ تك قلعہ كو تھيرے ركھااور قلعہ كے آس پاس پاساط بنانے ثن انا ممرف ہوا کہ ناک نایک اس کی ہمت شاہلنہ سے بہت مرعوب ہوا اور برحواس اور بریشان ہوگیااور قلعہ محمد تعلق کے بضر میں ۰ – لبر جان کی امان طلب کی اور بادشاہ کے درباریوں میں شامل ہو کیا۔ بادشاہ کامیاب ہو کر خوشی کے شادیانے بجاتا ہوا دولت آباد واپس لوٹا ۱۰۰۰ نمایت میش و آرام کی زندگی گزارنے لگا-

.مرام ابیه کی ب**غ**اوت تعوز ۔ بن انوں کے بعد محمد تعلق کو اطلاع ملی کی بسرام ایب مرتش ہوگیا ہے اور چجاب و ملان کے مقامات میں لوٹ مار کر رہا ہے۔ ا ۔ ۔ انہی خاص فون فراہم کر لی تھی اور حکرانی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی سرکشی کی تفسیل ہیہ ہے کہ بادشاہ نے ٠٠ ت آبا کو باید تنت بناتے ہی تمام امراء اور حکمرانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے دولت آباد میں نئے مکانات بنوائیں اور متقل المونت افتيار كرين اس فرمان كو مد نظر ركھتے ہوئے على نام كا أيك مغل بهرام ابيه كے الل و عيال كو ليننے كے ليے ملتان پنجا اور بعیا اله منفل فرقہ کی عادت ہے کہ وہ سمرام ابیا اور اس کے رشتہ داروں سے بہت بد اطاقی سے پیش آیا اور انہیں باوشاہ کے غیظ د

نف بنود آائیدہ قصے ساساکر ڈرایا۔ ایک ون بمرام ابیا کا واباد مکان ہے دیوانخانہ جا رہا تھا علی نے اس کے زویک جاکر کما کہ تم ن اس نے بادشاہ کے تعلم کے مطابق اپ بال بچوں کو دولت آباد کیوں نہیں جیجا۔ کیاتم حکومت سے نمک حرای اور غداری کرنا چاہتے ہو۔ ہ ان الله الله ألك بولا ووكيا اور كماتم كالى كيوں وے رہے ہو۔ على فے جواب ديا كدب شك تم كاليوں كے لائق ہو كونك اپ م وں ٹس اظمینان ہے بیغے او اور باوشاہ کے فرمان کی حمیس پرواہ نہیں ہے۔ دونوں میں ذرا بلند آواز سے بحث ہونے لکی اور بسراس ا یہ نے والما کے بال علی نے مجل لیے والی وہ نے کلی اس نے علی کو زمین پر کرا دیا اور ایک ملتانی سلاصدار نے علی کا سرتن جدا کر دیا بادشاہ نے جب اس کی بغاوت کا حال سنا تو سوچا کہ اس وقت تک ملتان اور پنجاب کی آگ مدہم نہ بڑے گی جب تک باد ثاہ خور انتم ننیں نہ جائے گا لنذا سے وچ کروہ مثان کی طرف روانہ ہوگیا اور اوھر بھرام ابید بھی ایک برا الشرك كربا شاہ ، مقابل اے ليا جنگ میں بزاروں بندگان خدا کا خون ہما اور لاکھوں ہے گناہ مارے گئے۔ بسرام ابیہ بھی کیفر کردار کو پینچ کیا وہ فلست کھالہ میدان چھوڑ کر بھا کا اور بادشاہ نے قتل عام کا حکم جاری کرنے کا اراوہ کیا مکین حضرت شخ رکن الدین نے اہل ملمان کے لیے سفارش کی اور بدشاہ ان ک خیال سے اسنے اس ادادے سے باز آیا۔ اب ملک کا حاکم قوام الملک کو بنایا گیا اور وہ لوگ جو بموام ابیا کا ساتھ دے رہ ہے ان 8 سر ں۔ کاٹ کر باوشاہ کے حضور میں پیٹی کیا گیا۔ مجمد تعلق بمرام کے فتنہ کو ختم کر کے اطمینان سے دہلی واپس آیا چونکہ وہ دوالت آباد کا ایا آباد ہور تھا اس لیے یمال بت گز ہر بھی اور فاص توجہ شاہی کی ضرورت بھی۔ اس لیے محمد تعلق نے مسلس دو سال مک ربلی میں تیائ یا در نے پالیہ تخت کو آباد کرانے کے کوشش میں لگا رہا۔ ای دوران میں باوشاہ نے اپنی ماں مخدومہ جہال کو امراء اور افوان اور جرم و محالت ک مراہ دولت آباد بھیج دیا- بادشاہ کو دولت آباد کو آباد کرنے کی وھن میں سے بھی خیال نہ رہا کہ بعض لوگوں کے لیے دہاں کی آب دروا میں ند ہوگی اور بلا بال سب کو دولت آباد جانے کا محم وے دیا- اوھروہلی ویران ویلیان ہوگئ جاروں طرف طاوہ ﴿ فَلَى جانوروں أوازور کے کسی انسان کی آواز کانوں میں نہ آتی تھی۔

#### علاقه دو آبه میں بغاوت

چونکدای عرصہ میں باوشاء نے میان دو آبد کی رعیت سے بری خت سے لگان طلب کیا تھا اس لیے رعیت نے تل آ اسٹ کھوں اور کھیتوں اور کھلیانوں میں آگ لگا دی- اپنے مویشیوں کو لے کر جنگل کی طرف نکل گئے اور سنسان جنظوں اور پہازوں می زندن گزارنے سگے میان دو آب کی رعلیا کی میہ حرکت بادشاہ نے تاہندید گی کی نظرے دیمی اور طلع داروں کو تھم دے دیا کہ تتی و خوزین ے كام كے اور آگ لگانے والے لوگوں ميں جو جمال ملے اس كو وين پر قبل كرويا جائے -بادشاه كے اس فرمان سے ميان دو أب از رخ خط بالكل ويران اور غير آباد بموكيا- راسته پر امن نه پاكر مسافرون نے سفر كرنا چھوڑ ديا اور اپنے گھروں ميں بينير رہے - جن نونيوں نے انل و عمال دولت آباد میں تھے وہ بے جین اور پریثان ہوگئے۔

### قتل وغارت گری کاشوق

حمد تعلق کے دور حکومت کا احوال عجیب و غریب ہے کمی بادشاہ کے حالات میں ایسے واقعات ند لکھے گئے جیسے اس کا اناند سا ب مي صرف غياث الدين كے اس عجب الخلقت جانفين ہي كا حصد ہے۔ باوشاہ نے انسيں ونوں خود شكار نهيلنہ جا آ تعا ١٠ . رجات جنگع جانوروں کا شکار کرنے کے بزاروں انسانوں کے خون سے اپنے تھرو تحفر کی بیاس بجھاتا اور پھران تمام مقتونوں کے سر کات ار حسار ک تنظمه پر لٹکا؟ اس سے مجمل ول نہ مجرا- این سفاکی اور ظلم دکھا؟ ہوا تنوج پہنچا اور صدود قنون سے لے کر مو۔ تک تل و مارت کری' خونریزی کا بازارگرم کیا اور بے گناہوں کا خون پانی کی طرح مما دیا۔

### فخرالدين كى بعناوت

ادھر لکھنو تی میں چر بغاوت کا بازار گرم ہوا اور بسرام خال کے بعد قدر خال کے ملازم نے سر کھی کی اس کانام ملک نخراندین تھا۔ اس نے قدر خال کو موت کے گھاٹ انارا اور خود لکھنٹو تی کے خزانہ کامالک بن میٹا۔ ابھی یاد شاہ کے ہاتھ قنوج کی رعایا کے خون سے رکئے ت ہوئے تھے کہ ملا بارے بغاوت کی بیہ خبر آئی کی سید ابراہیم خریطہ دار کا باپ سید حسین سر مش بافی ہو گیا ہے اور امیروں کو ۵۰ ت ک گھاٹ ا آد کرخود حکمران بن گیا ہے- بادشاہ نے لکھنو تی کی بغاوت کو فرو کرنے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا اور شرپینج کر سید ابراہیم خریط اور سید حسین کے تمام رشتہ واروں کو قید کرلیا۔ فیرایک افکر عظیم کے ساتھ ۷۴۲ھ ھیں ملا بارکی طرف روانہ ہوا۔ با شور یو کڑھ پہنچا

جلد اول

اور وہاں کے لوگوں سے شاہی مطالبات بہت مخق سے لینا شروع کر دیے۔

بعض غریوں نے اس تختی سے تک آکر خود کھی کر لی۔ بادشاہ نے یمال بھی خراج کی رقم بہت زیادہ مقرر کر دی اور بہت ہی ظام، سفاک مگاشتوں کو خراج وصول کرنے کے کام پر مامور کیا۔ یماں سے فرمت پاکر بادشاہ نے خواجہ جمال کو تو دہلی جانے کا تھم دیا اور خود

سید حسین کو قتل کرنے کی نیت سے مالا بار کی طرف چل دیا- تلنگانہ ہوتے ہوئے مالابار کا سنر کیا اور پہلے درنگل بجنیا- ورنگل میں باوشاہ کے پنچ سے دس دن پہلے ہی سے بیاری چیلی ہوئی تھی اور اس بیاری نے فوجیوں پر بھی انبااثر کرنا شروع کیا۔ کن بمادر اور مشہور امراء اس

وبا كاشكار ہو مكے اور خور باوشاه كى طبیعت بھى خراب ہو كئى- اس نے مجبورا "سفر كرنے كا اراده ترك كيا- ملك نائب و عماد الملك كو تو ور نگل

ى من رہے ديا اور خود دولت آباد كارخ كيا-

بار شاہ جب بٹیر تک پٹچا تو اس کے دانتوں میں سخت ورد اٹھا اور ایک دانت کر بھی گیا۔ دانت کا مد فن ویس بنایا اور اس پر گنبر بنوایا جو

آئ بھی "گنبد دندان تعلق" کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد آگے چلا اور پنین میں قیام کیا اور اپنے علاج کی طرف توج کی. بنین کے قیام بی میں شاب الدین کو نصرت خال کا لقب عطاکیا اور بیدر کی صوبہ داری مرحت فرمائی- بیدر کے گرد و نواح کی تمام جاکیری ایک

کرد زنتھے پر شمیکہ میں دے دیں اور شماب الدین کے سپرد کر دیں اور اپنے امتاد مخلنے خان کو دولت آبا اور مربٹواڑی کے سارے علاقہ کا

عاكم بنایا- ادهر شاہو افغان كے باغى ہونے كى خبرس برابر موصول ہو رہى تقيس- للذا بادشاه نے اسپتے اجھے ہونے كالجى انظار نہ كيا اور اى طرت پہاری کی حالت میں پاکلی میں سوار ہو کر دہلی کی طرف چل پڑا- روانہ ہوتے ہوئے عام منادی کرا دی کہ دہلی کے باشندوں میں سے و چاہ وہ دولت آباد میں رہے اور جس کی مرضی ہو وہ بادشاہ کے ساتھ چلا جائے۔

و ریانی و تباهی کا دور دوره

اس منادی کے فورا" بعد ہی کچھ لوگ تو بادشاہ کے ساتھ ہی روانہ ہوگئے۔ ایک گروہ کو مرہنواڑی کا مقام امتا پند آیا کہ وہ لوگ وہیں سكونت بذير ہو گئے۔ اس سفر میں محمد تعلق نے صوبہ مالوہ اور دوسرے مقامات كو جو راہتے میں تھے بالكل ويران اور تباہ و برباد پايا ' بارش كى ی کی وج سے ہر طرف خوش سال چھائی ہوئی تھی۔ محمد تعلق کو یہ مجی احساس ہوا کہ تھانے اور چوکی کے پیادوں کو مجی ہنا دیا گیا ہے اور اس طرن سارے ملک میں ایک عام انتشار بھیلا ہوا ہے۔ یہ سب کرشے دیکھتا ہوا دیلی تک کیا یمان کاعالم اور بھی عبرت انگیز تھا ہر طرف

و یان اور اوبار کی تمنا چھائی ہوئی تھی۔ عبت اور مغلبی نے ویل کو تھیرلیا، قط کی ہمہ کمیری نے ہزاروں جانیں لے لی تھیں اور یہ عالم تھا ا ستره روبيد كو بعى ايك سير غلد ند ملك قوا جانور اور انسان سب بعوكول مررب تع. سلطنت کی ہے بربادی و کمچہ کر بادشاہ نے اپنی توجہ اس طرف کی اور چند ونوں کے لیے تکوار کو میان میں رکھا اور بندگان خدا کے حال

خراب کو سد حارف کی سعی عل لگ میاا بادشاہ نے رعایا کو فزانہ شامی سے روپیہ دیا اکسانوں کو تاکید کی گئی کہ کنویں محودیں اور ہل چا میں چو نا اواک بت خت حال ہو رہے تھے۔ الذا انسی جو تقادی وصول ہوئی وہ تمام کی تمام کھانے پینے میں صرف ہوگئی اور زندگی کی

ئى صوريات سى جو تموزا بهت رويد جهاده كاشكارى ير لكايا- بارش بالكل ند بوئى تقى اور شكك سالى ملك كو برباد كر رى تقى- اسلم كو كمين ا بان مجل فاشت فاری کی ضروریات کے لیے کانی نہ ہوا، اس سلسلہ میں بھی باوشاہ کی سیاس حکمت مملی کی بدولت ہزاروں جانیں حتم

١٠ الفلاف ك ١٠ و نواح مِن حقيقي اور مجازي دونون خداؤل كي مكوارين نيام ہے باہر تھيں غيظ و فضب كاشكار سارا ملك ہو رہا تھا. ا ی اثنا ہیں۔ زعمٰن ملنان بھی انسانوں کے خون کی بیا ی ہوئی اوشاہ کو معلوم ہوا کہ بعزاد نائب ملتان کو شاہو افغان نے وخاب میں بعناوت ی میں خبر کی گی اس کی ماں جن کا لقب مخدوم جہال تھا ان کا انتقال ہوگیا ان کے دم سے شاق خاندان کا انتظام تا کم تھا۔ بادشاہ کو ہاں کی
وفات کا بہت غم ہوا 'گراس نے سفر جاری رکھا اور تھم دیا کہ قاصد سے مطابق ایسال ثواب کی تمام رسمیں والی جائیں۔ مجم تعلق
مان کے زدیک بہتی گیا اور شاہو نے بادشاہ کے پہنچنے کی خبر سنے ہی خوفروہ ہو کر ایک عریف شای خدمت میں بھیہا۔ اس میں کھا کہ "میں
اپنچ چھلے جرموں پر بہت شرمندہ ہوں۔" بعد ازال وہ ملان کو چھوڑ کر افغانستان بھاگ گیا۔ اس صورت میں بادشاہ نے آئے بر صنامناس
نے چھلے جرموں پر بہت شرمندہ ہوں۔" بعد ازال وہ ملان کو چھوڑ کر افغانستان بھاگ گیا۔ اس صورت میں بادشاہ نے آئے بر صنامناس
نہ سمجھا اور دیلی کی طرف مراجعت کی بمان کا حال اس کو پہلے ہے بھی زیاوہ خراب طا- سارے شہر پر کبت و اوبار چھایا ہوا تھا تھ بدت
برھ گیا تھا آدمی آدمی کے خون کے بیاسے تھے' لیکن پھر بھی بیٹ کی آگ نہ بھیتی تھی۔ ایک بار پھر بادشاہ نے دریائے عادت جاری کیا'
خزانہ شانی ہے رقمیں دیں۔ محمیق بازی کرنے کی خاص جاریت کی لیکن پھر بھی سکون نہ طا۔

### سانه کی بعناوت

رعایا کی پریشانی اور کافی' دو مرے قط اور بارش کی کی ہے جلال شائی حمّاب میں آیا بادشاہ پھرایک بار خون کا پیاسا ہوگیا۔ بت ہے آدی مارے گئے۔ ای عرصہ میں بنام اور سانہ کی رعایا نے بعادت کی اور شرکو خلال کر کے جنگل کے وریانہ میں جمونیزیاں بنائیں۔ یہ لوگ شائی ما سکتر اس کے جمہونیزیوں کو شائی ما سکتر کا اور بہت جلد ان کی جمونیزیوں کو جنسیں اس زمانہ میں مندل کما جاتا تھا گرانے کا محم وے ویا اور اس گروہ کو پریشان کرنا شروع کیا تاکہ وہ لوگ شرمی آباد ہو جائیں چنامچہ ایسان مواد کی سکتر کا دو لوگ شرمی آباد ہو جائیں چنامچہ الیان مواد کو دیل میں آباد کیا گیا۔

#### ملك جندركي بغاوت

کھروں کے مردار ملک جندر نے ۳۳سے پھ سرکٹی کی اور وہاں کے حاکم ملک تاثار خال کو موت کے گھاٹ اٹارا اور تمام صوبہ کا ' حاکم بن جیٹا۔ بادشاہ نے خواجہ جمال کی مرکروگی چیں اپنی فوج بغاوت کو فرد کرنے کے لیے بھیجی' خواجہ جمال نے کھکروں کو تباہ کر کے اس مرکٹی کو ٹھنڈا کہا اور ملک چیں سکون ہوا۔

#### خلعت خلافت عباسيه مهمهم سماح

جلد اول

خدمت میں جیجا- جامداران شاہی کے سردار ملک بمیر کو فلیفہ عبای کی ملک گردانتے ہوئے ملک قبول کا خطاب دیا- یہ بست بدار' با اخلاق علد و زاہد تھے وہ ہمادری اور جرات وہمت میں اپنا جواب ند رکھتے تھے۔

کشنانایک کی بعناوت

یں لفظ " بجا گر" کے نام سے مشمور ہو گیا ہے۔

باد شاہ ابھی ای خوش سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہ ہوا تھا کہ اسے مکشنانایک کی بغاوت سر کرنا پڑی بید لدر دیو کا بیٹا تھا اور ان ونوں درنگل میں رہتا تھا۔ اس نے کرناٹک کے طاقتور راجہ بلال دایو کی پناہ جابی اور درخواست کی کہ مسلمانوں نے کرناٹک اور تذکانہ کے صدود اربعہ پر قبضہ کر کے بید ارادہ کیا ہے کہ سارے فیر مسلمول کو موت کے گھاٹ انار دین اس لیے اب جمیں بھی خاموش ند رہنا

چاہیے۔ اپنی حفاظت ہمارا فرض ہے بلال دیونے تمام امراء سلطنت کو بلایا اور اس بارے میں رائے طلب کی۔ بہت سوچ بچار کے بعدیہ فیصلہ اوا کہ بال دیو اپنے تمام ماتحت ملکوں کو پیچے رہنے دے اور اس مقام پر معرکہ آرائی کرے جو مسلمانوں کے آنے جانے کا خاص رات ب اور ملا بار 'وهور سمندر اور كنيلد كو مسلمانول ك قبعت جين كرايخ تقرف ميس كي آئي- ساتھ بي ساتھ كتانايك كو بھي منورہ دیا گیا کہ وہ جوانمردی و کھائے اور ورنگل کو باوشاہ دہلی کے تصرف سے نکال کر خود اس کامالک بن جائے۔ بلال دیونے پہاڑی سمرحد کے نزدیک بی اپنے بیٹے بھجن رائے کے نام پر ایک وشوار گزار جگہ پر ایک شمر آباد کیااور اس کا نام بھجن نگر رکھا۔ کثرت استعمال ہے اب

بلال دیو نے کشنانایک کی کمک کے لیے لا تعداد سوار اور بیادے دیے۔ اس نے پہلے ورنگل پر قبضہ کیا اور پہل کے وزیر عماد الملک ن بھاگ کر دولت آباد میں بناہ لی۔ بلال دیونے مخشنانا یک کو دوبارہ فوجی مدد دی اور اس نے ملایار اور دھور سمندر کے راجاؤں کو جو بیشہ ے کرنانک کے حکمرانوں کے با بگذار تھے'شمنشاہ دہلی کے سمرداروں کی ما تحق سے نجات دلا کر آزاد کیا۔ غرض میر کہ فتنہ و فساد ہر طرف بیا :و کیا اور مجرات و را مکر مھے کے سوا کوئی اور دور دراز ملک ہاد شاہ کے قبضہ میں نہ رہا۔ باد شاہ تغلق بیہ حالات دیکھ کر دل ہی دل میں پچ و تب كما آاور طيش من ايسے سياى احكامت نافذ كر تاكه رعايا كانپ جاتى. باوشاه كى شختياں اور عماب دن رات سيتے سيتے رعايا كا دل باوشاه ن طرف سے کھنا ہو گیا تھا۔ نے فتنے بیدار ہونے لگے۔

بارش نه وو نے ہوز خلک سال باتی تھی۔ اس باعث بادشاہ کی تمام کوششیں بیکار طابت ہو کیں 'جو اس نے زراعت کے باب میں ان تھیں۔ اس نے مجورا" یہ علم وے دیا کہ شم کے دروازے کول دیے جائیں اور جو لوگ جرد تقددے شریند میں انہیں مجی جهاں چاہیں وہیں جانے کی آزادی دی جائے۔ جن لوگوں میں قحط و آلام و مصائب کا سامنا کرنے کے باوجود بھی زندگی کی رمق تھی وہ مع الل و میال بنگان فی طرف چلے منے باوشاہ خود بھی قدرت کی ستم تعریق سے عاجز آعمیا اور قبلے کو بلائے آسانی تصور کرتے ہوئے اس کا ا ماب الن كى الجات فود د بلى سے نكل آيا اور بليالي اور كنيل سے موما موا وريائ كُنگاك ساحل پر جا پنجا اور لوگول كو علم وياك يين به مقيم ول ال كانام" مركد وارى" ركها كيا اوريهال پريد انظام قعاكمه كزه اور اوده سے غله برابر پنجار ہا۔شركے مقابله ميں اس ا تظام کے بعد سر لدواری میں غلمہ کچھ ارزاں ہو گیا۔ صوبہ دار عین الملک (جو ظفر آباد اور اودھ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی جا گیر میں

. بنا تعما جنس اور خابه اور ضروریات زندگی کی دو سری چیزس سرکد واری جیجنا رہتا- یاوشاہ جب "سرکد واری" میں رہا- عین الملک نے نا. اور ایک اثبیاه ای هل میں تقریبا" آنھ اا کو مجھ کی مالیت کا سامان ہادشاہ کو بھیجا۔ ہادشاہ میں الملک کے حسن سلیقہ اور انتظام کا دل ہے . حمّه انه کارا ای فی خدمات پر بهت جمین و آفرین جمجی <sup>ب</sup>جن دنون بادشاه "سر کدواری" میں رہتا تھا ای دوران میں تین نسادات ادر

وَكَا مَنْ بِهِا وَهِ مِنْ أَيْلِينَ وَهِ وَمِنْ تَعْمِلُوا مُنْتُمْ لِي وَلِيدٍ مِنْ مُنْ

## نظام مائیں کی سرکشی

سلا فعاد نظام ائم کا تھا جو "کڑے" میں بہا ہوا- نظام مائیں ایک بنخ اور خراب آدی تھا اس نے جو شرفیں بادشاہ سے کی تھیں انسیں
پردا نہ کیا اور ۲۵ء میں سرئش ہوگیا اور اپنا نام سلطان علاوالدین رکھ کر خود کو بادشاہ مشہور کر دیا لیکن تبل اس کے کہ بادشاہ اس فتنہ
کو فرد کرنے کی کوشش کرے میں الملک نے فود ہی فوج لے کر اس پر چڑھائی کی اور اسے قید کر کے کیئر کردار کو پہنچایا اور سر تھم کر کے
بادشاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا- مجمد تعلق کی بھائی کے شوہر شخ زاوہ نظامی کو اس جنگ میں مامور کیا گیا تھا۔ شخ زاوہ نے نظام مائین اور
ایس کے راڈ داروں اور حاشیہ نشینوں کو خت سرائیس دیں اور اس بنگامہ کو بہت کم وقت میں ختم کر دیا۔

#### هنگامه د کن

#### على شاه كى بعناوت

نفرت خال کے ہنگامہ کو ایمی ایک ماہ مجی پورا نہ ہوا تھا کہ علی شاہ جو امرائے صدہ میں سے تھا اور ظفر علی خان علائی کا بھانجہ تھا وہ شان ما گل کا بھانجہ تھا وہ شان ما گل کا بھانجہ تھا وہ شان ما گل اور چہار طرف کمیں بھی کوئی شان عالی نہ دا- اس نے اپنے تمام امرائ صدہ کو جج کیا جن میں صدہ کئی جس سے تھی ہوئے ہے تھی کہ اور حیا اور اس سے بل کر مرین کو جو گلبر کہ کا حاکم تھا ۲۵ سے میں کسی بمانے سے قتل کر دیا اور اس کے مال و ممتاع کو بریاد کر کے بیور کا رقم کی بارٹ اور کہ بھی اپنی تھوار کا نشانہ بنایا ' ملک پر قابض ہوگیا بادشاہ کو جب تمام حالات سے انگل ہوئی تو اس نے علی شاہ کی سرکوئی کے لیے محلے خال کو بھیا۔ علی شاہ نے تعلیٰ خال کو بھیا۔ علی شاہ نے تعلیٰ خال کر بادشاہ کے سمور میں برکد واری بہنی جا چھیا۔ تک خال کے عد و اقرار کے بعد علی شاہ نے صلح کر لی اور تمام باغیوں کو قلعہ سے نکال کر بادشاہ کے حدو اقرار کے بعد علی شاہ نے مطبح کی مور تھیں کہ بھی سے خوتی امیر خرتی سے باشاہ کی اجازت کے بادشاہ کی اجازت کے بیر عمرائ کی اور تمام اس کے سری بغیریاسار والیس چلے آتے ' اس لیے بادشاہ نے عمرائ کی اور اس کے بری الملک میز اس کے دیے تک مور تھیں الملک مدرجہ بالا واقعات کی وجہ سے باشاہ کا لیندیدہ حاکم تھا اور اس لیے بادشاہ نے دولا گڑھ سے تک خطر کی اور کو خص کا خال کو بھی بادر علی کو تکہ میں الملک مدرجہ بالا واقعات کی وجہ سے بادشاہ کا لیندیدہ حاکم تھا اور اس لیے بدشاہ نے در نگل کی معم پر اس کو بھیجنا چیا اور مجھ تحقل نے دولا گڑھ سے تک خطر کی کو خاص کو ایک بدر سے بادھ میں الملک مدرجہ بالا واقعات کی وجہ سے بادشاہ کا بدر اس کی میں اس کو بھیجا کہ کو تکہ میں الملک مدر سے بادشاہ کا بدر سے بادھ کی تھو تھا تھا ہوں کو کہ کہ میں الملک میں بال کو بھیجا کہ دولوں کے دولوں کے بادشاہ کے دولوں کیا کہ خاص کو بالے بادھا کی دولوں کو بادھ کی دولوں کے بادشاہ کے دولوں کیا گڑھ کی دولوں کر بیا کہ بھیجا کی دولوں کو کہ دولوں کے بعد کی دولوں کیا گڑھ کیا گڑھ کیا گڑھ کیا گڑھ کی دولوں کیا گڑھ کی دولوں کو کر کے بادشاہ کی دولوں کیا گڑھ کیا گڑھ کیا گڑھ کیا گڑھ کیا گڑھ کی کر دولوں کیا گڑھ کیا گڑھ کے کہ کر دولوں کیا گڑھ کی کر دولوں کیا گڑھ کی کر دولوں کیا گڑھ کیا گڑھ کی کر دولوں کر کر کر کر کر کر دولوں کر کر

بادشاہ کے تغیرہ تبدل نے عین الملک کو طرح طرح کے وہموں میں گرفار کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ نے اپنے استاد کلنے ضاف کو بے خطا کیوں معزول کر دیا حالانگ اس نے ہی دکن کی تمام بعنادوں کو ختم کیا اور وہاں کی رعایا کو بادشاہ کی اطاعت گزار اور فرہانبروار بنایا تھا۔ اس کا علاوہ عین الملک کو دورہ سم پر بھیجنا بھی اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ غالب" اس کا می متعمد ہوگا کہ بادشاہ اے جاگیرے الگ رکھنا چاہتا ہے اور دو سری طرف آتی بری معم پر بھیج کا مطلب میں ہے کہ اے دشنوں کے منہ میں دے رہا ہے۔ اس تغیر تبدل سے چند دن پہلے بادشاہ نے گاشتوں کی ایک جماعت کو خیانت الزام میں پکڑ کر اپنی سابی عکست عملی کے جو ہر دکھائے تھے۔ یہ جماعت گراد میں الملک کے سابہ عاطفت میں اپنی دکھائے تھے۔ یہ جماعت گراد میں الملک کے سابہ عاطفت میں اپنی دکھی گزار رہی تھی۔

جلد اول عین الملک کی بغاوت میں الملک کو اس بات کا لیتین ہوگیا کہ شاہی مخبروں کو پناہ دینے سے بادشاہ کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہوگیا ہے لافدا میں الملک کے

سامنے بعناوت کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہ تھا۔ اس نے ول میں بافی ہونے کا یکا ارادہ کر لیا تھا۔ گر ظاہرا" بادشاہ کے سامنے فرہانہردار بنا رہا اپنے بھائیوں کو لفکر سمیت اودھ اور ظفر آبادے بلوایا۔ ابھی بیہ لفکر راستہ ہی میں تھا کہ عین الملک سرکدواری ہے فرار

ہو کر راہ میں اپنے بھائیوں ہے جا ملا- اس کے بھائی بہت ہی جلدی کر کے سمرکد واری پینچے اور بادشاہ کے ہائتی اور گھوڑے جو ج<sub>ر</sub>ا گاہوں یں جر رہے تھے سب کو پکڑ کر اپنے تبغیہ میں کر لیا۔ بادشاہ ان واقعات سے اچانک تھبراگیا اور امرد پر، ساند، کول ' ہرن سے فوجوں کو فورا"

طلب کیا۔ خواجہ جہاں بھی بادشاہ کے حضور میں آیا۔ محمہ تعلق نے لشکر کی ترتیب و تنظیم دی اور ادھر مین الملک اور اس کے جمائیوں نے

بھی دریائے گنگا کو پار کر کے شاہی لفکر کے مقابلہ میں اپنے قدم جمائے۔ ان مرکش امراء کا بیہ خیال تھا کہ رعیت چونکہ بادشاہ سے بیزار

ب فلذا ان سے ال جائے گی۔ قوج کے میدان میں جنگ چھڑی اور باوشاہ اس خیال سے خود اس جنگ میں شال ہوا تاکہ تمام امراء کو

ا یک ساتھ ختم کر دے۔ عین الملک اور اس کے بھائیول نے جب سیاست اور غیظ و غضب کے سب سے بزے مجمعہ کو بہ نفس نفیس

میدان جنگ میں دیکھا تو کرزہ براندم ہومجے اور تھوڑی ہی کوشش کے بعد ہی فرار ہوگئے۔ مین الملک زندہ گر فآر کر لیا گیا تھا اور اس کا

ا یک بھائی میدان کارزار میں مارا کیا اور دو سرا بھائی شراللہ نامی زخمی ہوگیا اور دریا میں ڈوب کر مرگیا۔ سر کشی کرنے والوں کے بت ہے

سپای مع ساز و سلان ال و متاع دریا میں ڈوب کر ختم ہو گئے اور باتی ماندہ لب دم جب دریا کو پار کرکے دو سری طرف بہنچے تو وہ عماب شای کاشکار ہوگئے۔ بادشاہ نے بعد میں کما کہ عین الملک فطری طور پر کینہ پروری اور بغض و عناد رکھنے اور بھیلانے والا نہیں ہے اور اس ے : و غلطی ہوئی معاف کر کے اس کو دربار میں بلا کر خلعت شاہانہ عطاکیا اور سلطنت کے بہت ہے اہم معاملات کا اس کو ذمہ دار تھرایا۔ باد شاہ سرکدواری سے عازم بسرائج ہوا اور حضرت سید سالار مسعود غازی کے مقبرہ کی زیارت کی- حضرت مسعود سلطان محمود غزنوی کے

بھانج تھے اور آل محود کے عمد حکومت میں غیر مسلموں کے ہاتھوں جام شہادت پایا تھا۔ بادشاہ نے سید سالار کے مزار اقدس پر نذر يز مائى اور خانقاه مسعودي كے مجاوروں كو مالا مال كيا-باد شاہ نے خواجہ جمال کو بسرائج سے آگے بھیج دیا تاکہ مین الملک اور اس کے دیگر سپاہی لکھنو تی نہ بینی پائیں اور جو لوگ قرشانی یا تلط سال سے خوفردہ ہو کر ادھر ادھر آباد ہو گئے ہیں اور اور ھ اور ظفر آباد میں متیم ہو گئے ہیں۔ ان سب کو ان کے اصلی وطن بھجا جائے۔

خواجہ جہاں کو فتح حاصل کرنے کے لیے جیسے کر بادشاہ وہلی واپس لوٹ آیا اور تھوڑی مدت میں خواجہ جہاں بھی اپنی سپرد کردہ خدمات کو انجام ون کے بعد دارالسلطنت وہلی بینچ میا- اس درمیان میں حاتی رجب اور میخ اشیوخ معرے فرمان نیاب ظافت مع علم امارت لے کر با ثاہ کے پاس منبج- بادشاہ بہت سے درباریوں اور امراء شرکو لے کر ان کے استقبال کے لیے چھ سات کوس تک میا اور خلعت و فرمان

خاافت کو سرئر رکھا اور کوشک تک پدل آیا. خلیفہ بغداد کی جمجی ہوئی حدیث کی کتاب مشارق اور قرآن مجید و فرمان امارت کو سامنے مله السليف كي بيعت اب اته بر لين لكا اور بادشاه جو تحم ريتا تعاوه خليف كي طرف منسوب كياجاتا تعا اور بادشاه كواپ بر فرمان مين للسنا ; ` انه المومنين ظيفه بغداد كابيه عم ب. في الثيوخ بعرى كو بيش قيت انعامات و اكرام سے مالا مال كر كے رفعت كيا، ساتھ ہى ساتھ غلیف ئے لیے نمایت بیش بها میرے جواہرات اور بے شار دولت خدمت فلیف میں از راہ تشکر رواند کی- ای زمانہ میں ظفائے بن عباس

ے خاندان وایک شزارہ و بلی آیا محمد تعلق قصب پالم تک اس کا استقبال کرنے کیا ایک برگند دولاگھ تک سفید کوشک سری اور باغات ک آمام آمانی شداده ی معافی مدد میں صف کردی اور جب به شفراده بادشاه به طاقات کرنے کے لیے دربار میں آنا قاقو بادشاه به نس منیس

#### . قتلغ خال کی معزولی

بدشاہ ابھی نیاب شاہ کی خوشیوں سے پوری طرح لف اندوز بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اس کو مربواڑی کے ملاقہ کی تباہی اور بربادی کا حال معلوم ہوا یہ علاقہ کینے نام ہے حال معلوم ہوا یہ علاقہ کلخ خاس کی وصولیائی کا یہ عالم بہ کہ دس کی جگہ ایک بھی مشکل سے ملا ہے۔ بادشاہ نے ان افواہوں کا یعین کر لیا اور مختل خاس کو اپنے پاس دبی بدا یا مع اس کے بعائی کہ دس کی جگہ ایک بھی مشکل سے ملا ہوں ، جس کا لقب عالم الملک حال افساف پروری ' میاں حکمت مملی میں اپنے دور کا بھی صوبیدار تھا اس کا بھائی مولنا نظام الدین ، جس کا لقب عالم الملک فوا نظام الدین ، جس کا لقب عالم الملک موا نظام الدین ، جس کا لقب عالم الملک بوا اور بھی تھا ، وہ مصوبی ہو کہ ہو سے دوش کا تمام انظام البنے بھائی کے ہرد کیا اور چو کہ بوانے میں معمود ف تھا جو آج کہ کہ تلا و حوش ' کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے دوش کا تمام انظام اپنے بھائی کے ہرد کیا اور چو کہ رات خطرناک تھا اس لیے اپنا بال و متاتا بھی قلعہ وصارا گڑھ میں رکھا۔ اس قلعہ سے مطلب حصار بالاے کو ہے۔ یہ دسار پاڑ کے رات تمام دوش میں اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کا ایک حصہ بہاڑ ہے بنا تھا اور باتی تمین مرحمت فرہ اور بھی ہو اور بھی ہو اور بیا گئی ہے۔ دولت آباد ہو مرحمت فرہ اور بھی میں اس طرح مینا گئی گئی ہو جو بی کا میں مرحمت فرہ اور بھی مرحمت فرہ اور بھی میں اس طرح مینا کی اور بھی کی میں مجھا کہ اب محکومت کرنا اور مند ظافت پر بیشنا اس کا بیرا گئی حق ہو کہ اندا اس نے تمام کی دو ہے بھی اور عشل و شعور سے بھی اور عشل و شعور سے بھی اور عشل و شعور سے بھی اور عشل و خوش کرنا شروع کردا۔

کلن خال کے آتے ہی ہے مرے سے حکومت کے انتظامت ہونے گئے اور دکن کو چار حصول میں تقیم کر ویا گیااور ہر ضلع ایک امیری گرانی میں دے دیا گیااس امیر کو شقدار کتے تھے۔ مجھ تنظق نے اس وقت کے سب سے بهادر اور جری عال اور مخیر اللہ الملک کو دکن کا سیہ سالار مقرد کیا اور مروار الملک اور پوسف بغراجیے امراء معتد کو ان کے ساتھ دولت آباد جمیعا، باوشاہ نے سات کرو زر سفیہ ر کوئن کا سید سمالار مقرد کیا اور مرواد الملک اور پوسف بغراجیے امراء معتد کو ان کے ساتھ دولت آباد جمیعا، باوشاہ نے سات کرو زر سفیہ بر دون کو تاکید کردی گئی کے عالم الملک کے مشورے سے ہرکام کریں۔ اس انتظام سے بھی اٹل دکن سکون نہ حاصل کر سکے اور حالات ساز گار نہ ہوئے اہل ملک کے عالم الملک کے مشورے میں سے بہت لوگ خانمال بہاد کیا خانمال بہاد کے اور بات میں ہے بہت لوگ خانمال بہاد کیا اور باتی بات دوگ خانمال بہاد کیا گئیر اور باتی ہے دو کا انتظام ملک کا شروازہ بھرگیا۔

ای طرح عزیز حمار نام کے ایک ذلیل اور کی قوم کے آوی کو مالوے کا سروار بنا دیا۔ اس کو مالوے سیجیج وقت بادشاہ نے کما کہ وہاں کے تمام سے سے ضاوات کی ذمہ واری امراء صدہ پر ہے افغا ان امیروں کی سرکٹی کو ختم کرنے کی پوری پوری ہدایت کی اور یہ کہ انہیں پیشہ اپنے رعب و داب میں رکھے۔ باوشاہ وکن اور مالوے کی یہ انتظامیوں اور بخاوتوں کا خاطر خواہ انتظام کر کے بھر سرکھ واری والی آیا اور اس کے بعد ملک میں ذرکی خوابیوں کو دور کرنے اور کاشکاری کو تق دینے میں بہت سرگری دکھائی۔ اس نے ملک کو سرمز کرنے اور آبادی برحانے کے لیے کئی قوانین بھی بنائے۔ یہ قانون اسلوب کے نام سے مصور ہوئے اور انہیں امیرکوئی کا لقب دیا گیا۔ کرنے اور آبادی کو کتے ہیں' میرکوئی سے مراد حاکم آبادی ہے۔

قوانین امیرکوئی

۔ ان نے ومنع کے ہوئے قوانین میں سے ایک یہ قاکہ زمین کے ایک جھے کو ایک مرکز سمجھ لیا جائے اور ہرایک شخص کو اس شرط پر یہ مرکز دیا جائے کہ اگر اس کی زمین قاتل کاشت نہ بھی ہو تب بھی وہ اس کو قاتل کاشت بنائے اور اگر زمین زرخیز ہے تو معمولی ہیدوار سے زیادہ پیداوار برحلنے کی کوشش کرے۔ اس خدمت کی انجام دی کے لیے تقریبا سو اشتدار) حکمران رکھے گئے۔ ملک کے بہت سے باشندے جو آوارہ وطمن اور بے یار و مدوگار ہوگئے تھے ان کی توجہ تھتی بازی کی طرف مبذول ہوگئی تھی۔ ان خربیوں کے ماسوا بھن جلد اول

ے۔ کھاتے پیتے اچھی میثیت کے لوگ بھی لالج میں آکر اس اصول پر کاربند ہوگئے۔ بیپیغا ذراعت کرنے والا گروہ انعام و نقادی کے صلہ میں تھی کھار بادشاہ کے خزانے سے رقم وصول کرتا رہتا اور شاہی عطیات کا بہت ساحصہ اپنی نجی ضروریات زندگی پر خرچ کر بیٹھنا تھا اور

یقین تھا کہ رحم و کرم کے بعد جلال شاہی بھی نازل ہوگا اور اس کی تاب لانا مشکل ہوگا ہرا کیے ای عمّاب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ضمن میں سرّ لاکھ تکھے خرچ ہوگئے اور دو سال ہی کے اندر اگر بادشاہ تھانہ کی مہم میں ختم نہ ہو جایا تو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس جدید زراعت کرنے والے گروہ کا ایک بچہ بھی زندہ نہ رکھتا۔ محمر تغلق کے دور حکومت میں دوبارہ قحط پڑا اور ہر قبط کا سلسلہ تین تین سال تک جاری

رمااور لوگول کے لیے طوفان بن کر آیا۔ غرض ہید کہ عزیز تمار بادشاہ سے رخصت ہو کر دھارا پنچا اور ملک کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنے میں مشغول ہوگیا۔عزیز حمار نے ایک

دن امرائے صدہ کی ضیافت کی اور تقریبا" سر امراء کو این وسترخوان پر کھانا کھاکر پھراس نامعقول حکران نے تمام امرائے صدہ کو کسی

بمانے سے موت کے گھاٹ انارا اور اس کارہائے نمایاں کی انجام وہی کی اطلاع باوشاہ کے نیاز میں بھیجی. باوشاہ نے عزیز تمار کی اس بردلانه حرکت اور جلد بازی سے قل کرنے کی مثال کو شاہی وفاداری کا اعلیٰ نمونه سجھتے ہوئے اسے خلعت شاہانہ اور اسپ خاص مرحت

فرمایا اور اس طرح این خوشنودی ظاہر کی اور اس کی بمت افزائی کی۔

عزیز کو بادشاہ نے خود بھی خلعت انعام و اکرام دیا تھا اور ہر حکمران کو ہدایت کی کہ تمام امراء عزیز حمار کی لائق خدمت کے صلہ میں اس کو انعمالت تحفہ تحا کف جیجیں اور ہمت کو فی الامکان بڑھا کمیں۔ عزیز حمار کے اس کارہائے نملیاں نے بادشاہ کی نگاہوں میں رذیلوں اور

ی اوگوں کو بڑھا دیا اور وہ ان کی تربیت پر فریفتہ ہوگیا اور وہ سفلہ لوگ جو باوشاہ کے احکام سے ذرا چیھے نہیں ہٹ مکتے تھے اب بادشاہ ک مثیم خاص بن کر دربار میں جگہ پانے لگے اور سلطنت کے اہم امور پر مقرر کیے گئے اور خاندانی امیروں سے بھی ان کا مرتبہ بڑھ گیا۔ نجباں گویے کا بیٹا تھا یہ مجرات ' ملمان اور بداؤں کا امیر بنایا گیا اور مالی کا بیٹا جس سے زیادہ بد طینت آدمی دارالسلطنت میں نہ تھا' اے

و زارت کے عمدے پر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ سلطنت کے اہم کامول پر ایسے لوگوں کو مامور کیا گیا اور انہیں قربت شاہی بھی حاصل ہوئی۔ مثنا فیروز تجام' میکا نابنائی اور یشخ بابو بابک جولاہا- اس کے علاوہ مجرات کا وزیر مقبل نامی ایک غلام کو بنایا گیا جو شکل و صورت اور سیرت وونوں میں اپنے کروہ کا سروار تھا اور سب سے خراب آومی تھا۔ ہادشاہ کی اس کینہ پروری کی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ چو نکہ شریف

امراء ائے ادکامات کی تقبیل نمیں کرتے تھے اور نہ کرنے کا اصل سب میہ تھا کہ باوشاہ بعض ادکامات ایسے صادر کر؟ جو اس کے عنیض و منسب ك أيند وار بوت اور اكر ان ير واقعي عمل كياجا كو رعايا كاخون ناحق بوكا اور ملك كي بربادي اور رعايا ك استيصال كاباعث بوك لنذاوه امراء ابني عاقبت انديش اور فرزاعي سے ان احكامت كو نال جاتے اور بادشاه اسے ان كى ناابليت پر محمول كرتا فغذا اس ك دل ميں على ورى ك جذبات جز فكرت مح واد شاه كو يقين موكيا كه ميه شريف زاوك بين اللذاميه بادشاه ك احكامت كي قدر منين كرتم اور

المينوال فاطرت مى جونك خامانه موتى بالنذاوه بادشاه كا احكام كو تكم خداوندى سمجه كر بجالان لك غرض به كد عويز حماركي شرت عاروں طرف مجیل کی اور ملک کے ہر موشہ سے تحسین کی صدائیں بلند ہوئیں تو ملک کے تمام امیران صدہ طیش میں آکر اکٹھا ہوئے اور وقع فانظار المنظ ككيه

ا م مه من ملك تقبل جس كا خطاب "خان جهان" قما اور اي زمانه جي سمجرات كا وزير مقرر كيامميا تما وه صوب كا تمام خزانه اور یا یکا نے کموڑے یہ مخبرات میں اٹھا ہے گئے تھے لے کر دلامی اور برودا کے راستہ سے دہلی چلا- ان اطراف میں جو امیران صدہ تھے

ب نے طی اللہ و متاع او نے ایا خان جہاں ای اہر طالت میں نسروالہ کانچا۔ باوشاہ نے یہ سارے طالت ہے ابہت ہی طیش میں

فال نے بارشاہ کی فدمت میں عرض کیا کہ ڈیموی اور بردوا کے فسادات استے اہم نمیں کہ جس کے مرکز نے کے لیے بادشاہ بہ نفس نفیس تشریف کے بائے اور اپنے لیے کما کہ باوشاہ کی رہبری میں اس کو اتنی ہمت و جرات پیدا ہوگئی ہے کہ دواس فقتہ کو بہ آسانی فرد کرک دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتا ہے۔ دو مرے میے بھی شبہ تھاکہ بادشاہ کے اس میم پر جانے سے کمیں اورگر فقتہ فوابیدہ نہ باگ انھیں اور چران کا سدماے مشکل ہو جائے۔

بارشاہ نے کتا خان جمال اور ملک بیر کو چھوٹرا اور خود ۱۳ دی اور اپنے کیا زاد بھائی ملک فیروز کو اپنا نائب بنایا اور امور سلانت میں مدونہ کے خان جمال اور ملک بیر کو چھوٹرا اور خود ۱۳ کے جا کہ دوانہ ہوا کر سلطان پور میں قیام کیا ہو شرے پدرہ کو س دونہ ہوا کر سلطان پور میں قیام کیا ہو شرے پدرہ کو س دور تھا تاکہ پوری فوج علم شاہی کے بیح بھوٹرا اور خود محریز عمار ان سے بہت می نزدیک مقام پر رہتا ہے۔ لفذا وہ جمار نے باتبوں ایران صدہ نمایت فقد و ضاد بریا کرنے کے عادی ہیں اور خود محریز عمار ان سے بہت می نزدیک مقام پر رہتا ہے۔ لفذا وہ جمار نے باتبوں کی تنظیم کرکے ان کو سرتی کی مزادیا چاہتا ہے۔ باوشاہ نے میر عبارت دیکھی تو اس کے اوسان خطا ہوگے۔ اس کو معلوم تھا کہ جزیر تمار کو آداب جنگ و جدل سے اتی آگائی شیں اور آئین جگا کی اے کیا خبر بجیب شیس کہ جلدی ہی اس کے قبل کی خبر مناز پر اور بادشاہ کا یہ خیال غلط عابت نہ ہوا۔ سرکشوں کے سامنے عزیز عمار یدھواس ہوگیا اور مجمرا کر گھوڑے سے بینچ آ رہا۔ دشنوں نے دہیں کیا اور کھان کا بیہ خیال غلط عابت نہ ہوا۔ سرکشوں کے سامنے عزیز عمار یدھواس ہوگیا اور مجمرا کر گھوڑے سے بینچ آ رہا۔ دشنوں نے دہیں کیا اور کھانے کیا ادار کھان کا اے کیا ذاتہ ایار۔

### محمر تغلق کی"سیاست"

ا- دین حق سے ہٹ جانا (مرتد ہو جانا)

٢- جان بوجه كرخون ناحق كرنا-

۴- شادی شده مرد کا شوہروالی عورت کے ساتھ زنا کرنا۔

۳- بادشاہ وقت کے ساتھ سرکشی کرنا۔

۵- کسی ہنگامہ اور بغاوت کا مردار بن کر فسادیپا کرنا۔

٣- جب رعایا مرکثوں باغیوں ہے ال جائے اور اسلحہ و روپیہ بیسہ ہے ان کی مدد کرے۔

٤- بادشاه كے احكام سے بجر جانا اور كمل طور ير اس ير عمل نه كرنا-

محم تعلق نے دریافت کیا کہ حدیث صحیح سے کن کن جرائم کے متعلق ثابت ہوتا ہے، اس پر علامہ برنی نے فرمایا کہ پہلی تین قسوں کے بارے میں صحیح حدیثیں موجو دہیں لینی ارتداد' زنا اور قل وغیرہ کے بارے میں فقہ کے مسائل اور حدیثوں کی تفصیل میں صاف لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ باتی چار جرائم ملک کی فلاح اور اصلاح مملک کے خیال سے مخصوص بادشاہوں کے لیے وضع کی گئی ہی،

محم تعلق نے اس پر میہ جواب دیا کہ پرانے زمانہ کی رعایا فرانبردار تھی' اس کے اعمال و اقوال میں شرافت اور صداقت تھی لیکن اس دور میں انچھائیال برائیوں میں تبدیل ہو گئی اور گروش لیل و نمار کی وجہ سے بادشاہ کو خود حکوق خدا کے خون سے ہولی کھیانا پڑتی ہے۔

جلد اول الذا باد شاہ کے خیال میں اس کے مظالم کا خاتمہ ای طرح ہو سکتا ہے کہ یا تو رعایا ان افعال بدسے باز آ جائے' یا وہ دنیا ہے اٹھ جائے ور نہ ای ساست پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسرے بادشاہ کے پاس کوئی ایپا دانشندانہ وزیر بھی نہیں جو امور سلطنت میں مدد دے اور رعاما کو برہم نہ ہونے دے۔ بسرکیف بادشاہ مزیدار اور رتھین کمانیاں سناتاہوا آگے بڑھ رہا تھا اور مجرات کے نزدیک ابوگڈھ بماڑتک بہنج گیا اور فورا قلّ کر دیا گها-

اپنے ایک قلل اعماد امیر شخ معزالدین کو سرکٹوں کے قتل کرنے کے لیے جمیجا۔ معزالدین ڈبھوی کے آس پاس تک ہی بنجا تھا کہ خواجہ جہاں بھی اس ہے مل کمیا۔ بغاوت کرنے والوں اور شاہی امراء میں باہم قتل و غارت ممری شروع ہوگئی اور اس میں شاہی سرداروں نے ڈتح یائی اور بغاوت کرنے والے شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگے اور مادشاہ ابوگڈرھ سے لوٹ کر پھر بھروچ آیا اور وہں رہ یزا- ملک قبول ُ اور وزیرالمالک عمادالملک کو امیران صدہ کی گرفتاری کے لیے پیچھاکرنے کو جمیجا۔ دریائے نربدا کے ساحل پر بہنچ کر عماد الملک نے بت ے سرکٹوں کو تلوار کے مکھاٹ اتارا اور ان کے ملاح کاروں کو پکڑ لیا۔ سرکش امراء میں جو باتی بیجے تھے انہوں نے حاکم بکلانہ ماندیو کی راجد هانی میں بناہ لینا جابی ممرماند یو بادشاہ کے غیظ و غضب ہے خوب واقف تھا اس نے ان امیروں کو بناہ دینے کی بجائے تاہ و برباد کر دیا اور بدحال اور بریشان کر دیا اور اس صورت ہے حجرات میں فساد و بغاوت کی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ عماد الملک چند روز بمردج میں ٹھرا رہا سای حکمت عملی اور تل و غارت کری کی بهت می مثالین اور واقعات معلوم تنے اور ہر مخض اپنی جگه پر خو فزدہ تعا-

اور بادشاہ کے فرمان کے مطابق بہت ہے باغیوں کو قتل و غارت کیا اور جو لوگ اس کی تھوار کا شکار نہ ہو سکے وہ آس پاس پریٹانی و ختہ خالی کی صورت میں مجرتے رہے. بادشاہ مجی تحو ڑے دنوں تک مجروج میں رہا اور کینایت نیز دو سرے محجرات کے شروں کا مال و متاع' خزانہ اپنے بعنہ میں کر لیا اور زبروستی چھین کر داخل خزانہ شاہی کیا اور محجرات کے لوگوں میں ہے جس پر ذرا بغاوت کا شبہ ہوا اس کو اممی اس فساد کی آگ فھنڈی مجی نہ ہوئی تھی کہ دو سرا اس ہے مجی بڑا فتنہ خوابیدہ جاگ اٹھا۔ محمد تغلق نے زین الدین زند کو جو مجد الدين كے لقب سے مشہور تھا اور ركن الدين تھانيسرى كے بينے كو جو اس دور كاسب سے بڑا فساد ڈھانے والا تھا ان كويہ تھم دے كر روانہ کیا کہ دولت آباد کے جنتے شرا جمیز امراء خواہ وہ امیران صدہ ہوں یا کوئی اور انسیں گر فآر کر کے واصل جنم کیا جائے' لیکن ابنا تھم نامہ صادر کر کے پھر بادشاہ پچھتا رہا تھا۔ اب اے اس کے سوا جارہ کار نظرنہ آیا کہ تمام سرکشوں کو اپنے سامنے بلا کر تکوار کے گھاٹ ا کارے اور مجدالدین وغیرہ کے بعد بادشاہ نے ملک علی السرجارار اور ملک اجمد لاچین کو جو امیر ضرو کے قربی رشتہ وارتقے ان کو مختلخ خال کے بھائی عالم الملک کے پاس اینا تھم نامہ دے کر بھیجا' اور عالم الملک کو تحریر کیا کہ وہ اس محرد و نواح کے امیران صدہ کو ایک بزار پانچ سو سواروں کی جمیعت سے ملک علی اور ملک احمہ کے ساتھ بادشاہ کے نیاز میں جیسے، عالم الملک نے رانچور' بدگل' گلبر کمہ 'گرنگا دتی' منجوتی امیاغ ملر میکری برار ارام میروفیره مشهور شهول کے امیران صده کو دولت آباد بلوا میجا-مقوضه ممالک کے امیرول کو بادشاه کی عالم الملک نے علی اور احمد لاچین کو عال بناکر ان امیران صدہ کے لانے کے لیے جھیا۔ ان دونوں امیروں نے بھٹکل تمام نصیرالدین تعلی ' قزلباش ماجب' حسام الدین ' اسلعیل ع اور حسن کامکو وغیرہ نامی گرامی امراء کو گلبر کمد میں جمع کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر ١٠ ت آباد كي طرف برهے. جب يه قافله وره مانك يونج بهنجاجو كنج اور "دون" كے درميان واقع ب تو تمام اميران صده نے ايك مشاور أن مجلس کو تنظیم دیا کیونک وہ محمد تعلق کے علم اور تشدر ہے امچی طرح واقف تھے للذا اس المجن میں یہ فیصلہ کیا کہ ہادشاہ کا اس طرح طاب رنائی بتا رہا ہے کہ وہ ان سب کو موت کے محمات انار دے گااور انہوں نے سوچا کہ خود کو بھیر بریوں کی طرح قصائی کے حوالہ ر با لہل کی چھندی ہے۔ یہ ملاح کر کے میں رواعی کے وقت ہافی ہو گئے اور شاہی عالمین پر مملہ کر دیا۔ احمد لاہین کو یہ تیج کر کے اس کا

جلد اول اور آکر دولت آباد پر اپنا بعند و تعرف کر لیا تمام خزاند اورخدام ان کی ملیت ہوگیا۔ عالم الملک کے اجھے اخلاق کا ہرایک گردید، تماسلے اس کو پچھ ضرر نہ پنچایا گیا الیمن ویگر شانی عاملین کو موت کے گھاٹ اتارا ارکن الدین تعاضری کے بیٹے کو بھی مار ذالا اور سارا خزانہ آیں میں بانٹ لیا اور محمد تعلق کی سیاست سے بالکل بے خوف ہو کر بیٹھ رہے۔ مجرات کے باتی ماندہ امیران صدہ جو قبر سلطانی اور جاال شاق سے در کر جنگلول میں محراوں میں چھیے ہوئے تنے اپنے وکی بھائیوں کی ولیری کا حال سحر نکل آئے اور ان میں شال ہو گئے۔ ان تمام امیروں نے اسلیل مح کو جو بہت زیادہ عقل مند' جری اور بماور تھا سردار بنا کر نصیرالدین اسلیل کا لقب دے کر اینا بادشاہ ختی کر لیا۔ محمد تنظق کو ان تمام واقعات کا حال معلوم ہوا اور وہ ای وقت بغاوت کی آگ کو ٹھنڈ اکرنے کے لیے دکن کی طرف چار

ای سال بھروج سے دولت آباد آیا- امیران صدہ مجی مقابلہ پر آئے ان امیروں نے بادشاہ کی فوج کے مقابلہ میں ایس مردا گی اور شخاعت د کھائی کہ باوشاہ کی دائمیں ہائمیں کالشکر درہم برہم ہوگیا (محمنہ اور میسرہ) اور نزدیک تھا کہ باوشاہ کو بھی صدمہ پنچے کہ امیران صد , کی فوج کا افسراعلی شاق لشکر کے ہاتھوں قتل ہوگیا اور اس امیر کے قتل ہوتے ہی چار بڑار سوار میدان چھوڑ کر فرار ہوگئے۔ اس دوران میں رات کی سابن بڑھ گئی تھی اور تمام لوگ ایک دو سرے کے حال سے بے خبر ہو کر جد هر سینک سائے او هر بھاگ اور ہر فرق ن میدان بنگ کے آس پاس بی خیمہ لگالیا- امیران صدونے ایک بار پر مشاورتی مجلس کا انتقاد کیا اور یہ فیملہ ہوا کہ اسلیل ع قلد کے تحفظ کے لیے تھوڑا سائٹکر لے کر دولت آباد میں فھرے اور دیگر باتی ماندہ امیر مگبرگہ جاکر اپنی اپنی جاگیروں کا انظام کریں اور جب مجمہ تغلق دولت آبادے واپس آ کر دکن کی مرحد کے باہر ہو جائے تب یہ لوگ چرا کھنے ہو کر مم کو دوبارہ سر کریں۔

اس تجویز کے مطابق مجمہ اسلیمل قلعہ دھارا میں' جہاں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء فراہم تھیں ٹھر کیا اور دیگرا اسران صدہ میں حن گام می ثال تعایق ای جاکروں یر ملے گئے۔ عدد الملك جو اميران صده سے بار كر ندر بار سلطان پور ميں زندگى كے ايس دن گزار رہا تھا اس کو محم تنظق نے دو مرے مشہور امراء کے ساتھ امیران صدہ کے تعاقب میں گلبر کمہ بھیجا اور خود دولت آباد کے محل خاص میں قیام کیا۔ دولت آباد کے کچھ باشندول کو امیر نوروز گر گین کے عمراہ دبلی روانہ کر دیا اور اس کے ذریعہ فتح نامہ بھی اہل دبلی کے لیے بھیجا اور اداکین دولت کو تھم ویا کہ اس نتخامہ کو جامع مجد دیلی کے مغبر پر بلند آواز سے پڑھ کر سب کو سنا دیا جائے اور سارا شرخ ٹی منا۔ قلعه دهارا کی تسخیر

محمد تعلق نے اب قلعہ وصارا کو فتح کرنے کا خیال کیا اور لا تعداد سپاہیوں اور پیادوں کو ساتھ لے کر قلعہ وحارا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ روزانہ چھوٹی چھوٹی لڑائیں ہوتی رہتیں اور تین مسینہ مسلسل قلعہ کے اندر اور باہر خون کی ندیاں بہتی رہیں. انہیں حالات میں بادشاہ کو پتہ جلا کہ ملک ملخی نے جو صفد رالملک کاغلام ہے ' فساد برپا کیا ہے اور خود بھی احمد خواجہ جمال کاغلام تھا اور انہیں امیران صدہ کو اپنا ما تھی بنایا ہے جو پیاڑوں میں چھپ گئے تھے انہیں کے ساتھ مل کر اپنے قدم بڑھائے ہیں اور نسروالہ کو اپنائیج بنایا اور ملک مظفر نائب می معزالدین جو مجرات کا حاکم تھا اور اس کو قتل کر کے عالموں کو کر قار کر لیا۔ کنپایت کو بالکل برباد کر کے اب بحروج کے قلد کے نیج نید لگا کر تھرا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات معلوم کرے بت پریشانی ہوئی، بادشاہ نے خدادند زادہ قوام الدین کو شخ بربان الدین ملکرای اور ظیرالیوش جیسے نامورامیروں کے ساتھ دولت آباد کے محاصرہ کے لیے چھوڑا اور خود جلد ہی مجرات کی طرف جل پڑا- دولت آباد میں رہنے والے دو سرے لوگوں کو بھی بادشاہ اپنے ساتھ دہلی لے چلا- د کن کے لوگوں نے بادشاہ کے لفکر کا پیچھا کیا اور چند ہائتی نیز خزاز لوث کر باوشاہ کے بہت سے سیاپیوں کو تکوار کے گھاٹ ا تارا- بادشاہ دریائے نربدا کو پار کر کے بھردج بہنچا فغی کو جب بادشاہ کے بھروخ بہنچنے کی خبرمعلوم ہوئی تو وہ مجروج سے کنپایت آگیا: بادشاہ نے ملک یوسف بقرا کو اس کا پیچیا کرنے کے لیے بھیجا۔ کنپایت کے پاس ہی بقرا اور مغنی میں لڑائی ہوئی اور پوسف وو سرے نیک اور قاتل اعتاد لنکریوں کے ہمراہ میدان جنگ میں مارا مجیااور

یوسف کے باتی بچے ہوئے ساہیوں نے جاکر بادشاہ کے لشکر میں بناہ لیہ طغی کی بغاوت دن بدن بڑھتی جارہی تھی اور اس نے معزالدین نیرہ اور اس کے مالمین کو قید فانے سے نکال کر اپنے تنجر کی بیاس بجھائی۔ باوشاہ اس حرکت سے غصر میں آپ سے باہر ہوگیا اور کنیایت جل دیا- اساول جواب أحمد آباد کے نام سے موسوم ہے- مغنی بھاگ کر پہل چھپا بادشاہ بھی ای کے نقش قدم پر جلنا رہا اور بہت جلد احمد

جلد أول

آباد پہنچ کیا' مغی نے پھراحمہ آباد کو پھوڑ کر نسروالا میں قیام کیا۔ بارش کی زیادتی کی وجہ سے پورا ایک ممینہ اسمر آباد میں باوشاہ کو نھمرہا پڑا۔ ای دوران میں خبر کی کی ملغی نے اچھی خاصی فوج اسٹھی کرلی ہے اور نسروالا سے اجمد آباد کی طرف جاکر گڑھی (ہید مقام احمد آباد ہے

پینتالیس میل کے فاصلے پر واقع ہے) میں ٹھمرا ہوا ہے اور خیمہ لگایا ہے اور آمادہ بیکار ہے۔ محمہ تطلق بارش کے زمانہ ہی میں اساول ہے چل کر کڑی پہنچا دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو مغنی اور اسکے ہمراہی نشہ شراب میں چور محبان وطن کی طرح بادشاہ کی فوج کے مقابلہ پر ڈٹ گئ' کین چو نکد ان سرمت سپاہیوں کے ہاتھی قطار ور قطار کھڑے تھے لنذا بید لوگ کچھ نہ کر سکے اور بلا فر ہار کر ور ختوں کی جھنڈ میں

چھپ گئے اور جھاڑیوں کے راستہ ہی چھپے ہوئے نسروالہ جا پنچہ۔ اس وارو کیر میں جو پانچ سو سپاہی بخ رہے تھے وہ باوشاہ کے تکم کے

صوبہ مجرات کے تمام حکمران اور راج مهاراج بادشاہ کے پاس آتے اور تخفہ و تحاکف سے اپنی وفاداری اور نیاز مندی کا ثبوت پٹر کرتے رہے ہرایک شابی چٹر کش ہے بھی مشرف کیا جاتا۔ محمد تعلق کی سعی چیم سے مجرات کی بدعالی بالکل دور ہوگئ اور ملک میں و شحال اور شادابی نظر آنے ملی۔ مغی کے چند مشہور فوجی جو اپنے سمردارے جدا ہوگئے تتے اور رانہ منڈل کے دامن میں بناہ لی تھی۔ ان راجاؤں نے ان کے سر بھی کاٹ کر باوشاہ کے نیاز میں بطور خوشنودی روانہ کر دیے۔ محمد تعلق مجرات کی ہے ریشہ دوانیاں ختم کرنے کی کوشش ی میں لگا ہوا تھا کہ اس نے سنا کہ و کن کے ان امراء نے جو بادشاہ ہے ہار کر اوھر اوھر بھاگ گئے تھے ' پھر یک جا ہو کر حسن گا گھو کی سرکردگی میں بغاوت کی آگ بھڑ کائی ہے اور شاہی مثیر عماد الملک کو تلوار کے گھاٹ اتار کر خداوند زادہ قوام الدین اور ملک جوہراور نلہ الجیوش تمام سرکاری عالموں کو خشہ حال اور پریشان کر دیا ہے اور وہ مالوے کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ اساعیل نخ نے بھی دولت آباد ے تلے کو چھوڑ دیا اور ان امراء کے گروہ میں شامل ہوگیا۔ اسلیل نے حکرانی کی زمد داری سے استعفیٰ دے دیا اور امیران صدہ نے من کاتو کو سلطان علاء الدین کا لقب دے کر دکن کا حکمران مان لیا- بادشاہ کو بیه من کر بہت تکلیف ہوئی گروہ بخوبی سمجھ گیا کہ یہ چند

مطابق کچڑے گئے اور سزائمیں دی گئیں۔ مجمد یوسف نے پوسف بقرا کے بیٹے کو باغیوں کا پیچیا کرنے کے لیے بھیجا اس طرح پوسف کو پورا دن ہوگیا اور رات کو وہ ایک جگہ ٹھمرگیا۔ مغنی کو فورا" موقع ہاتھ آیا اور وہ مع اپنے متعلقین اور بال بچوں کے آگے بڑھ گیا اور نہروالہ بہنج

اً یا حوض سنک کے کنارے شامی خیمہ لگایا گیا اور بادشاہ خود مجرات کو سرسبر اور شاداب کرنے میں مشغول ہوگیا۔

روزہ سای محمت عملی کا نتیج ہے جس نے سروالہ میں بادشاہ کے طالم ہاتھوں کو رعایا کے خون سے ہولی تھیلنے پر مجبور کیا۔

محمہ تعلق نے چند روزہ سای حکمت عملی سے پناہ مانجی اور باز آیا- ملک فیروز' خواجہ جہاں' ملک غزنین' میدر جہاں اور امیر رفیعہ و فیرو مشہر ارالین سلطنت کو اکنے نظروں کے ساتھ حسن گاگو کو تہہ تنظ کرنے کے لیے دبلی سے اپنے پاس بلایا محرمحر تفلق کو دکن کے ا خبارات سے یکی اطلاعات موصول ہو کمیں کہ حس کا محو نے ایک بہت بری جمیعت اکٹھاکر لی ہے اور بہت طاقور ہوگیا ہے۔ ان خبرول ے یا شاہ کو فوجہ و لیا اور اس نے امراء کا اس معرکہ کو سر کرنے کے لیے جھیجنا مناسب نہ سمجھا اور پکا ارادہ کر لیا کہ سمجرات کی مهم سر ا کے اور کرنال کو فتح کرئے چر خود می حسن کا کو کو تہہ تخ کرنے کے لیے جائے کا مجرات میں باوشاہ دو سال تک ٹھرا رہا پیلا سال تو فن لا منظم کرنے اور نئے سابیوں کو فوج میں رکھنے کا کام کرتا رہا اور دوسرے سال کرنال کو چھ کرلیا۔ کرنال کے تمام کمی 'باخ گزار بھی یا شاہ نے فرمانہ و کئے کاکار و مع وہ مجھے کا راجہ تھا' وہ بادشاہ کی ماتھی میں آگیا۔ اے شاہی مرمانیوں سے مشرف کیا گیا۔ اظام الدین احمد

لیکن یہ بات درست مانی جاتی ہے کہ محمود شاہ مجراتی کے علاوہ کی اور حاکم وقت نے کرنال کے قلعہ کو فتح نمیں کیا' بکلہ محمر تغلق نے بھی راحہ کی فرمانیرداری بی کو غنیت سمجھا اور اسے فتح کرنے کی ضرورت نمیں محموس کی.

علامہ فیاء الدین برنی کتے ہیں کہ ای دوران میں ایک دن محمد تظلیٰ نے ان سے کما کہ اس کی سلطنت کے ہر عضو میں طرح طرح کے امراض پیدا ہوگئے ہیں۔ اگر ایک مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو دو مرا مرض بڑھ جاتا ہے 'چو نکہ مولانا برنی نے بحب سے تاریخ میں تلصاب کہ اگر کئی حکران سے اس کی مطالعہ کیا قالفا بادشاہ نے ان سے اس کا جواب چہا۔ مورخ برنی نے جواب دیا کہ ایک تاریخ میں تلصاب کہ اگر کئی حکران سے اس کی رعیت نفرت کرے اور ملک میں سرکشی اور بغاوت تھیل جائے تو بادشاہ کے لیے چارہ کار بی ہے کہ بھائی یا اپنے بیٹے کو جائیں آر ب اور خود کو شد کی ہو جائے ہو تھا ہو تو ان باتوں سے دور رہے جو رعایا میں نفرت کے جذبات کو اجائر کی جو باشنی کے فراکش انجام دے سکے اور نہ دو خود می ملکی بیاست سے کرتی ہیں۔ بو جائشنی کے فراکش انجام دے سکے اور نہ دو خود می ملکی بیاست سے الگ ہو سکتا ہے جو بچھے جو رہا ہے اس کی اس کو یروا نہیں۔

#### شود شود نشود گو مشوچه خوامد شد

المختر کوفدل میں بادشاہ بیار پڑا ہو کرنال ہے بائج کوس کے فاصلہ پر ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ کوفدل پنج اس کو معلوم ہوا کہ ملک کیر کا انقال ہوگیا ہے۔ اس نے خواجہ جمال اور محال الملک وزیر کو وقع بنج دیا اور خدوم زادہ نیز و دیگر اراکین سلطنت کو دفع ہے اپنی بالا یا۔ بادشاہ کوفدل پنجا اور دیلی کے امراء مع اپنے خدام و مال و متاع شاہی کے بادشاہ کے نیاز میں آئے۔ اس نے دکن کا معرکہ سرگرنے کے لیے لکٹر جایا اور صحت باب بھی ہوگیا۔ مجمد تعلق نے دیبالیور ملکان اچھ میں میں متان سے کشیسال مختصی کی طرف لگائیں اور کوفدل ہوت ہوالب دریا تک پہنچا۔ ملنی کو متابع کرنے کے لیے دریا کے کنارے دو مری طرف آیا اور مع لینتر اور ہاتھ بہی وہ ای موسد سر کنارے خمیہ نصب کیا۔ امیر فرقن نے بائح برار مغل ساہیوں کی فوج محمد تعلق کی بدا کے لیا انون بداور کے ہاتھ جبجی وہ ای موسد سر کنارے خمیہ نصب کیا۔ امیر فرقن نے بائح بجرار مغل ساہیوں کی فوج محمد تعلق کی بداہ وی تھی "سجھانے کے لیے بختہ بجب بوشاہ نے پہنچیس کوس بی کا راستہ مطے کیا تھا کہ عاشورہ کا دن آگیا۔ بادشاہ نے عادت کے موافق روزہ رکھا اور انظار کے وقت بڑاہ مجھیل کا ورب ان موسر کیا تو باتھ بھی کا کورب سے بھی اور پر کا مناور موسل کے موسل کو کر منزی مزید رکھا اور انظار کے وقت برا شعار کوس کا فاصلہ رہ گیا تو بودشاہ محمر گیا۔ مرش رفتہ رفتہ بوحت جا ان کا معران ختم ہوگیا۔ اس نے بین نرن کے وقت یہ اشعار کور کر ان کا اور کوری دی تعلق ساہری ' پر جب شان و شوکت رکھنے والا تحمران ختم ہوگیا۔ اس نے بین نرن کے وقت یہ اشعار

بیار دریں جہل جمیدیم بیبار تعیم و ناز دیدیم اسپان بلند برشتیم ترکان گراں بما خریدیم کردیم بے نشلا و آخر چوں قامت ماہ نو خید یم اس بادشاہ نے ستائیس مال تک تکرانی کی۔

# فيروزشاه تغلق

## سیاس ابتر<u>ی</u>

سور نین کا نیال ہے کہ فیروز شاہ محمد تعلق کا پچا زاو بھائی تھا محمد تعلق کا پیشہ ہے ہی ہی خیال تھا کہ فیروز شاہ کو جانشین بنائے گا۔ محمد تعلق کا بیشہ ہے ہی ہی خیال تھا کہ فیروز شاہ کو جانشین بنائے گا۔ محمد تعلق کے دوران حکومت میں فیروز شاہ کی جانش ہے اس کی تجارداری کی اور اپنی وفا شعاری اور بدروی ہے باوشاہ کے بیار ول میں جگہ تعلق کی اعلان کر ویا۔ محمد تعلق کی وفات کے بعد فوج میں بہت بدا انظامی بردھ گئی کی کی فیروز شاہ اور دیگر خیر خوابان سلطنت نے اپنے ایسے انتظامی بردھ گئی کی کو دور کر دیا۔ سلطنت کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی لاوئیوں کو ختم کرنے میں محموف ہوگئے۔ سب سے اول تو ان لوگوں نے قزغن ہے جو شاہی کہ دور کر دیا۔ سلطنت کی چھوٹی چھوٹی لاوئیوں کو ختم کرنے میں محموف ہوگئے۔ سب سے اول تو ان لوگوں نے قزغن ہے جو شاہی کی کئے کہ ان آئی تھی اس کو واپس جانے کا محکم دے دیا کہ التون مبادر اس کی فوج اور امراء کا ہندوستان میں نیادہ قیام کرنا مناسب نہیں 'کو نکہ ایب آئی تھی اس کو واپس جانے کا محکم دے دیا کہ التون مبادر اس کی فوج اور امراء کا ہندوستان میں نیادہ قیام کرنا مناسب نہیں 'کو نکہ ایب نے کہ مہم پر جانے ہے قبل ان کا اپنے وطمن کی طرف چلا جانا بہت ضروری ہے اور کی مصلحت اندی شی ہے۔

کہ شاہی لفکر کے مہم پر جانے سے قبل ان کا اپنے وطمن کی طرف چلا جانا بہت ضروری ہے اور کی مصلحت اندی شی ہے۔

نو روز گر گیری کی بعلوت

انتون بدادر نے بھی اس صلاح کو مصلحت آمیز سمجھ کر فیمہ اور ڈیرے اٹھائے اور وہاں سے چل کر پانچ کوس کے فاصلہ پر ٹھر گیا تو انتون بدادر نے بھی اس صلاح کو مصلحت آمیز سمجھ کر فیمہ اور ڈیرے اٹھائے اور وہاں سے چل کر پانچ کوس کے فاصلہ پر ٹھر گیا تو ادار جو مجمد تعلق کے وہد محکومت میں بندوستان آیا تھا اور آکر شاہی امرا میں شامل ہوگیا تھا وہ اپنے ساتھیوں کو کے کر التون بدادر کے پاس جا بہنچا کیو نکہ اس پر بغاوت اور سر کھی کا بھوت سوار تھا۔ اس نے التون بدادر سے کما کہ بید تعلق کا وہ کی عمد کوئی اب تک نہیں مقرر کیا گیا۔ در اپنے اپنے فاہوں میں ہے اور لشکر ہند ہے دولھا کی بارات معلوم ہو رہا ہے۔ بادشاہ مجمد تعلق کا وہی عمد کوئی اب تک نہیں مقرر کیا گیا۔ در اپنے فاہوں میں جو ماصل کر لیں۔ التون بداور اس کی مکارانہ مختگو میں شامل ہوگیا۔ و سرے دن جب لشکر شائی بچ بھے کو وہاں اور نوروز نے شائی لشکر پر جملہ کر دیا اور نزان کے چند صندو توں کو اور نزان فوج بنی کہ کہ اور نظام بھی ان باغیوں نے پکڑ لیے، نوزی کا اور قل کو جا رہے تھے انہیں اپنے بقید و تھرف میں کر لیا۔ بہت سے لونڈی اور فلام بھی ان باغیوں نے پکڑ لیے، نوزی کا ور قل کا مارے نے بہت مطلق امراء نے بہت مشکوں اور خوف و ہراس میں داست قسم کی اور نوزی کو بچائے میں اور خوف و ہراس میں داست قسمی کائی اور نزان کو بچائے میں اپنیا ماری دات آ کھوں میں کائی اور نزان کو بچائے میں اپنیا ماری دات آ کھوں میں کائی اور دیا تھوں میں کائی اور دیا خوائی اور دیا تھوں کی مقدمت میں طاخر ہوگی۔

ان بارکان نے مرحم سلطان کے ختب کروہ ولی عمد ہے کہا کہ محمد تعلق نے اپنے مرتے وقت ہی فیروز شاہ تعلق کی ولی عمد کا کا اعلان اسام علمان اسام قت میں وقت کا تعاشائے کہ سلطات کے کاموں کو معرض التواء میں نہ ڈالا جائے اور ہادشاہ کا ول عمد تخت پر مشد شریفین کا عزم طاہر کیا اور مند نشین سے انکار کر دیا۔ اس نے بتیرا انکار کیا لیکن ان امراء و علانے اس کی ایک نہ سی اور اس پاک طینت' نیک نیت حکمران کو مجبور کر دیا۔

فیروز محر تغلق نے پہلے بادشاہوں کے تمام فربان کو ای حالت میں رہنے ویا اور انہیں کو ملک میں رائے کیا۔ بولوگ قد حار' سیستان' خراسان' مواق ' معراور بغداد سے سلطان محر تغلق کے وربارے و فالف اور مالی ایداد کی خواہش لے کر آئے تھے ' بادشاہ ن ان لوگوں کو سب و فواہ انعام و اکرام دیا اور وطن والیں بھیج ویا۔ خداو ند عماد الملک اور امیر علی فور نافر انبردار ملنی کو = تنج کرنے کے لیے بیعیج کے بادشاہ خو اچھ چاا گیا۔ وہاں کے علائے کرام اور مشہور مستحق لوگوں کو شاہلنہ تحقہ تحالف اور انعامات دیے۔ ای دوران میں اس کو چہ چا کہ خواجہ جمال کے معمول خاندان کے لائے کو غیاف الدین کہ خواجہ جمال کے معمول خاندان کو لائے کو غیاف الدین کا خطاب دے کر اور سلطان محمد تغلق کا ضبار فرزند تصور کر کے تحت پر بھا دیا۔ خواجہ جمال نے اراکین شراور عالمہ ین کو ابنی صلاح میں کا خطاب دے کر اور سلطان محمد تغلق کا صلی خواجہ جمال نے اراکین شراور عالمہ ین کو ابنی صلاح میں مثال کر کیا اور اینے معالی بادر خواجہ جمال کے اور ایک موال کیا کہ بڑھا ہے میں آدی مشاق میں اور عالم بادر مواجب میں اور عالم بادر کی مواجب میں کہ مارہ کرتے ہوئے ہیا۔ بادشاہ خواجہ جمال کے ابنی و بربادی کا باعث ہے۔ بادشاہ آئے قدم برجاتا ہوا چالا اور سنواجہ خواجہ جمال کے آئے مواجہ کرتے ہوا اور ایس میانی کرتے ہوئے کو اور ایک مواجہ کی مواجہ کیا ہوا ہور میں بھیج گیا۔ معرف میان مواجہ کو ایس کے مواجہ خواجہ خواجہ کیا اور ایس مواجہ کی مواجہ کی مواجہ کو انداز اللہ میں پر جس سائی کرتا خواجہ ہوا ہور حس بھی گیا۔ معرف شیا کیا اللہ کے انعام کو انعام و اگرام کرتا ہوا ہور حس بھی گیا اور راحت میں ملک تبول عمال الملک وزیر سلطنت نے اور وہری شائد کرم فرائیوں سے مرفراز کرتا ہوا غیروز شاہ ہودو حس سے جل پڑا اور راحت میں ملک تبول عمال الملک وزیر سلطنت نے اور وہری شائد کرم فرائیوں سے مرفراز کرتا ہوا غیروز شاہ ہودو حس سے جل پڑا اور راحت میں ملک تبول عمال الملک وزیر سلطنت نے اور ایک مورٹ وہرائیوں کیا۔

نیروز شاہ نے عماد الملک کو بڑاؤ خلعت عمدہ وزارت اور خان جہال کالقب مرصت فرمایا اور اس کی عزت کو بہت برحا دیا ، بادشاہ باکی کے گرد و نواح میں پنچا اور سید اجمد ایاز نے ان اراکین کو ابنا ایجی بنا کر فیروز شاہ کے نیاز میں جمیعا۔ جن کے بام یہ جیں - مید طال ترخد ک ملک حمید الدین بچی ' موانا ٹیم الدین اور واؤد خان خانہ زاد وغیرہ اور بادشاہ کو یہ پیغا کہ حکومت کو آن بھی خاندان تحال سے تعلق بے الدا اگر جمال پاہ خود حکمراتی چھوڑ کر سلطت محمد تحال کے والی عمد کے ہاتھ جی دے دیں اور خود صرف ٹاک کی جیست سے کام کریں تو عین خوشی اور مرت کا باعث ہوگا۔ فیروز شاہ نے مجمد تحال کے تمام امراء اراکین سلطنت کو جمع کیا اور کما کہ آم لوگوں کو بیشہ بادشاہ کا قرب حاصل رہاہے اور تم اس کا ہر راز جانتے ہو۔ جمعے طور پر بتاؤ کہ بادشاہ نے اپنا کوئی تخت نظین جمع وزا ہے یا نمیں کہ عم جلد اول نود تنبتہ کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں دے کر اس کی اطاعت اور فرمانپرداری اپنا فرض سمجھوں۔ تمام درباریوں نے یک زبان ہو کر کہا باد شاہ کے کوئی بیٹا نمیں ہے اور وراثت اور وصیت کی رو سے دونول طرح فیروز تعلق سلطنت کا حقدار ہے، اس مجلس میں شخ نصیرالدین بِياغ دہلوی' مولانا کمال الدین سانہ اور مولانا عمس الدین بخرزی جیسے مشہور زمانہ علاء اور مشائخ موجود تھے۔ بادشاہ نے ولی عمدی کے متعلق ان بزرگوں سے بھی گفت و شغید کی- مولانا کمال الدین نے جواب میں فرمایا جس کے ہاتھوں کام کا آغاز ہوا وہی کام کو انجام پر پنجائے تو بت کھیک ہے۔ مولف فرشتہ کا کمنا ہے کہ علاء کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ جہاں نے جس بچے کو تخت پر بانشین بنا کر بٹھایا تھا' وہ تطعی بادشاہ کا بیٹا ہوگا۔ اس لیے کہ ان علماء نے محمد تعلق کے لاولد ہونے کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا اور نہ گوای دی بلکه ایک دو سرے می مسئله کو چھیزا اور بات ختم-حانشني كافيصله المختم نیروز تغلق نے احمد ایاز کے قاصدوں کو گر فار کر لیا اور ملازموں کی جماعت میں سے داؤد خان زاد اور مولانا زادہ کو خواج جہاں ئے پاس سنبیسہ کے لیے روانہ کیا کہ وہ اس فعل ہے الگ رہے۔ واؤوخان زاوہ کے بعد اکثر امراء جن میں ملک نقو حاجب اور ملک حسن

ملتانی وغیرہ جو خواجہ جہاں کے رفیق بھی رہ چکے تھے اور جو اس کی صلاح بندی کے سلسلہ میں اس سے روپیہ بھی وصول کر پکے تھے وغیروز تنکل کے پاس آ کر اس کے دربار یوں میں شال ہو گئے۔ ای عرصہ میں مغنی مارا گیا اور اس کے قتل کی خبر سارے ملک میں آگ کی طرح فتح خان کی ولادت

تعوزے ی عرصہ میں بادشاہ کے گھر میں تخت و تاج کے وارث نے جنم لیا اور شزاوہ فتح خاں کی پیدائش نے بادشاہ کے اقبال کو بڑھایا اور اس کو سم بلند کیا خواجہ جمال کو اب خیال ہوا کہ اس کی اس حرکت کا انجام اچھانہ ہوگا للذا وہ بہت نادم ہوا اور باوشاہ کے حضور میں

# بازیابی کا بھا ارادہ کر ایا۔ خواجہ جہاں نے اشرف الملک خلی اور ملک حسین مرزا کو اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لے بادشاہ کے نیاز میں جیجا: باد شاہ نے جان بخشی کی اور خواجہ جہاں مع اپنے ساتھیوں کے سر منڈا ہوا نگا بدن گیزی مگلے میں لٹکائے ہوئے دربار شاہی میں حاضر

الطائي لو دليس ت اكالاي و ويا-فيروز تغلق كاكردار اس قعد ک بعد دوسری رجب ۵۵۲ میں سلطنت وہلی کے تخت پر بیٹھا اس میں کوئی شک نمیں کہ اس نے نمایت کامیاب حکران

ں طرح علومت کی عدل و انصاف اس کے خاص جو ہرتھے۔ اس کے دور حکومت میں ساری رعیت کی خواہشیں پوری ہو گئیں۔ ملک میں و شمال ۱۱ را شاه البي مجيل كلي- بإدشاه ك تمام امراء اور اراكين سلطنت كو حسب مقدور عمد ، اور القاب دييه - حفزت شيخ مباء الدين

: ' یا رسمته الله علیه ک بیشی شخ صدر الدین کو شخ الاسلام کالقب عطا فرمایا- خداوند زاده قوام الدین کو خداوند حالی کالقب دیا گیا- اور و کیل

۱۰ ک ۶ مده مطالیا اور سیف الملک کو داروند چکار گاه مقرر کیا اور خداوند زاده عماد الملک کو داروند اسلح، جات بنایا کیا- اس زمان پیل ان منظمان المو خداوند زادہ کتے تھے جو سلاطین خور کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ شاہی امراء جو خلفائے عباس کی نسل ہے تھے

النش مغدوم ذاء والغب دياكيا مين الملك كو "مشرف ديوان" مقرر كيامجيا ورملك حسين كوعمده مستوفى الملك عطاكياميا- ٥ صفر ٥٥٣ه ا ایا اللہ سرور نیاز کی طرف آیا۔ ان نم فاکوئی خاص مقصد شیں تھا بلکہ شکار کے لیے کیا تھا۔ سرمور اور اس کے آس پاس کے اکثر

#### ولادت محمه خال

۔ ای سال نبا جمادی الاول کو پروز دو هنبہ دبلی میں شنزادہ محمہ خال کی ولادت ہوئی۔ بادشاہ نے عیش و عشرت کے شادیائے بواے اور جشن منائے گئے۔ ۵۵سے میں بادشاہ شکار کھیلا ہوا کلانور پہاڑ کی وادی میں جا پہنچا اور دریائے سرسی کے ساحل پر اوٹی اونچی عمار تمیں بنوائیں۔ شوال ۵۵سے میں بادشاہ نے سلطنت کے تمام افقیارات مع نیابت شائق عطاکر کے دملی میں چھوڑا اور خود حاتی الاس کو قتل کرنے کے لیے کھٹر آتی کی طرف بڑھا۔

#### مهمات

صابی الیاس نے باد شاہ سے بعدات کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور بنارس تک حکرانی کر رہا تھا۔ باد شاہ گورکھ پور پنچا وہاں کے راجہ ادر اور دو مرے لیجی تحتی تحاکف دیے۔ رائے کور نے بھی تمام بھیا خواج اور ایک اور دو مرے لیجی تحتی تحاکف دیے۔ رائے کور نے بھی تمام بھیا خواج اور ایک اور دو نوں رکیس بھی بادشاہ کے بحراہ محکمتو تھی کے مغرکہ پر روانہ ہوگے۔ فیروز شاہ منزل بد منزل سفر طے کرتا ہو پنڈوہ کے گرد و ان ایک اور خواج کے بیان موضع میں ہماگ کیا و فواج میں بختی ہے۔ مقام ماکم بنگالہ کی راجہ معلی کی موضع میں ہماگ کیا ہے وہ فواج میں بختی ہے۔ مقام المحکمت الور پور کے ایک موضع میں ہماگ کیا دو موسی بھی گیالہ کے بام خواج اور شرکو سابقہ حالت پر مجھوز کر سابقہ مالے وہ بخد ہے ہم ہوگ کی دو جھوز کر سابقہ حالت پر مجھوز کر سابقہ حالت ہے۔ بچھوز کر سابقہ مالے وہ بالا کو بالکل نہ چھیزا اور شمرکو سابقہ حالت پر مجھوز کر سابقہ مالے وہ بالی کو دو سابھہ حالت پر مجھوز کر سابقہ مالے وہ بالی کو بالگل نہ چھیز کر سابقہ حالت پر مجھوز کر سابقہ مالے وہ بالی کو بالی کو بالی کو بالی مالے بالی کو بالا کو بالا تا تھا۔ اور پوکل کا بادشاہ نے پنگورہ کی بالیال کو بالکل نہ چھیز کر سابقہ حالے کا بالی کو بھی کو بالی کو کو بالی کو بالی کو بالی کو بالی کو بالی کو بالی کو کو بالی کو بالی

۵۵۵ میں دبلی کے نزویک دریائے جمنا کے معاصل پر فیروز آباد بہایا۔ مات شعبان ۵۵۵ میر کو شکار کھیلنے کی غرض سے ویبالپور گیا۔ اس فی دریائے ستنی سے ایک شرفالی اور اور جمجھر کے قصبہ تک جو ضرفطنے کی جگہ سے اثر تاکیس کوس ہے اس شاخ کو لے آیا اور ۵۵ میر میں دریائے جمنا سے ایک شاخ مرمور بھاڑ اور بند دی کی طرف نکالی اور اس شاخ میں سات نسرس طا کر اس وسیع نسر کو بانسی تک لے گئا۔ اس کا مام رکھا گیا۔ اس کا عام رکھا گیا۔ اس تلک میں اللّی گی اور یمال پر ایک بہت معبوط قلعہ بنوایا گیا اور بادشاہ کے نام پر "قلعہ فیروز" اس کا نام رکھا گیا۔ اس قلعہ کے بیائی سے ہر وقت بھرا ہوا رہتا ہے دریائے گھا گھرا ہے ایک ندی نکال گئ میر سرس کے قلعہ سے بوتی ہوئی نا شربایا گیا جس کا نام فیروز آباد رکھا گیا۔ اس کے قلعہ سے بوتی ہوئی نسر سر تحق اللہ میں اس میں میں اس فی شرکیا پائی گرایا گیا۔

#### خليفه عباسيه كا فرمان نيابت

ذی الحبہ کے ممینہ میں 202ھ میں خلیفہ عبای الحائم بامر اللہ ابو بکرین الی ربیع بن الی سلیمان مصر کے حکمران کی طرف سے خلعت

جلد اول نیابت اور فرمان سلطنت بادشاہ کے نام آیا۔ اسمیں مصر کے حکمران نے شاہان جمینہ و کن کی فیروز شاہ سے بہت سفارش کی تھی ای عرصہ

میں ماتی الیاس جم کا نام مم الدین تھا۔ لکھنوتی کے حکمران کے ایک عربیف کے ساتھ میں قیت تحف تحالف لے کر فیروز تغلق کے حضور میں آیا۔ اس عریضہ میں حاکم لکھنؤتی نے صلح و آشق کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بادشاہ نے حاتی الیاس کی درخواست منظور کرلی اور

اس دن سے دکن اور نگالہ شاہان دہلی کے اقترار سے باہر ہو گئے اور صرف تحف تحائف بھیجنے کی حد تک تعلقات کا نحصار رہا۔ ۵۵۸ھ

یں ظفر خال فاری سار گاؤں ہے آ کر نائب مقرر ہوگیا۔ ۷۹ء میں مثم الدین شاہ لکھٹوتی نے چند بیغامبر بادشاہ کے حضور میں روانہ ئے اور ان قاصدوں کے ذریعہ قیمتی قیمتی تحفہ تحائف اور ہدیے بھیج- بادشاہ نے ان پر خلوص تحفوں کو بہت خوشی ہے منظور کر لیا اور اس کے عوض حاتی الیاس کو ترکی اور تازہ گھوڑے نیز رکیٹی کیڑے روانہ کیے۔ لیکن یہ تنفے انجی بردار بمار ہی میں تنفے کہ حاتی الیاس کے

ا تقال کی خبر سائل دی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے بدلہ اس کا بیٹا تخت نشین ہوگیا اور لکھنو تی کا حاکم مان لیا گیا- باو ثاد نے حکم دیا کہ ۔ موزے تو ہماری فوخ کو ان کے مواجب کے صلہ میں دے دیدہے جائیں اور دو سرے میش قیت تحائف ثابی دربار میں واپس کر دیدے

ب میں ای سال بادشاہ نے شکار کھیلنے کے لیے دیبالپور کا سفر اختیار کیا۔ شکار گاہ ہی میں بادشاہ کو پیۃ چلا کہ سفلوں کا ایک گروہ دیبالپور کے ن یک آئیا ہے. باد ثناہ نے ملک قبول کو ان لوگوں کی تنبیسہ کے لیے بھیجا مگر ابھی وہ منزل مقصود پر پہنچا بھی نہ تھا کہ مغل ملک لوٹ کر

توہ و برباد کر کے لوٹ گئے۔ ٠٤٠ه ميں فيروز شاہ نے خال جہال کو اپنا نائب بنا کر دہلی چھوڑا اور خود لکھنئوتی روانہ ہوا۔ تا تار خال اس دور میں سمرحد غزنی کا سب ے معزز حاکم اعالی المقرر کیا گیا۔ باد شاہ ظغر آباد پنجا تو ہرسات کا موسم شروع ہوگیا تھا بادشاہ بدرجہ مجبوری سال ٹھمر گیا تھا۔ ای دوران

قیام میں ﷺ زادہ بسطامی جس کو پہلے دلیس نکالا دیا گیا تھا۔ خلیفہ مصر سے خلعت لے کر پھرواپس لونا تھا بادشاہ نے ﷺ زادہ کواعظم الملک کا علب دیا۔ فیروز شاہ ابھی ظفر آباد ہی میں قیام پذریر تھا کہ اس نے ایک پیغامبر سکندر خال حاکم لکھنو تی کے پاس بھیجا۔ شاہی پیغامبر پانچ زنجیر

أبل اور ویلر تف تحالف لے كر باوشاہ كى خدمت ميں واپس آيا- سكندرخال كے ان تحفول اور بديوں كا بادشاہ پر پكھ اثر ند ہوا بارش ختم ٠٠ ق وه لكفتو تى مارف روانه ہو گيا شنراده فتح خال کی تعلیم و تربیت

بہ آباد کے اپ فرزند شنزادہ فنع خال کو سرا پر وہ سرخ اور ہاتھی عطا کیا۔ اس کے نام کا خطبہ ' مکہ اور گرز جاری کرکے اس کا کمتب الگ تام یا باشاد نے صافران کو فرش خانہ پتر لعل اور تمام سمولیہ سلطنت عطاکر کے امراء اور منعبداروں کو ایکے لیے رکھااور امّالِق ا باتذہ اور انتظام لینے والے جو نمایت با اوب ہوں بادشاہ نے شنراوے کے لیے مقرر کیا۔ شنراوہ فتح خال کو بہت چھوٹا تھا کر پھر بھی اپنا

و تت مميل آباشوں ميں زباد نه كرا اور مبع ے لے كروس بج دن تك اور شام برات مح تك مطالعه ميں مصوف رہتا. مجل علم ٹی وجہ شبیدہ اور مواری میں بہت تیز تھا' بزے ہے برا اہم اور مشکل کام اس کے مصاحب اس کے سامنے رکھتے اور یہ نو عمرشزاوہ ان الله والمان الوفي عد أيساء الراك و دربار كرباب براء عقل جرت من الكشت بدندال دوجات بين

منا اے موج قتل کی مثال ہے کہ ایک دن اس کو **مبع نیند آنے گئی۔ شزادہ م**رسے سے محل کی طرف چلاراتے میں ایک ضیفہ

ئے ای کا ان کا شوم اور بینا نار کاوں سے پھر مال اسباب خرید کر لا رہے تھے کہ فتند کروں نے ان کامال اوٹ لیا اور یہ دونوں ای

آبہ ''ہ ، عالت ٹی ممان اللہ علب پنچہ ' لیکن ٹمانی سپازوں نے انہیں جاسوس سمجھ کر مگر فقار کر کے نظر بند کر دیا۔ ہو زھی مورت نے اپنی و و این می المانی عالی اور داد مهاندی همداه و نے بوزی خورت سے کما کہ وہ اپنے وجوی کو بچا طابت کرنے کے لیے ایسے دو شاہر النے :و قاتل گیر دوبارہ شنرادے تک آنا بہت وشوار ہو جائے گا۔ شنرادہ بنسا اور کما کہ تم جاگر گواہ لاؤ میں سیمیں کھڑا ہوا ہوں ' بڑھیا اظمینان کے ساتھ چگی ٹی سلطنت بند کا نگسبان تخت و تائ کا حکمران کڑی دھوپ میں تتج ہوئے میدان میں کھڑا رہا۔ لوگوں نے ہار ہار کما کہ سی درخت کے سایہ میں آزام کریں' شنزادے نے جواب دیا کہ ضعیفہ ای جگہ پر آئے گی اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے لئدا اس جگہ ہے ہر نرنا وعدہ ظافی ہوگی اور انفائے عمدہ نہ کرنا بادشاہوں کے لیے سب سے بڑا عیب ہے۔ مختصر یہ کہ شنزادہ ای صورت دھوپ میں کھڑا رہا کہ ضعیفہ اپنے گواہ کو لیے کر طاخر ہوئی۔ گواہوں کے بیان سے ضعیفہ کے وعدہ کی سچائی ظاہر ہوگی۔ شنزادہ گواہوں اور بڑھیا کو لیے کر ریار میں داو نواہی کے لیے طاخر ہوا۔

دربار میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بادشاہ بنوز آرام فرما رہاہے۔ شنزاوے نے بادشاہ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا کافی در بعد بادشاہ حاکہ اور شزادے نے بڑھیا کا سارا حال بیان کیا اس کے خاوند اور بیٹے رونوں کو قید ہے رہائی دلائی اس قصہ کو یورا کرا کے شزادہ محل میں آیا۔ وس بجے دن کا کھانا اس نے سہ پہر کے وقت کھایا. فیروز شاہ ظفر آباد سے پندوہ بہنچ گیا۔ سکندر خال بھی باپ کے نقش لدم پر چلا اور اکد الدہیں . قلعہ بند ہو گیا باد شاہ نے قلعہ کو گھیر لیا· سکندر خال نے پریشان ہو کر اڑتالیس ہاتھی اور دیگر میش قیت تخفے تحائف باد شاہ کی خدمت میں روانہ کیے اور صلح جای - باد ثناہ نے سکندر خال ہے صلح کر کے اکدالہ ہے جونیور کی طرف کوچ کیا- دو سری برسات کا بورا موسم میمیں رہ کر گزار دیا۔ جونیور سے فیروز شاہ جامنگر روانہ ہوا۔ یمال سے عکرہ پہنچا اور شمر کو فتح کرلیا۔ وہاں کا حکمران راجہ مروومن اس سے ڈر کر بھال گیا اور بہت دور جا کرایک مقام پر محمرا- راجہ کی بٹی شکر خاتون گرفتار ہوئی- بادشاہ نے اس کو اپنی منہ بولی بٹی بنالیا اور امن و امان ے اس کو رکھا اور آگے بڑھا۔ وریائے سندری کو یار کر کے جاجنگر کے صدر مقام بنارس شہر میں پنجا۔ راجہ جاجنگر تلنگانہ کی طرف فرار ہوگیا اور بادشاہ بھی وہاں ہے واپس لوٹ آیا۔ راستہ میں بادشاہ نبیر تھان کی راحد ھانی میں ہو کر گزرا اس نے سینتس مانتمی مع عمرہ عمرہ تخنوں کے بیش خدمت کیے اور جان کی پناہ جاہی- بادشاہ نے اس کی خواہش یوری کر دی اور پھر دہاں سے ید مادنی پہنیا- یہ جنگل خاص باتھیوں کے رہنے کا تھا بادشاہ نے یہاں دو باتھیوں کو جان سے مار ڈالا اور تینتیس باتھیوں کو زندہ ہی پکڑ لیا۔ ۲۲سے میں بادشاہ سلامتی کے ساتھ دبلی والیس آیا۔ دارالسلطنت میں پہنچ کر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یدروکے پاس ایک بماڑ ہے جس سے پانی نکل کر دریائے سنج میں گر ت ے- دریائے مرت کے کنارے ایک ندی بہتی ہے اس کو "سلیم" ندی کے نام ہے یکارا جاتا تھاایک بڑا نیلہ دریائے سرتی اور سلیمہ ندی کے درمیان حاکل ہے- اگریہ ٹیلہ کھود ڈالا جائے تو اس ندی کا پانی مرتی میں گرے گااور اس سے ندی کا سیاب سرہند اور منصور پور کو سراب کرتا ہوا سانہ تک پہنچ جائے گا۔ باوشاہ میہ بات معلوم کر کے مدرو کی طرف چل بڑا تھم دیا کہ بجاس بزار بیلدار جن کیے جائیں جو اس درمانی نیلہ کو کھود کر ندی اور دریا کو باہم طاویں۔ فورا" اس تھم کے مطابق کام شروع ہو گیا اس کے اندر آدمیوں اور باتیوں کی بڈیاں تھیں آدمی کے ہاتھ کی ہڈیاں تمن گز لمبی تھیں اور ان میں ہے بعض تو پھر کی ہوگئی تھیں اور بعض ہڈیاں این اصلی صورت میں تھیں-او شاہ نے ساند کے حدود سے سم بند کو جدا کر لیا اور سم بند کے رقبہ میں دس کوس زمین اور ملا دی اور ملک مٹس الدین اور ضیاء الدین والدين ابو رجا کے ہاتھ میں وہاں کی عنان حکومت سرد کی۔

سم سند میں بادشاہ نے ایک نیا قلعہ بنوایا اور اس کا نام فیروز پور رکھا بھر خود گرکوٹ چلا گیا فیروز شاہ گر کوٹ بہاڑی وادی میں پیچا۔ جیست می وہاں پیچا لوگ اس کی خاطر مدارت میں برف لے کر حاضر ہوئے ، بادشاہ کو بید دکھ کر حجمہ تعلق کے زمانہ کا ایک واقعہ یاد آگیا کہ جس وقت اس کے آتا مجمہ تعلق کا بیال ہے گزر ہوا تو لوگ اس کے پاس خاطر کے لیے برف کا شربت بناکر لائے۔ لیکن اس وقت جو نکہ فیروز تعلق موجود نہ تھا لندا بادشاہ نے اس کی فیر موجودگی میں شربت بینا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس کو فیروز تعلق ہے والی لگؤ اور تعلق تھں۔ یہ واقعہ بیان کرکے فیروز تعلق نے تھم ویا کہ لشکر کے ساتھ جنٹی شکر ہاتھیوں اور اونوں پر لدی آئی ہے اس کا شربت بنا جات اور جلد اول اس کو برف میں نھنڈا کیا جائے۔ مجر محمد تعلق کی یادگار کے طور پر ساری سپاہ کو شربت پایا جائے۔ تھوڑے سے محاصرہ اور جنگ کے بعد گر

کوے کا راجہ اپنے درباریوں کے ساتھ بادشاہ کے حضور میں آیا اور بادشاہ نے اس پر رحم و کرم کی بارش کی۔ گر کوٹ کا نام "محمر آباد" محمر تغلق کی یاد گار کے طور پر رکھا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سکندر ذوالقرنین کی پیماں آمد پر ہندو برہمنوں نے نوشابہ کا مجمعہ بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیا تھا۔ اب شهرمیں ای بت کی پوجا کی جاتی ہے' میہ بھی سٹا کہ بت خانہ میں ایک بزار تین سو کتابیں موجود میں اور اس بت خانہ کو

جاا کھی کتے ہیں۔ وہاں کے برہمن عالموں' فاضلوں سے ان کتابوں کا حال بادشاہ نے وریافت کیا اور ان میں ہے کچھ کتابوں کا ترجمہ کرایا۔

مید فیروز شاہی کے مشہور شاعر امکر الدین خالد ثانی نے حکمت طبعی شکون اور فال کی کتاب کا فاری زبان میں ترجمہ کیا اور اپنی اس تالیف کو "دلا کل فیروز شای" کا نام دیا ہے۔ یہ بات ناقابل تردید ہے کہ یہ تالف اور علمی حکمت کے لحاظ سے ایک بلند ترین کتاب ہے۔ بعض -ورنین کا خیال ہے کی فیروز شاہ نے گر کوٹ میں محمود کی یاد کو از سرنو زندہ کیا اور بت شکنی کے فرائض انجام دے کر گائے کا گوشت

تو زول میں بحر کر برہمنوں کی گر دنوں میں لٹکایا اور اس بد بیئت و حالت میں ان کو سارے لشکر میں تھمایا۔ ان مورخین کا کمنا ہے کہ فیروز شاہ نے نوشابہ کے بت کو ایک لاکھ تنگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا تھا تاکہ بیہ مجمعہ مدینہ الرسول

ُں مام ربگذر پر رکھ دیا جائے اور جو زائرین وہاں جائیں ان کے پیروں تلے سے بت روندا جائے اور روپیہ مدینے کے غرماء نقراء اور متازوں کو بانٹ دیا جائے۔

نگر کوٹ پر اپنا تبعنہ کر کے فیروز شاہ سندھ کو فتح کرنے کی نیت سے مختلہ کی طرف برھا۔ جام مالی بن جام عفرہ ہو بھیٹ سے بادشاہ کا نسایت فرمانبردار رہاتھا اجانک بافی ہوگیا اور قلعہ خوب مضبوط کر کے اس کے اندر بیٹے گیا۔ تھوڑے عرصہ تک تو بادشاہ نے قلعہ پر کھیرا

۱۳۱۰ کین جب غلہ اور چارہ' بیرے جواہرات کے جماؤ کمنے لگا تو باوشاہ نے محاصرہ کا ارادہ ختم کر دیا اور حجرات چلا گیا۔ تجرات ہی میں رسات کا پورا زمانہ کزارا۔ بارش کا موسم ختم ہوتے ہی بادشاہ نے ظفرخان کو مجرات کا حاکم بنایا۔ خود سفر کی منازل طے کرتا ہوا تھنے بہنچا۔ اس و بعد جام مال ف بادشاہ سے معانی مانک لی اور خود شاہی ملازمین میں شامل ہوگیا۔ فیروز شاہ جام مالی اور اس کے تمام حاشیہ نشینوں کو وہلی

🖵 🗓 آیا تگر تھو ڑے ہی عرصہ کے بعد ان پر نظر عنایت ہوئی اور ان کو رہا کر کے تھٹھ بھیج دیا گیا۔ ۸۲۷ھ میں مقتول خاں جہاں کا انقال ن الااس فا برا بنا افال جمال" كے لقب سے اپنے باپ كا ولى عمد بنا اور 240 مر مل ظفر خال كا خطاب ملاء صفر كى بارہ اكاري كو 241 مر يس با شاه ك فرز مد أكبر شنراوه فتح خال كا انقال جوكيا- ام ع عجد ار دبل ك ول ير ايبا زخم لكا جو ناقابل اند مال تقا- بادشاه كو اس لا أق وئی مهد انتقال فاہت صدمہ ہوا اور اس صدے ہے بادشاہ بہت عد هال ہو گیا الیکن ایسے حالات میں سوائے صبر کے اور کوئی صورت ظر میں آئی شفرا بادشاہ ف بھی میں مشیت این تصور کرتے ہوئے ضبط و مبرے کام لیا۔ بیٹے کو شاہی قبرستان (خطیرے) میں وفن کردیا۔ اں فم نے اس او چند ونوں تک امور سلطنت کی طرف بالکل توجہ نہ دینے وی۔ بادشاہ رات ون خون کے آنسو روتا ہے صال و کھ کر

ارائیں و امراه ملفت نے بادشاہ کو والسا دیا کہ خدا کی مرضی کے سامنے کوئی جارہ کار نہیں۔ رعایا اور امور سلفت کی طرف سے ب التفاتي بالثل غلط ت با شاو نے ان باتوں او منظور ایا اور سلطنت کے کاموں کی طرف توجہ دی۔ فم غلط کرنے کے لیے شکار کھیلنا شروع کیا اور نی دفل کے أ بالأن الياب على الاال منا الراس أو اني محكار كاويناليا. اس شكار كاويك كي فشانات اب تك فيروز شاوكي ياد كازو كرت مين ١٨٥٨هـ ٹ ' آنا ہے ' آن الدین و مغانی نے باوٹلو کی خدمت میں موض کیا کہ سجرات کے عالمین اپنا خراج وصول کرنے میں بہت سستی کر ہے۔

ت ا ب ب تا بعي ه اللي خاص (واز والوان ثانول مين نعيم ويش كرت وين اكر اس كي حكروني ميرت سرو كر وي جات تأميل الواحي

پوشاہ نے یہ تھم ویا کہ اگر مٹس الدین ابو رہا جو غفر خال کا نائب ہے دمغانی کی چیش کی ہوئی شرائط کو پر دائر نے کے لیے تیار ہے تو وہ م گرات کا صوبہ دار قائم رکھا جائے گا ورنہ یہال کی صوبیداری کا حق شمس الدین دمغانی کے پرد کر ویا جائے کا ورمغانی لو فیروز شاہ نے سنری پنگا نفعت و انعام اور مع ایک پاکھی عطا کرکے مجرات روانہ کر ویا جو تک دمغانی اپنی مقررہ شدہ شرائط پوری نہ کہ ساتھ اندا بھاوت پر آبادہ ہوگیا۔ مجرات کی دعایا مجی اس کے ہاتھوں جران و پریشان تھی اور خون کے گھونٹ پی ری تھی۔ ٹلفدا ان اوگوں نے موقع پر ب مغانی کو موت کے گھاٹ اثارا اور اس کا سربار گاہ سلطان میں جمیح ویا۔ مورضین کا خیال ہے کہ صرف بھی ایک سرائی کا فواقعہ سار سرمد فیرون شامی ظاور پذیر ہوا، ومغانی کے تعد بادشان میں بھیج ویا۔ مورضین کا خیال ہے کہ صرف بھی ایک سرائی کا فاقعہ و سرائے جات نی صوبہ داری اس کے پرد کی۔ اس قصد کے بعد مرحد کے تمام شہوں جس اچنے قائل اعتاد عالموں کو رکھا۔ گڑہ موب اور اس کے گر، و فان صوبہ داری اس کے سرد کی۔ بردوہ مغدید اور کول کی صوبہ داری سرائملک سے کی صوبہ داری سرائملک سے جونیور اور ظفر آباد ملک مبروز کی ما تحت میں دیے گئے اور نفرالملک دلد مردان دوات کی تگر انی میں جنوب سے سرد کال تک کا حصد دیا گیا۔

قصہ مختم فروز شاہ کے دور حکومت میں آخر تک اس کے کی غلام نے اپنے مالک کے سامنے سر نمیں احدایا ہے کہ دہ ش پر کندا ناوہ کے کھیوں اور چودھریوں نے سرکشی کی بادشاہ ان سرکشوں سے بہت نالان ہوگیا خود ان کی سرکونی کے لیے دبلی سے جل پڑا ان سرکشوں نے بحث کی بادشاہ ان سرکشوں سے بہت خال ہوگیا خود ان کی سرکونی کے ان میں سے بہتہ ہوں نے کہ کی بادشاہ نے کہ کی سرا بھٹنٹے کے لیے گرفتار ہو کر آئے۔ بادشاہ نے انالوہ اکھل گئا ہیں مشہر بغوں سے کہ گھات اتارے گئے اور بعض اپنے کے کی سرا بھٹنٹے کے لیے گرفتار ہو کر آئے۔ بادشاہ نے انالوہ اکھل وائیں آئیا۔ اس حد میں بہت منبوط قطع بنوائے اور تعلوں کی تعراف اپنے مختل امراء کے باتھ میں دے کر خود کامرانی کے ساتھ دبلی وائیں آئیا۔ اس حد میں بادشاہ نے ساتھ وائی وائیں آئیا۔ مور اور گرد واؤں کے بادشاہ نے ساتھ کا رخ کیا۔ جونا شاہ خوان جمال نے بادشاہ کیا ہے۔ وہاں راجہ مور اور گرد واؤں کے بادشاہ ساند سے جل کر انبالہ اور شاہ آباد ہوتا ہوا ساران پور کے بہاڑ کے وامن میں جا پہنچا۔ وہاں راجہ مور اور گرد واؤں کے بادشاہ ساند سے جل کر انبالہ اور شاہ آباد ہوتا ہوا ساران پور کے بہاڑ کے وامن میں جا پہنچا۔ وہاں راجہ مور اور گرد واؤں کے بادر وارالسلطنت وائیں آگیا۔ ای دوران میں بادشاہ کو چے چاا کہ سمن بایا اور سرک میں کہ کور تیوں سرداروں کو اپنے گرد میں بایا اور سے بھی خراج اور ور کیا تھا کہ اور وارالسلطنت وائیں آگیا۔ ای دوران میں بادشاہ کو چے چاا کہ سمن بایا اور سے می کردور تیوں کرداروں کو اپنے گرد میں دیا کرداروں کو اپنے گرد میں دیور کرداروں کو اپنے گرد میں دیا گرداروں کو اپنے گرد میں دور ان میں کرداروں کو اپنے گرد میں دیا کہ میں دیا کہ میں دیا ہو سے تی کرداروں کو اپنے گرد میں دیا گرداروں کو اپنے گرد میں دیا گرداروں کو اپنے گرد میں دیا کہ میں دیا کہ میں دیا تھا کرداروں کو دور اس کرداروں کو دیا کہ میں دیا گرداروں کو دیا گرداروں کو دیا گرداروں کو دیا کرداروں کو دور کرداروں کو دیا کرداروں کو دیا کہ میں کرداروں کو دیا کرداروں کو دیا کرداروں کو دیا کرداروں کو دور کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کردوں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کردوں کرداروں کرداروں کرداروں کرداروں کردوروں کردوروں کردوروں کرداروں کردوروں کر

باوشاہ کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نمایت طیش کی حالت میں سلمان سفر درست کر کے بداوں ی طرف چل چاہ 2014 میں فیروز شاہ کا لفکر تحمشر کے قرب و جوار میں پہنچا۔ شامی فرمان کے مطابق فرجی سپای بر گھر کو جاہ و بربور کرنے گئے۔ شمر کے باسیوں کو تمہ تنج کیا اور اس قدر زیادہ تعداد میں ہندو مارے گئے کہ خود ان سادات کی روحیں ان کی سفارش کرنے تئیں۔ کھرکو فرار ہو کر کمایوں کے مہاڑ میں جا چھپا۔ شامی سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور وہاں کے لوگ بھی شانی فوجیوں کے ہاتھوں جو و برباد ہوئے اور اندازا" شمیس بزار ہندو گرفتار کیے گئے۔ کھرکو کہاڑوں کے غار میں ایسا چھپا کہ یہ تک چہ نہ جل سکا کہ زندہ ہے یا ختم ہو گیا۔

برسات کا موسم بھی نزدیک آگیا تھا اور باوشاہ نے واپسی کا عرس کر لیا اور دہلی کے لیے روانہ ہوگیا۔ چلتے وقت ملک راؤز انغان کو سنبھل کا عمران بناکر بلند ورجہ پر بنتیلا اور اس کو ہدایت کر دی کہ وہ ہر سال کنجوہ آئے اور یساں کے باشدوں اور ملک و تاران کیا کے۔ کرے میروز شاہ خود بھی ۷۸۷ھ تک ہر سال شکار کھیلنے کی لیے وبلی سے سنبھل آگا اور واؤد افغان سے جو کی تباہ و برباد کرنے میں رہ ساق اس کی سمیل رادشاہ خود کر تا۔

مور نین تحریر کرتے میں کہ باوشاہ کے اس فیظ و فضب کے دور میں مجرات میں ایک جریب زمین یہ بھی کیتی بازی نہ : و سکی ادر

عرصہ دراز تک شرکے ہای چین و آرام کی غیر نہ سو سکے۔ غرض میہ کہ تین سیدوں کی موت ہزاروں ہندوؤں کے تل کے باعث ہوئی ای سال بادشاہ نے موضع بسولی میں جو بداؤں ہے سات کوس پر آباد ہے ایک بہت متحکم قلعہ بنوایا۔ اس حصار کو فیروز یور کانام دیا لیکن

جلد اول

ملک کے شریندوں نے اس حصار کو "آخر پور" کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ یہ الی بدفال منہ سے نگلی کہ اس کے بعد فیروز شاہ نے کوئی حسار نہ بنوایا اور وہی ہوا جو لوگ **چاہے** تھے۔ آج تک لوگ اس کو آخر پور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ای سال بادشاہ نے بڑھاپے کا

ضعف محسوس کرنا شروع کیا اور خان جهان اب نائب کے ورجہ سے بادشاہت کے عمدہ تک پہنچ گیا۔ کیونکہ امور سلطنت میں اس کا عمل

و على ہونے لگا اور جو پچھے وہ کمہ دینا باوشاہ اس سے سمرمو تجاوز نہ کرتا۔ نوبت بد استجار سید کہ ۷۸ء میں وہ اس حد تک باوشاہ پر غالب آ ئیا تھا کہ اس نے بادشاہ کو سمجھا دیا کہ شزادہ محمد خال ' ظفرخال' ساء الدین' ملک یعقوب اور ملک کمال وغیرہ امراء سے ساز باز کر کے

بار شاہ کے متعلق بد خیال اپنے ول میں رکھنے لگا ہے- بادشاہ کو اس بات پر اعماد ہوگیا اور شاہزادے کی گر فقاری کا تھم جاری کر دیا- خان جمال نے ظفرخان کو کچھ حساب و کتاب سیجھنے کے بمانے سے اپنے گھر میں مقید کر لیا اور شزادہ کو گر فتار کرانے کی تدابیر کرنے لگا۔ شزادہ

اس کی چالوں سے واقف ہو گیا اور اپنے مکان پر مسلح سپاہیوں کی تکرانی میں گوشد نشین ہو گیا۔

خان جمال نے اس کو دربار میں بلنا چاہا مگروہ کسی طرح اس کے پھندے میں نہ آیا۔ ایک روز شنراوہ نے اپنے آپ کو مسلح کیا اور پاکلی میں حوار ہو کر جلان پاکی میں پروے لگوا دیے تاکہ بظاہر یہ معلوم ہوا کہ شنرادے کے حرم کی بیگات شاہی محلات میں ملنے کے لیے جاری

یں وربار سے ہو کا ہوا کافہ شاہی حرم میں واخل ہوا۔ بیگات شاہی نے جب شنرادے کو مسلح دیکھا تو بہت خوفزوہ ہو کی اور جیننے جلانے کیس اور کئنے لگیس کے شزادہ اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے محل میں تھس آیا ہے گراس نیک نیت شزادے نے کچھ نہ کیا اور سیدھا

با شاہی محل میں گیا اور ای طرح مسلح باوشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور باپ کی قدم ہوی کی اور دست بستہ گزارش کی کہ خان جہاں نے اس پہ خاط الزامات لگائے میں تاکہ بادشاہ شزادے سے ناراض ہو جائے اور کما کہ سمی بیٹے نے آج تک باپ کو قتل نمیں کیااور اگر سمی نالا کُق بنے نے ایسانفل بد انجام دیا ہے تو اس نے اپنی جوانی ہے بھی اچھا پھل نہ پایا، اس نے بادشاہ کو سمجھایا کہ خان جمال چاہتاہے کہ شزادے اور ایکر خوابان سلطنت کے قدم درمیان سے ہٹ جائیں اور وہ سلطنت ہند پر قبضہ و تصرف کرے۔ بادشاہ کو بیٹے کی بات کا یقین آگیا اور اس سے کمد دیا کہ وہ جسے جاہے خان جہال کو قتل کر کے ظفر خال کو نظر بندی سے رہائی ولائی۔ شنراده محمدخال

شنادہ محمد خال نے تمام ہاتھیوں اور شاہی محمو ژوں کو تیار کرایا اور دس بارہ ہزار کی تعداد میں فیروز شاہی غلاموں کے ساتھ خال جہاں ک کر لو تھے لیا۔ خان جمال کو اس حصار کی خبر معلوم ہوئی اس نے ظفر خال کو فورا" قمل کردیا اور خود تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ · فان ت باہ نظا اور وشمن ت جنگ کی لیکن زخم لکنے ہے بہت کمزور ہو گیا اور پھر خاند نشین ہو گیا۔ پھرمکان کے وو سرے دروازے ہے

طرف اروں کو عاش کر کرے موت کے کھاٹ انارا- اور خان جہال کو کیفر کردار تک پہنچا کر خانمال برباد کر دیا- پھر باپ کی خدمت میں

<sup>ثنهٔ ۱</sup>٬۱۱ ممرخال کی <sup>تخ</sup>ت نشینی

پٹائند بلاشاہ اب جت لمزور اور ضعیف ہوگیا تھا اس لیے اس نے شنراوہ محمد خان کو ناصر الدین محمد کا خطاب دے کر اپناول مد مقرر کیا اور خود خانه تعینی و ۱ عبادت النی میں مصروف و آیا، ناصر الدین محمد نے شعبان ۲۵۵ھ میں سلطنت کی باک ڈور اپنے ہاتھ میں کی اور یعقوب اخر بگ سکندر خال کے خطاب سے گجرات کا حکمران بنا دیا گیا۔ ملک راجو کو مبادر خال اور کمال عمر کو مفتی الملک مقرر لیے ان دونوں کی عزت بڑھائی. ملک یعقوب سکندر خال میوات کے قریب پہنچا اور کوکاچوہان جس نے خال جہال کو پناہ دی تھی 'بت نونزوہ ہوا۔ للذا کو کا چوہان نے بادشای اطاعت کی نیت طاہر کرتے ہوئے خان جمال کو پایہ زنجیر یعقوب خال کے روبرو بیش کیا. ملک ایعقب نے خال جمال کو تمہ تغ کر کے اس کا سروبل جمیج دیا اور خود مجرات کی طرف رخ کیا ۸۵ء میں ناصر الدین محمود خود کوہ پایہ سرمو ک طرف شکار تھینے کے لیے گیا۔ دو ماہ دہاں پر قیام کیا تھا کہ اس کو پتہ چلا کہ فرحد الملک اور امیران صدونے ہاہم مل کر بعادت کی آگ روش مربی ت اور ملک یعقوب نے سکندر خال کو قتل کر کے اس کے مال و متاغ پر اپنا قبضہ و تصرف کر لیا ہے۔ ناصرالدین یہ خبر ملتے ہی دبی جانا ہا بھی وہ زمانہ کی او کچ چڑے دوچار نہ ہوا تھا اس نے گجرات کے فتنہ و فساد کی طرف کوئی خاص قوجہ نمیں دی اور اپنی زندگی میش و مثرت میں گزارنے لگا۔ اس عاقبت نا اندیش حکمران نے باپ کے قدیم اور وفادار درباریوں کو تعرفیات میں ڈال کرایینہ نے اور نو تمرعاثیہ نشینوں کو درباری بنالیا۔ چونکہ فیروز شاہ ابھی مین حیات تھا اس کے بمی خواہوں کو بادشاہ کا پیہ فعل بدبت برا معلوم ہوا۔

سكندر خال ملك يعقوب كے واقعہ كو تقریبا" بجاس دن گزرے ہوں گے كہ فيروز شاہ كے بيتي ملك مباء الدين اور ملك كمال الدين \_ بابم سازش کی اور فیروز شاد کے فلاموں کو جن کی تعداد بھول مورخ " اریخ مبارک شای " ایک لاکھ تنی اینے ساتھ ملا کر ناصالہ بن ہے بغاوت کرلی۔ ناصر الدین نے ملک ظمیرالدین لاہوری کو بغاوت کی آگ ٹھٹڈا کرنے کے لیے بھیجا۔ ملک ظمیرالدین ای میدان می پہنیا جمال فیروز شاہی لشکر جمع تھا۔ فیروز شاہ کے غلاموں نے اس پر پھر برسانے شروع کر دیے المک خلیرالدین زخی ہو کر واپس اوے آیا 'ناصر الدین سے ساری کیفیت بیان کی اصرالدین نے بد نفس نفیس ان کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ شاہی لشکر مرتب کر کے بافیوں کے سریر پہنچان جنگ و خونریزی کے بعد نامر کو کامرانی حاصل ہوئی' اوھر شای غلام بھاگ کر فیروز شاہ کے سامیہ عاطفت میں بناہ کینے کئے گئے اور غلاموں نے دربار فیروزی کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور ناصرالدین کے سامنے دوبارہ قدم جمانے کی نیت کی وارالسلطنت میں وو دن تک خون کی ندیال بھی رہیں ' لیکن اس قتل و غارت گری کے باوجود بھی کوئی جماعت فریقین میں سے میدان چھوڑ کرنہ بھاگ ، تیرے دن غلاموں نے مید ہوشیاری کی کد باوشاہ کو محلرائے سے باہر لا کر پاتلی میں بھایا اور میدان کار زار میں لے آئے۔ شاہی فیل باؤ ساکو فیروزن چر و اٹان د کھائی دیا تو وہ سمجے کہ بادشاہ ناصرالدین کے مقابلہ پر جنگ کرنے کے لیے بذات خود آمادہ ہو کر آیا ہے، تمام فنل بان شنرادے ے مخرف ہو کر بادشاہ کی طرف آگے۔

ناصرالدین کی شکست

نامرالدین به حال د کی کر جگ بے علیمدہ ہوگیا۔ کوہ پایہ سرمور کی طرف چلاگیا اس کا سارا مال و سماع جاہ و برباد ہوگیا۔ غیاث الدین تغلق شاہ کی جانشینی

بادشاہ کے حواس ضعف نے مخل کر دیے تھے۔ اس نے غلاموں کے بے جا دہاؤے مجبور ہو کر فئح خال کے فرزند ارجمند اپنے بیت نمیاث الدین تغلق شاہ کو اپنا ولی عمد مقرر کر دیا- اپنے واماد امیر سید حسن کو جو ناصرالدین کا طرف دار تھا اس کو غلاسوں کے جزائانے سے تل کرا دیا۔ تعلق شاہ نے دادا کی زندگی میں سب سے پہلا تھم میہ صادر فرمایا کہ ناصرالدین کے حاشیہ نشینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر موت ک گھاٹ انارا جائے۔ تعلق شاہ نے ملک سلطان شہ خوش دل کو جو امراء فیروز شاہی میں بہت بلند مرتبہ آدمی تھا اس کو یہ تھم دے کر سانہ روانہ کیا کہ ناصرالدین محمہ کے دست راست بعنی عالی خال حاکم سانہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ دبلی لائے اور سانہ کی حکومت محمہ شاہ کے ہاتھ جلد اول فیرو ز شاہ کی رحلت

تیر صویں رمضان ۹۹۷ھ میں فیروز شاہ تعلق نے تقریبا" نوے سال کی عمر میں انقال فرمایا 'اس باوشاہ نے چالیس سال تک حکمرانی کی پیہ بت عالم و فاصل تھا- عدل اس کے کردار کی نمایاں خولی تھی- رحم و بردباری اس کی شخصیت کا نمایاں جو ہر تھے- اس کی رعیت اور سیاہ

فتوحات فيروز شابي

جس نے افغانوں پر رحم و کرم کی بارش کی۔ جو افغانی امراء محمد تنظق کے دور حکومت میں ایک صدی منصب دار تھے ان کو ایک براری

عاصل نعیں کیا تھا۔ اس باوشاہ نے ۳۸ سال ۹ ماہ تک حکومت کی وفات فیروز اس حکمران کی تاریخ رحلت ہے۔ یہ امیر تیور صاحبقران 8 معصر تھا، علامہ ضیاء برنی نے تاریخ فیروز شای کی تصنیف ای حکمران کے عمد میں کی- ای فرمانبروا کے نام سے بیا کتاب موسوم کی ' نظام الدين احمد ابني كتاب ميں تحرير كرتا ہے كه بت سے قوانين اور آئين عدل و انساف فيروز شانى كے بى دور حكومت ميں وضع كيے گئے، جن کی وجہ سے تمام رعایا اور محلوق خدا نے چین و اس سے زندگی گزاری ان تمام قوانین میں سے تین ضابطہ قابل قدر اور ناقابل

يها ضابطه : داشاه ف سياست كوجو تحراني كالحظيم حصد بالكل چھوڑ ديا. اپنا عمد حكومت ميں كى ذي يا غير مسلم كو كى طرح كى سرا نیم وی اس بلند ہمت فرمانبروائے اپنی سخاوت و دریا ولی ہے حکومت پر جو سیاست کے سیاہ داغ پڑ گئے تھے انسیں دھو دیا۔ وفتر حکمرانی ت ساست کو پاک کیا' وه صرف درشاه می نمیں بلکه مرلی مجی قعا' ساری رعایا اس کی شیدائی تھی' ملک کا بچه اس کی تعریف میں رطب

و سمرا ضابطہ : رعایا کی حیثیت اور استطاعت کا لحاظ کر کے خراج وصول کرتا خراج میں زیادتی کرنا بالکل بند کر دیا تھا' وہ کسی کی چنلی اور

تيسرا ضابطه: بيشه خدا ترس ومم دل اور نيك لوكون كو عال مقرر كرنا كمي بد طينت اور خراب فخص كو تهمي حكراني كاورجه نه ويتاتفا ید نمه بادشاه خود جسمه محاس قعاای باعث تمام امراء اور حاکموں میں بھی اس کی انسیں خوبیوں کا عکس نظر آنا ہے۔ فیروز شاہ کی بخشش و ' م اور خاوت فا پلیہ دو سرے حکمرانوں کے مقابلہ میں ہیشہ معاری رہا۔ اس عادل حکمران نے اپنی تصنیف فوصات فیروز شاہی کی ساری ا۔ بادشانوں فاقلام سارے کا ووں کا بادشاہ ہو تا ہے۔ ای خیال کے تحت فیروز شاہی کی مختصر عبارت حبرک کے طور پر تحریر کی جا رہی ہے ا ب سے مقسود یہ ب ال اس سے اس بلند ہمت اور رحم ول بادشاہ کی نیک میں اور ستووہ صفاتی سے قار کین اور اہل نظر پوری طرح

بنلی فصل مجد ک او قاف اور اس کے افراجات کے بارے میں تصیحت کی ہے اور وصیت کے بیان میں ہے، وو سری فصل میں فیروز <sup>یماد کتاب او</sup> ته میم زمانه میں معمولی سے جرائم کی بھی سرائمیں بہت نخت ہوا کرتی تھیں۔ بے خطائوں کا خون بہنا اور دیگر ثابت انگیز ه اب نازل العاملانات هان الماقد المادان هاك النام المعين الكواوينا لم يون كوب كي ساخ ك توزنا زنده أك ين جلادينا المقد اور

علیت بااهی ند سنتا یی وه قانون تماجس نے فیروزشاہ کے عمد حکومت کو بلند اقبالی کی بر حمیں عطاکی تھیں۔

فراموش میں۔

امراء میں داخل کیا اور سرحد کے تحفظ کے لیے بھی انہیں امراء کو مقرر کیا. فیروز شاہ سے پہلے افغانی امیروں میں سے کی نے یہ رتبہ

بار شاہ کے خود تحریر کردہ حالات ایک تصنیف میں بائے جاتے ہیں جو فقومات فیروز شاہی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہلا حکمران ہے

دونوں ہی ساری زندگی اس سے خوش رہے 'اسکے دور حکومت میں کسی متنفس کو سمر کٹی اور بغاوت 'جور و استبداد کی اجازت نہ تھی۔

کرہ بیای حکت مملی کے لیے بہت ہی آمان کام تھا اور خداوند رب العزت نے جھے یہ توثیق عطال کے ان تام مزاوں ، بیت للم تھ کر دیا۔ یرانے بادشاہ جن کی عالی ہمتی اور جانفشانی سے ہندوستان مسلمانوں کا دارالسلطنت بنا ختم ہوئے کے بعد رویا ک دور میں اس بی یاد بھی باتی نہ رہی ان کے نام خطبات سے نکال دید سے گئے تھے میں نے اپنے عمد حکومت میں ان شابان ساف کے نام خطب میں از سر ز واخل کرائے تاکہ دلول میں ان کی یادگار قائم رہے اور ان کی روح کو ثواب پنچتا رہے۔ رقم کی بہت می مدین محض ظلم و استبراء کے تہت رعیت سے وصول کی جاتی تھیں اور خراج کے ساتھ شای خزات میں جمع کر دی جاتی۔ شال رقبات چرائی کل فروشی نیل کریں ایس فروڅی' نمانی' رسممال فروڅی' نخود بریال گرمی دو کانانه' خار خانه' داونتگی' کوټوالی اور احتساب وغیرو- میں نے ان تمام رقومات او وصول این مالکل بند کرویا اور بید عمد کرلیا که جو مال سنت رسول الله کے خلاف ہے وہ خزانہ فیروز شاہی میں ہرگز واخل نے کہا جاہے ہی میں مید ے پہلے یہ طریقہ تھا کہ مال غنیت کا چوتھائی حصہ ساہیوں کو بانٹ ویا جاتا تھا اور باتی تین حصے فزانہ شای میں واعل ہو ہاہے میں ب اس رہم کو بھی موقوف کر دیا اور پانچوان حصہ جیسا کہ شرع میں جائزے خزانہ میں رکھا جاتا اور چار ھے بیازوں میں تشیہ سراہ جاتے۔ بدند ہوں 'بدعدوں محدوں اور کافروں' بدعت کرنے والوں کو این راجد هانی ہے نکال دیاجو خدا کی گلوق کو گراہ کرے تھے ان فرقوں کی کتابوں کی عبارتیں رسم و رواج کو بھی یک قلم منوخ کرویا۔ مردوں میں سونے جانی کے برتن استعال کرنے اور ریشی نامی سنت کا روائے عام ہوگیا تھا میں نے ان تمام عادلوں کو سرے سے ختم کیا۔ مسلمان اور ضرورت مندعور تیں مزاروں اور بت خانوں میں جائر شر و شر کا سب ہوتی تھیں میں نے تھم دیا کہ ایسے اجماع میں عورتیں ہرگز ہرگز شرکت کے لیے نہ جائس. بت خانوں کے یہ لے محد بنوائس برانے باد شاہوں کی بنوائی ہوئی معجدیں ' خالقاہیں' مدرے ' کئو تھیں اور میل اور مقبرے جو بہت بوسیدہ ہوگئے تیے ان ہی از سر ، تعير كرائي اوران كے ليے الگ الگ او قاف مقرر كر ديے- جن اشخاص كو ميرے مالك و سلطان محمد تغلق شاوے اپن آئن سات ب شکنے میں جکڑ کران کے مدن کے اعضا کوائے تھے۔ میں نے ان تمام اعضاء برمدہ لوگوں کے وارثوں اور جانشینوں کو تلاش رے ان ج وظیف اور انعام و اکرام مقرر کیا اور ان سب ہے مرحوم کے نام الگ الگ معانی نامہ لکھوائے اور تمام کاغذات بر شرکے شرفا ہور جائدین کے دھخط کرا کے تمام نوشتے مردم ہاد شاہ کے مقبرہ میں رکھوا دیے- جہاں کہیں بھی میں سنتا کہ کوئی درویش اور گوشہ نشین فقیر آیا ہے: وبال آنا فورا" اس کی خدمت میں حاضری دیتا اور خدمت کرتا- جو سیای اور امراء ضعف ہو چکے تھے ان کو نفیحت کرتا تھا کہ ود این بچیلے گناہوں کی معانی ماتھیں اور دوبارہ گناہوں سے باز آئیں اور ان کے وظائف مقرر کر دیے تاکہ فکر معاش نہ کریں اور بوری تدی ے خدا کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ ان واقعات کے بعد باوشاہ لکھتا ہے کہ مجھے دو مرتبہ زہر دہا گیا اور میں نے تجابل عار فانہ ہے کام لیتے ہوئے زہر کا پالے کی لیالیکن خدانے زہر کو اینا کام نہ کرنے وہا اور میں محفوظ رہا۔ مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ چو نکہ ارخ نیموز شای کے تمام واقعات مفصل طور پر وہ خود لکھ چکا ہے اس لیے کتاب کی اصل عمارت لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔

کام وافعات سی طور پر وہ تو سم چھ ہا ہی ہے تب بن بن ہی سروت ہی ہوائی گئی ان کی تغییل مندر چہ ہیں ہوائی ہوائی گئی ان کی تغییل مندر چہ ہیں ہوائی ہوا

ان کے علاوہ رمیت کی رفاہ اور ملک کی فلاح کے لیے لا تعداد باغات ہوائے تھے، باد شاہ نے ہم عمارت اتھے کر ایک اس ک کے آمدنی وقف کر دی اور ہرونقٹ کا ایک نوشتہ لکھ کر اس کے اچرا کے لیے حکم افذ کر رہا۔

جلد اول

# غياث الدين تغلق شاه بن فتح خال

تعلق شاہ سلطان فیروز کے انقال کے بعد فیروز آباد کے قلعہ میں تخت شانی پر بیضا اور اپنے آپ کو سلطان غیاث الدین تعلق شاہ کے نام سے موسوم کیا۔ تعلق شاہ نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ ملک فیروز علی جو ملک تان الدین یدو وار کا بیٹا تھا' خال جمال کے خطاب سے مشرف ہوا اور وزیرالمالک مقرر کر دیا گیا۔ غیاث الدین ترمذی کو داروغه اسلح مقرر کیا گیا اور فرحت الملک کو برستور مجرات کا صوبہ دار اور حاکم ہی رکھا گیا۔ تعلق شاہ نے خال جہاں اور بمادر ناہر کو ایک لٹکر عظیم کے ساتھ ناصرالدین کو اخت و اراج کرنے کے لیے جمیجا ناصرالدین نے سرمور میں دیلی کی فوج کے آنے کی اطلاع من تو اس نے بدرجہ مجوری ا بے بچے اور بیوی کو بہاڑ کے ایک مضبوط حصد میں چھوڑ دیا اور خود تعلق شاہ کی سیاہ سے صف آرا ہوا۔ دشمن سے شکست کھا کر آخر میدان چھوڑ دیا۔ یمال وہان مارا مارا بچرتا رہا حتی کہ تکرکوٹ کے قلعہ میں جاکر پناہ لی۔ نگرکوٹ کا حصار بہت پائدار اور مستحکم تھا۔ ثباتی سپاہ نے اس کو سر کرنے کا خیال چھوڑ دیا اور دارالسلطنت واپس چلی گئی۔

### تغلق شاه كاكردار

۔ تغلق شاہ جوانی کے نشہ میں سرمت اپنی زندگی نمایت عیش و عشرت میں گزارنے لگا' عدل و انصاف ہے بالکل الگ ہوگیا۔ ملک میں ذور و استبدار مچیل کیا<sup>،</sup> تغلق شاہ نے اپنے سکے بھائی سالار شاہ کو قید کر دیا۔ اس کا سگا پچا زاد بھائی تغلق شاہ سے خوف کھا کر خانہ نشین ہو کیا اور بادشاہ کے خلاف تھلم کھلا بغاوت کر دی۔ فیروز شاہی غلام جو سب دربار یوں کی ریڑھ کی بڑی تھے۔ انہوںنے ابو بحر شاہ کا ساتھ دیا

یہ ساری جماعت شای دیوان خانہ میں داخل ہومئی اور ان لوگول نے تخلق شاہ کے امیر الامراء ملک مبارک کبیر کو موت کے گھاٹ انارا-نیاٹ الدین کو اس فتنہ کی اطلاع ہو ممنی تو وہ محل کے اس دروازے سے جو دریائے جمنا کی طرف کھلتا تھا بھاگ نگا۔ ملک رکن الدین کو تخلق شاہ کے فرار ہونے کی اطلاع مل گنی اور اس نے غلاموں کے ایک گروہ کے ہمراہ بادشاہ کا بیچیا کیا بھاگے ہوئے لوگوں کو پکڑ کر خان جنل اور تعلق شاه کو تلوار کا نشانه بنایا- تعلق شاه اکیسیوی صفراه یده کو = تیج کیا گیا اور اس نے کچھ اوپر پانچ مینه فرمانبروائی کا-

## ابو بكرشاه بن ظفرخال بن فيروز شاه تغلق

اداکین سلطنت نے غیاف الدین کو ممل کر کے ابو بحر شاہ کو اپنا محکران تشکیم کر لیا ، ملک رکن الدین نائب و ذریر بنایا گیا تھوڑ ہے بی عرصے میں ملک رکن الدین کا سارے دربار میں بول بالا ہوگیا۔ اس نے معہم اراوہ کرلیا کہ ابوبکر شاہ کو بھی موت کے گھان اثار از تعلق شاہ کے برابر موت کی فیند سلا دے ، ابوبکر شاہ کو اس کے بد ارادے کی خبر ہوگئی اس سے پہلے کہ رکن الدین اپنے عزم کو چورا کر بادشاہ نے پہل کر کے رکن الدین اور اس کے حاثیہ نقینوں کو ختم کر دیا۔ اس سیاست عملی نے ابوبکر کی حکومت کو تھوڑی بہت طاقت بخش کیک یا دشاہ نے بہل کر کے رکن الدین اور اس کے حاثیہ نفینوں کو ختم کر دیا۔ اس سیاست عملی نے ابوبکر شاہ کے فرمانبردار حاکم ملک سلطان شہر خوشدل کو = تنظر کے اس کا سرناصرالدین محمد کے پاس محمر کو سلطنت پر چھاپہ مارا۔ ناصرالدین کو کئی بار شکست ہوئی اکین بالاخر برشن پر جاندہ کی کہ اور معروف اور معروف کا دیا موس اور لزائیوں کا مفسل حاوی ہوگیا اور بیسیوں ڈی الحج سار کے ابوبکر شاہ کے قور سلطنت دیلی پر قابض ہوگیا۔ اس کے کارناموں اور لزائیوں کا مفسل بیان خود اس کے طالت کے باب میں کھا جائے گا۔ ابوبکر شاہ نے ایک سال چھ ماہ تک حکومت کی۔

## ناصرالدین محمد بن سلطان فیروز شاه بار بک ( تغلق)

تخت نشيني

یہ اپنے باب کی زندگی میں پہلی وفعہ چھ شعبان ۱۹۸۹ھ میں تخت نظین ہوا تھا۔ امیران صدہ نے ملک سلطان شہ خوشدل کو = تیخ کر کے نامر الدین کو سانہ بلوا ہمیا کو جلدی سانہ جا پہنچا۔ سانہ بہنچ کر امراء ہے اپنی حکومت کی بیعت لی اس کے ساتھ ہی امیران وبلی بھی ابو کمر ہے مخزف ہو کر نامرالدین جمد ہے لیے۔ چھم زدن میں میں ہزار سوگواروں کا گروہ اس کے پاس اکٹھا ہوگیا نامرالدین سانہ بلی کی طرف روانہ ہوا۔ راہ میں بچاس ہزار اور سوار اس کے اطاعت گزار ہوگئے۔ پانچیس رتبے اللہ تر ۱۹۷ھے میں زیرد تی دبلی میں واض بولی کی طرف روانہ ہوا۔ راہ میں بچاس ہزار اور سوار اس کے اطاعت گزار ہوگئے۔ پانچیس رتبے اللہ تر ۱۹۷ھے میں زیرد تی دبلی میں واض بولی کو نامرالدین سے آبادہ بہر کر تیم جماری الاول کو نامرالدین سے آبادہ بہر کر بینچ بیار ہو کر اپنا خیمہ نصب کیا۔ بزنگ کے دو سرے روز برادر ناہرا کی بہت بری فوج کے ساتھ فیروز آباد واپس لونا۔ ابو برشاہ کو نامر کر پینچ

پید سبوب بیا میں ہوئی اور نا بہر کے پیچنے کے ایک دن کے بعد بادشاہ فیروز آباد ہے نکل کر ایک و سیج میدان میں ناصرالدین ہے جگ کے بعد بادشاہ فیروز آباد ہے نکل کر ایک و سیج میدان میں ناصرالدین ہے جگ کے لیے نکل آیا 'ابو بکر شاہ کو کامرانی حاصل ہوئی۔ ناصرالدین محمد دریائے جمنا کو عبور کر کے دو آب میں بناہ گزین ہوا۔ ناصرالدین نے اپنے جھنے بیج نام مال کو کامرانی حاصل ہوئی۔ ناصرالدین محمد دریائے جمنا کو عبور کر کے دو آب میں بناہ گزین ہوا۔ ناصرالدین نے اس میں دریائے کئا کے بیٹھ ہائی میں ان کا کہ میں لندا اس نے عام علم نظر کرا سیاس نے اپنا خیمہ نصب کیا۔ چو نکہ فیروز شاہی ظاموں نے شروع ہے آخر تک ناصرالدین کے ساتھ وغا کی تھی لندا اس نے عام علم نظر کرا ، دیا کہ جس کی سی ناکا ایک می لندا اس نے عام علم نظر کرا ، دیا ہوئے اور فورا" موت کے گھانہ اتارا جائے۔ اس طرح رعایا ، دیا کہ باتھوں فیروز شاہی ظاموں کی ایک بست بری تعداد قمل کر دی گئی۔ ادھر ملک کی تمام رعایا ابوبکر شاہ کو مخالف ہوئی تھی۔ اور فیر رعایا کے ہاتھوں فیروز شاہی ظاموں کی ایک بست بری تعداد قمل کر دی گئی۔ ادھر ملک کی تمام رعایا ابوبکر شاہ کی مخالف ہوئی تھی۔

خران اور چوتھ وینے میں لیت و لعل کرتی تھی ای دوران میں ملک سرور جو فیل خانہ کا کوتوال تھا اور ملتان کا حاکم ملک نصیر الملک حاکم بہذر خواص الملک ، رائے سرور اور دیگر امراء و ارا کین سلطنت ناصرالدین کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کے پاس پچاس بڑار سواروں کا شکر تیار :و گیا۔
شکر تیار :و گیا۔
نام الدین نے ملک سرور کو قلمدان وزارت عطاکر کے خال جہال کے لقب سے سرفراز کیا ، ملک نصر الملک کو امیرالامراء بناکر اے خشر خال کا خطاب مطاکیا 'خواص الملک کو خواص خال کالقب ملا اور رائے سرور کو رائے رایاں کے خطاب سے دل شاد کیا۔ ای طرح دیگر ا نائی آرائی امراہ کو اونچے اور خطابات دیے گئے اور ان سے کو انا مطبع بناکر دیا ، کو فتح کرنے کا اراد وکیا۔ ان کم شاد بھی ای

جمنے خاس کا خطاب مطاکیا مواص الملک کو خواص خاس کا لقب طا اور رائے سمرور کو رائے رایاں کے خطاب ہے دل شاد کیا۔ ای طرح دیگر نائی کرائی اسماء کو او نچے او نچے معدے اور خطابات دیے گئے اور ان سب کو اپنا مطبع بنا کر وہا کی وقتح کرنے کا اراوہ کیا۔ ابو بکر شاہ بھی اپنی فی نی تر آیب و سینظیم کر کے دیلی ہے باہر آیا۔ موضع کندنی میں دونوں فوجیس نبرو آزما ہوئیس۔ فریقین نے خون کی ہولی تھیلی ناصرالدین کی قسمت میں ابھی کر، ش باتی تھی۔ لفذا ابو بکرشاہ کی جیت ہوئی اور ناصرالدین جالیسر میں جا چھا۔ ابو بکر شاہ کی سیاہ نے اس کا چھاکیا تمام مال و متن با بھی کر، ش باتی تھی۔ لفذا ابو بکرشاہ کی جیت ہوئی اور ناصرالدین جالیسر میں جا چھا۔ ابو بکر شاہ کی سیاہ نے اس کا چھاکیا تمام مال و

#### <sup>۽</sup> ايون خان

ناع کی خال نے اپنے پاپ اور ابو بکر شاہ کی ہاہم آوین ش کا حال من کر سانہ سے وارالسلطنت وہلی پر حملہ کر ویا وہلی کے آس پاس کے شرب کو خوب کا اور بہاد لیا ابو بکر نے ملک شامین کو جامیان خال کا مقابلہ کے لیے جمیعانیاتی پت میں دونوں لٹکر آمادہ بہ پیکار ہوئے۔ وی سامان بار اسلمانہ جماک کیا کو ایا انقم شان کو ہر مرتبہ کتح اور کامرانی مانہ تھی الکور جہ نا خوب فرد کے بند ک کے امراء می تھے اور پوشیدہ طور پر ناصرالدین ہے ساز باز کر دہے تھے۔ اس لیے ابو کمر شاہ تخت شاہی کو چھوز ار وشمن کا چیپ آریا مناسب نیس مجت تھا۔ ایک ہو تھوز ار وشمن کا چیپ آریا مناسب نیس مجت تھا۔ لیک نام مرتبہ ہماییں خال کے فرار ہونے ہے اور اور اعرائے سلطنت کے سورے پر عمل کرتے ہوئے ہوئے اس نیس محبت تھا میں اور خوال ہونے کے لیے دوانہ ہوا۔ دبلی شرے میں کوس کے فاصلہ پر قیام کیا، ایمی بادشاہ جالیہ بنان ہی کر رہا تھا کہ ناصرالدین کو ھے تھے کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ دبلی شرے میں کوس کے فاصلہ پر قیام کیا، ایمی بادشاہ ور فود چار ہزار مواروں کی فون کے کر ابو کمر شاہ کی راہ بیر روانہ بنان کا روانہ ہوئے اور خود چار میں کا در والے کہ ابو کمر شاہ کی راہ بیر روانہ بنان گر ہوئے گام کی راہ بیر کا وی خود کہ اور اس کی فقع و کا مرائی پر مبارک بین میں اور مربی اور امراء ناصرالدین کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے اور اس کی فقع و کا مرائی پر مبارک ہوئے گام کی ہوئے ہوئے کہ والے کہ شاہ کو اس قصہ کی فتر ہوئی اور وہ بھی ای روز دبلی میں واقع ہو اور ملک مباؤالدین شکی جو باصرالدین کے عظم کے بوجب دربائی کر رہا تھا اس کو یہ تھ کیا اور قصر بمایوں کی طرف برجا نامر الدین کے حاشیہ نظیں اوھر اوھر بھاگ گئے۔ اس لیے وہ ابو کم کا مقابلہ نے کر سالا میں کا دوران مور بھاگ کے۔ اس لیے وہ ابو کم کا مقابلہ نے کر سالا وہ کا خواب ہوئی وہ کر جاگھا کی۔ عامرالدین کے بعض امراء مثل ظیل خال امر امریار کہ آن م اسمیل کے۔ اس خورہ ابو کم شاہ کے وہ ابو کم کا مقابلہ نے کر سے انہو نے وہ ابو کم کا مقابلہ نے کا بو شاہ کا بھانہا وغرہ ابو کم شاہ کے باتھوں موت کے گھائے انارے گے۔

ای سال رسفیان کے ممینہ میں غلبان فیروز شاق کا سب سے بڑا رکن مبشر حاجب جو اسلام خال کے لقب سے مشہور تھا ابو بکر شاہ

ے بافی ہوگیا۔ اور غلبان شابی کے ایک گروہ کو اپنا لیا اور ناصرالدین مجمد کو مجب آمیر خط کلھا اور اس کو دیلی بلوایہ ابو بکر شاہ کو بے چل گیا

کہ ملک کا بہت بڑا حصہ اس کا و شمن اور ناصرالدین مجمد کا ولداوہ ہوگیا ہے اور ناصرالدین مجمد نے چرا پی جگہ چھوڑی ہے۔ اس لیے ابو بکر شاہ مجبورا آسینے چند ساتھیوں کے ساتھ وبلی چھوڑ کر مبادر ناہر کے پاس میوات روانہ ہوگیا۔ ابو بکر ملک شاہین صفور خال اور ملک بجی کو الله مجبورا آسینے چند ساتھیوں کے ساتھ وبلی چھوڑ کر کیا قصا۔ فاصرالدین ای سن میں رمضان کے مسینے میں وبیلی اور بیلی اور بیلی میں بہنچا اور مجمد شابی پر بیٹھ گیا۔ اسلام خال کو وزیر المائل مقر کو وزیر المائل مقروز کی علمان فیروز کی ہے جس کر اپنچ خاص فیل بانوں کے ہرد کر روا نے ناصرالدین کی اس حرکت سے غلمان فیروز شابی میں سن انسان اور رنجیدہ ہوئے اور مج اپنچ بال کیوں کے رات کو بھاگ کر ابو بکر ہے جا ہے۔ ناصرالدین کی سند تھا موں کو جو بادشاہ گری کی فرائف انجام وہ در رہ ہے جہ در افخالات سے نال ویا ہے۔ یہ روایت مشہور ہے کہ مامرالدین نے یہ عظم نالموں کے دورالسلطنہ سے جا وہ کی کو ان کیا ہو گری کے مائل کو دورالسلطنہ سے جا وہ کو کہا کہ کہا کھوڑ کرایا مجمولیا کو ورائس انظا کو اوراکیا اور یہ بے بہر نگل جا کہا وہ رہا کی کیا دوراکی کہا تھا کہا تھا کہا کہ کہا کہ اور بلی خاصوں نے اپنے انسان فود سافتہ شرفاء کا امتحان اس طرح لیا کہ لفظ کھرا تھری کا انتفاظ کرایا 'کم یہ لوگ بادشاہ کی طرح اس لفظ کو اوا کیا اور یہ بے بوئ کہ استفاد کرایا 'کم یہ لوگ بادشاہ کی طرح اس لفظ کو اوا کیا اور یہ بے بوئ کہ موت کے گھانہ انارے گئے۔ مدید ہوئی کہ بہت سے شرفیف ذات بھی اور بی کو دید جو بارے گئے اور شائی غلو کا شکام ہوگے۔

ناصرالدین کی حکمرانی

ناصرالدین نے سلطنت کی عمان ہاتھ میں لے کر اطراف و جوانب سے افکر اکھا کیا۔ ای عرصہ میں اس کا بینا ہمایوں خال بھی ساند سے دیلی مراجعت کر آیا۔ ناصرالدین اور کا قت و کاران کرنے پر کمرست ہوا اور ہمایوں کو ناک و کر بادی کر ای امراء اور ممائدین طلی و فیرہ کے ہمراہ الویکر کی سرکولی کے لیے ہمایوں کو ناک گرای امراء اور ممائدین مثل اسلام خال عادل خال و اور کا کے کہا الدین اور رائے ملی الدین اور رائے ملی الدین اور رائے ملک الدین اور رائے ملک کے مدے ہمایوں کے ملک کے الکاری کی مدو سے ہمایوں کے لئکر پر شامی خوال میں مناب خون مارا اور اس چھاپ سے ہمایوں کے لئکر کر کے بادی اور ابو کر شامی کا در ابو کر شاہ کے مقابلہ میں صف شعب خون مارا اور اس چھاپ سے ہمایوں کے لئکر کے سابق زخمی ہوگئے۔ شزادے نے ہمت نہ ہاری اور ابو کر شاہ کے مقابلہ میں صف

جلد اول

مرئ فرمته

آراء بوکیا۔ اسلام خال کو بھی فورا" ہی خیال آگیا اور وہ شزاوے کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ ابو بکر شاہ تھوڑی دیر تک تو ہر سر پیکار رہا، گر بدی بی مجورا" کو نلے کے قلعہ میں جا چھیا۔ ناصرالدین محمد شاہ نے یہ خبر من اور فورا" میوات پنج گیا۔ ابو بكر شاہ اور بماور ناہر كے سامنے ا اے اطاعت تبول کرنے کے اور کوئی جارہ کار ند رہا۔ دونول خادم اور مخدوم بہت جلد ناصرالدین مجد کے سامنے حاضر ہوئے الصرالدین ن بهادر ناہر کو رخصت کر دیا اور ابو بکر شاہ کو بھراپنی ساتھ لے کر کنڈی آیا اور قلعہ میوات جہاں پہلے بھی وہ پناہ لے چکا تھا وہیں نظر بند ر دیا- ابو برشاه کی وفات زمانه قید بی میس بوگی- ناصرالدین محمد شاه اب دیلی آیا اور معلوم بوا کد گیرات کاصوبه دار فرحت الملک سرکش :وَ ٰیا ہے۔ باد شاہ نے فرحت الملک کی جگہ ظفرخال کو حاکم عجرات مقرد کر دیا۔ ناصرالدین نے جس تزک و احتشام کے ساتھ ظفر خال کو

تجرات روانه کیا تھا اس کی مفصل واستان شاہان مجرات کے سلسلہ میں بیان کی جائے گی۔ عهد عن رائے نرسک مردار دھوں رانھور اور بیر بمال بعنسور کا چودھری جو ہندووں میں سب سے زیادہ جری تھا اور پشت پر مد د کار بھی بہت تھے وہ بادشاہ سے بافی ہو گیا۔ نامرالدین نے جب ان کی سر کشی کا واقعہ سنا تو اسلام خال کو شور پشتوں کے سردار ' رائے ز علیہ او تو = بننے کرنے کے لیے جمیعہا۔ اس نے شاہی فوج کے سامنے صف آرائی کی اور برسم پیکار ہوا' گر پھر اس کی فوج کو شکست ہوئی اور رتم و کرم کا طابگار ہوا' صلح کے بعد ناصری حلقہ بگوشوں میں شریک ہوگیا۔ ای عرصہ میں ناصرالدین کو پت چلا کہ اناوے کے چود هری ے قصبہ " تلارام" کے آس پاس کے پر گنوں کو برباد کرنا شروع کردیا ہے۔ بادشاہ ان ہاغیوں کو ختم کرنے کے لیے خود آگے بڑھا اور اٹاوے ے قلعہ کو برباد کرے قنون آیا۔ اس کے اطراف و جوانب کو فقی کر کے جالیسر پہنچا۔ بادشاہ جالیسر کی سرزمین کو اپنے لیے مبارک سمجھنا تھا. ؛ شاء ئے اس شریم ایک قلعہ ہوایا اور اس کانام "محمد آباد" رکھا۔ ای دوران میں خواجہ جہاں کا ایک عربینہ بادشاہ کے نام پہنچا کہ اسلام نا بن ایت نمیک نمیں ب بمت جلد وہ حرص و طع کی آگ جھانے کے لیے لاہور پہنچ کر بغاوت پھیلانے والا ہے-

باشا، فورا" وبلى پنجا اور سلام خال كو بلاكر باز برس شروع كى اسلام خال نے واقعه كى حقيقت سے صاف انكار كيا واجو نام كے ايك اندو اور خود اسلام فال کے بیتیج نے جو پہلے ہے اس کے وشمن تھے جمولی موائل وے کر باوشاہ کو اسلام فال کی طرف سے متفر کر دیا۔ به ثنه بنط بن خوفوره تما ان مواہوں کی بات کو بچ سمجھ کر اسلام خان کو یہ تیخ کیا اور خواجہ جہاں کو وزارت کا عمدہ دیا۔ خواجہ جہاں اب به شهر ۱۰ ست راست بن کیا اور ملک مقرب الملک محمد آباد کی حکومت پر مشند آراکیا گیا اوراپنے صوبہ کو چلاگیا۔ ۲۹۵ ۵۵ پس سروار دھن المسراوري بعان في بعر سرائي كي ملك مقرب في شاى تهم يات بي محمد آباد كي فوج كو ل كر سركون ير تملد كيا اور فتن كو خم كرف ' <sup>ن ا</sup> ب صوبہ شن واہن آیا- نام الدین نے شوال ۹۹ء میں میوات کا سفر کیا اور میوات کو نافت و ناراج کرنا ہوا دور تک چلاگیا-جائے م<sup>ہائی اس</sup>الدین ہ<sup>ے بخ</sup>ت یار پڑا اس بیاری کی حالت میں باوشاہ کو معلوم ہوا کہ بہادر ناہر نے نافرمانی کی ہے اور دہلی کے بعض ۔ نب او نوا اور بیاد ایا ہے۔ باوشاہ نے باوجود بیاری کے جالیسرے میوات کاسفر کیا، باوشاہ کو مٹلے تک پنچاتھا کہ مبادر ناہر مقابلہ پر آ 

السامان ان قارت کی تحیل کے لیے چر جالیہ آگیا جس کی بنیاد ڈالی تھی۔ کم رکھ الاول 291ھ میں باد شاہ نے ہمایوں خال کو جو ا ل اوران والى مين تعمرا زوا قعا شيخا المحكم كونة تخ كرني كي ليه حصار لا بور روانه بول كالحكم وسه ويا.

### نانه الدين لي رحلت

بنے کے ایسی ۱۰را ملطنت سے لقدم ہام نمیں ناملے تھے کہ بادشاہ نے آخرے کا سفر کیا۔ اس کی ملاات روز بروز زور پکرتی کی اور م شن من یه تو در زو تا جا رہا تھا ۔ آخر دار سا رہنج الاول ۹۹سے میں راہی ملک مدم ہوا۔ اس کی لاش دبلی لائی گئی اور ناسرالدین مجسی

### سكندرشاه بن ناصرالدين محمدشاه

ناصرالدین محمد کی وفات کے بعد ہمایوں خال ۱۹ رکیج الاول ۹۹ کھ میں مند نظین ہوا اور اسپنے کو سلطان سکندر شاہ کے نام سے مشور کیا۔ سکندر شاہ نے اسپنے باب کے عالموں اور حکماء کو ان کی پرانی فعدات پر مامور رکھا۔ ابھی اس کو ایک ماہ بھی حکومت کرتے نہ گزرہ تما کہ صحت نے جواب دے دیا اور مرض روز بروز برھتا گیا۔ حتی کہ بھاری شروع ہونے کے بورے پندرہ دن بعد اس نے بھی موش کے کنارے اسپنے باپ اور دادا کے پاس بی اپنی جگہ بنائی۔ اس نے ایک ماہ پندرہ دن حکمرانی کی۔

## ناصرالدين محمودبن ناصرالدين محمر

کندرکی وفات کے بعد جانشی کا معاملہ معرض التواء میں پڑا رہا اور پندرہ دن تک تخت دبلی خالی پڑا رہا اس بارے میں اختاف آراء من بالا خرخواجہ جمال کی کوشش سے ناصرالدین محمد کا سب سے چھوٹا فرزند محمود حکمرانی کے لیے چناگیا۔ امراء نے اس کو تخت پر بخماکر اس بالت بھی ناصر الدین ہی رکھا اور تمام اراکین و امراء نے محمود کی حکومت پر بیعت کی اور اس کے آگے اطاعت شعاری کا عمد کیا۔ خواجہ جمال حسب سابق عمد و ذارت پر قائم رہا۔ مقرب خال کو مقرب الملک کا خطاب اور وکیل سلطنت و امیرالامراء بنا دیا گیا۔ دولت خال کو جب سابق عمد و نارت پر قائم رہا۔ مقرب خال بار کی کے عمدہ پر رکھے گئے 'سارنگ خال کو دیالپور کا عائم بنا دیا گیا۔ دیا میں مختلف ریشہ بنا رس ممکنت مقرر کیا گیا۔ سعادت خال بار بکی کے عمدہ پر رکھے گئے 'سارنگ خال کو دیالپور کا عائم بنا دیا گیا۔ دیلی مسلطنت کی مضبوطی اور طاقت ختم ہو رہی تھی' ملک میں چاروں طرف بخارت و سرکشی دوانی مقرب بندو ہر طرف خوابیدہ فتوں کو بیدار کرنے میں معروف تھے۔ خصوصا مشرقی بندوؤں نے خوب فنتہ پردازی

ن آب سجیل رہی تھی ہندو ہر طرف خوابیدہ فتنوں کو بیداد کرنے میں معروف تھے۔ خصوصا مثر تی ہندووں نے خوب فتنہ پردازی شور کی تھی۔

خواجہ جہاں کو نامبرالدین محمود نے سلطان الشرق کا لقب دے کر میں عدد ہاتھی اور ایک لنگر عظیم کے ساتھ قتون اور بہار کے ہندووں اس تھی نور ایک لنگر عظیم کے ساتھ قتون اور بہار کے ہندووں اس تھی نور نیگل کے ہمی اس و امان قائم کر کے چونیور تک کا دورہ کیا اور بنگل کے ہمی اور نیگل کے معمد انوں سے بقایا چند سال کا خران اور ہاتھیوں کی مقرر شدہ تعداد وصول کی۔ حاکم دیبالیور سارنگ خان نور اس کے آس پاس کی معمد انوں سے بقایا چند سال کا خران اور ہاتھیوں کی مقرر شدہ تعداد وصول کی۔ حاکم دیبالیور سازنگ خان اور ابود ھن سے بھا، لاہور سے بیس کوس نور نین کی اور شور میں ہوئی سے زمانہ یاد رکھے گا۔ محکم کو شکست فاش ہوئی وہ میدان جنگ سے خان اسلام دو نوں شکر نہر آنا ہوں۔ فریقین میں جنگ عظیم ہوئی سے زمانہ یاد رکھے گا۔ محکم کو شکست فاش ہوئی وہ میدان جنگ سے خان اسپنا جس سے خان ہوار آیا اور اپنے اہل و عیال کو میل میں جول میں جا کر پناہ ئی۔ سازنگ خان نے لاہور کی محکومت کی عمان اسپنا ہوں نور خود دیبالیور واپس آگیا۔ اس زمان میں اس سے میں معمود نے مقرب الملک کو سوعدد ہاتھی اور خود دیبالیور واپس آگیا۔ اس نامبرالدین محمود نے مقرب الملک کو سوعدد ہاتھی اور خود دیبالیور واپس آگیا۔ اس نامبرالدین محمود نے مقرب الملک کو سوعدد ہاتھی اور خود دیبالیور واپس آگیا۔ اس میں جول میں تاریک میں میں میں جول اور خود دیبالیور واپس آگیا۔ اس میں جول میں میں جول اور خود دیبالیور واپس آگیا۔ اس میں جول میں میں جول اور خود دیبالیور ور دیبالیور ور میانہ کی طرف چال ہوں۔

جو سے لیے اور است محکور البور آیا اور اپنے اہل و ممیال کو لے کر کوہ جموں میں جا کر پناہ کی۔ مارنگ خال نے البور کی حکومت کی عمان اپنے بہت نے جاتی مادال خال کے ہتھ میں دی اور خود ویبالپور واپس آگیہ ای زمانہ میں ناصرالدین محبود نے مقرب الملک کو سو عدد ہاتھی اور سے بافت فون نے ساتھ دبلی میں چھوڑا اور خود ویبالپور واپس آگیہ ای زمانہ میں بافت فون نے ساتھ دبلی میں چھوڑا اور خود کوالیار اور ویبانہ کی طرف چل پڑا۔

حاد ت فال ہار باب بادشاہ کے جماہ تھا۔ بادشاہ کوالیار کے زدیک پہنچا۔ مبارک خال پسر ملک راجو ملوخال بردار سارنگ خال اور ملک اور دونوں کو تلوار کے گھان اگر ملک ساد الدین وہار والد نے سعاد ت خال کو تحق کی سازش کی سعادت خال این کی سازش کو سمجد گیا اور دونوں کو تلوار کے گھان اگر ملک مادا اندین وہار والد نے سعال کیا گئی شاہ دونوں کو باور ویس کو باور الملک نے بادشاہ کا استقبال کیا کئی شاہ دونوں وربار کا رسانہ خال کی اندرونی اور خال سات خال ہو گئی کہ بناہ ویہ ہے بہت نادم ہوا۔ مقرب الملک جا داخل کا ساسلہ چتا رہا ہمی بھی اندرونی اور شرب خال کا ساسلہ چتا رہا ہمی بھی اندرونی اور شرب خال کا محالہ چتا رہا ہمی جس اجتمال کیا تھی۔ بادشاہ کو جس محال کو تھی اندرونی اور سرب میل کی دور سے بیدا ہوا ہے محال ہا تھی۔ بادشاہ کو جس محال محال ہو تھی۔ بادشاہ کو خوب معلوم تھاک سے سارا فساد سعادت خال کی وجہ سے بیدا ہوا ہے مال دور سرب میل سے بیدا ہوا ہے۔ مقرب الملک کو خلا ت ہو کی اور بجورا تھرا سرب میل سے باد محال کی دور سے بیدا ہوا ہو کہ ورا تھی میں شہر کے اندر واضل ہوا اور مقرب خال سے شہر کی اور بجورا تھی میں شہر کیا تھا۔ مقرب الملک کو خلا ت ہو کی دو تواح جس قال میں میں میں میں میں مورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی درات میں بیاد توال کی دورات کی دورات

خان بن فتح خاں بن سلطان فیروز تعلق کو میوات سے فیروز آباد بلوایا اور ناصرالدین نصرت شاہ کا لقب دے کر اپنا فرہاز والسميم کر ليا۔ نصرت شاہ

سعادت فان نے بادشاہ کو گئے تی بناکر تمام سلطنت کی مهموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سعادت فال کے اس طرح تبقد و تعرف بے دیگر امراء اور فلامان فیروز شاہ اس کے مقابات کر دیا۔ امیروں اور فلاموں نے فیل ہائوں کو بھی سعادت فال کے ہافات کر دیا۔ امیروں اور فلاموں نے بادشاہ نفرت شاہ کو بھی معادت فال کی مدافعت کے لیے برجے ' معادت فال کو ان معادت فال کی مدافعت کے لیے برجے ' معادت فال کو ان طالت کی ہالکل فیر نسیں تھی اس لیے اس میں مقابلہ کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ نفرت شاہ کے مقابلہ سے بھاگ کر فور اپنے ہاتھوں موت کا شکار ہوا۔ معادت فال نے مقرب الملک سے امان چات اور کی اور علف اٹھایا اور بہت سے شہوں پر اپنا قبضہ و تقرف کرایا ۔ اور فیروز آباد کے امراء نے سند مرس پر اپنا قبضہ و تقرف کرایا۔ اس فیروز آباد کے امراء نے سند مرس پر اپنا قبضہ و تقرف کرایا۔ اس فیروز آباد کے امراء نے سند مرس پر اپنا قبضہ و تقرف کرایا۔ اس فیار نے سلطنت و بھی کے دو تھران بنا دیے اور اس طرح سلطنت و حصوں جس تقیم ہوئی۔

دو بادشاہوں کی حکمرانی

اب امراء بھی دو گروہوں میں تقییم ہوگئے تھے کچھ لوگ جن میں تا تار خال گجراتی 'شباب ناہر اور فضل اللہ بلنی شال تھے 'ضرت شاہ کے ساتھ تھے۔ ناصرالدین محمود کے طرفد اروں میں مقرب الملک اور اس کے ساتھی تھے۔ ہیری کے قلعہ کا طائم طو خال ' اقبال خال اور ہدار ناہر ان دونوں حکرانوں سے بالکل الگ رہے اور نتیجہ کا انظار کرنے تھے۔ ادھر فریقین میں تخت کے لیے سختش جاری تھی ' بھی فیروز آباد کی فوجیں دبلی کی طرف آ جاتھی اور بھی دبلی کی سیاہ فیروز آباد پہنچ جاتی نورت میں ان متل ہوگیا اس تگ و دو میں رعایا کا خون ہو رہا تھا۔ اور کوئی نتیجہ فیز بات سامنے نہ آتی تھی اسی دوران میں ویبالپور اور ملتان کے حاکموں ' سارنگ خال اور خصر خال میں 2000ھ میں بد کلنی شروع ہوئی آبیں میں خوفاک بنگ ہوئی۔ نتیجہ میں سارنگ خال کو فتے ہوئی اور ملتان بھی ایک بقید میں آگیا۔ 2019ھ میں سارنگ خال نے سانہ پر پڑھائی کی اور صوبہ دار عالی خال کو جلا وطن کر کے خود سانہ پر بھی کابھن ہوگیا۔

نے اس کا پچھاکیا ایں کے تمام مال و متاع اور سپاہ و لشکر پر تبغنہ کرلیا' نفرت شاہ اپنے وزیرِ تا تار خال کے پاس بانی پت چلا گیا۔ مقربِ الملک کا قبلِ

ر البال خال نے فیروز آباد پر بقید کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اور مقرب الملک کی باہمی آوریش کا بھی آغاز ہوا۔ مسلسل دو ممینہ تک دونوں ایک دو سرے کی باہمی کشاش کو دور کیا کئی اقبال خال فیر بھی اپنی وفاواری کا عمد نہ بھا سکا اور دنیا کا بچھ خیال کیے بغیر ایک دن مقرب الملک کے گھر بھی اپنی کشاش کو دور کیا گئین اقبال خال فیر بھی اپنی وفاواری کا عمد نہ بھا سکا اور دنیا کا بچھ خیال کیے بغیر ایک دن مقرب الملک کے گھر بھی اور بھی از ہوا۔ اقبال خال نے ناصرالدین محمود کو اپنے رعب سے بالکل اپنے بس میں کر لیا جو چاہتا کرا لیتا۔

اس سے اسری میں تو اپنے سما تعیوں کو چھوڑا اور خود ناصرالدین محمود کو ساتھ لے کر ۱۳ رفال کو آئی کرنے کے لیے بانی بیت روانہ ہوا۔

اس نے اسری میں تو اپنے سما تعیوں کو چھوڑا اور خود ناصرالدین محمود کو ساتھ لے کر ۱۳ رفال کو آئی کرنے کے لیے بانی بیت روانہ ہوا۔

ادھر ۱۳ رفال نے اپنے سمان قبلے میں اور بیاہ کو بانی بت کے قلعہ میں چھوڑا اور خود دو مرے راستے سے فرار ہو کر دبلی بہتی اقبال خان دائی میں رہ کر امور سلطنت کو انجام دینے میں معروف ہوگیا ایجی اس کو راپنے باب ظفر خال کے باس مجرات بہتی گیا۔ اقبال خال دبلی میں رہ کر امور سلطنت کو انجام دینے میں معروف ہوگیا ایجی اس کو راسے میں تو رہ کر کے ہندوستان پر حملہ کرنے والا ہے۔

آمیر بیمور کا ہندوستان پر حملہ کی اطلاع کی بیت چلاکہ وہ دریائے سندھ کو پار کرکے ہندوستان پر حملہ کرنے والا ہے۔

امیر تمور نے جب بیر سنا کہ ہندوستان میں ہنگاموں اور شورشوں کا بازار گرم ہے تو اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کاارادہ کیا اور بہت جلد وریائے سندھ پار کر کے تملہ کر دیا۔ اس نے چول جلالی کے کنارے (جو جلال الدین منگ برنی کے وہاں رہنے کی وجہ سے ای نام سے مشهور ب) اپناڈیرا ڈالا- بہاڑ کے وامن میں رہنے والے بهت سے زمیندار صاحب قران کی ملازمت میں آگئے اور شاب الدین دریائے جیت کی آس پاس اپنے شہروں کی حفاظت کر تا رہا۔ تیموری شنراوہ مولیاں جانے کی تیاری کرنے لگا اوحر مرزا بیر محد نے ہندوستان پر حملہ کر ، یا تیوری شنراوے کے جانے پر شماب مبارک نے مرزا پیر محمد کی ملازمت کر لی۔ مرزانے اس کے ساتھ بہت مرمانی کی 'گراس نے وغا کی ادراس و مخالف ہوگیا۔ امیر تیورنے اس کی تنبیسہ کے لیے چنخ نورالدین کو جمیجا اس کے ساتھ ایک کثیر تعداد ساہیوں کی بھی روانہ کی۔ شباب ے اطاعت کزاری کے لیے کما کیا مگراس کو اپنے قلعہ پر بہت ناز تھا۔ اس نے قلعہ کے آس پاس ایک محمری خندق کھدوا دی اور اس عن آب نياب ذالديا . شخ نورالدين ني پهلي بي آكر قلعه كامامره كرليا قعاد شماب كاراده شخون مارنے كاتھا كراس كو كامياني شد مولى ، ونوں میں خوب بنگ ہوئی قل وغارت کری کا ہازار گرم ہوا۔ جس کے نتیج میں شہاب ہار میا اور مع اپنے ہال بچوں کے کشتیوں پر سوار : ﴿ فِرَارِ ہُوگیا۔ امیر نورالدین بھی اس کا پیچیا کر ؟ ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ادھرامیر تیور امیر نورالدین کو بیعیج کے بعد خود اس کے پیچیے جل با تعاب اونوں جوں اور چناب کے عظم پر پنجے تو ایک سر بغلک قلعہ نظر آیا جس کانام قلعہ تلنبہ تعاد امیر تیور کے عظم کے مطابق نمربر پ باء مد ایا کیا ساری فوج اس کو پار کر کے تانب کے میدان میں آئی میس فیے لگائے کے فکر میں فلد کی بہت کی متی - الذا شرکو امیر ترور ف علم سے برباد کر دیامیا۔ جمال کمیں غلہ اور مال و متاع نظر آیا اس کو بھند میں کر لیامیا میل سے یہ نظر شمر شاہنواذ کے نواح میں ب بنی اور چو الله يهال پر انان بهت تھا، فوج نے اپن ضرورت كے مطابق تو ليا باتى كليانوں ميں آگ لگا دى يهال ك لوكول كا جرم يد تھا کہ جب شماوہ ہیں محمد یمال سے گزرے تو اس کی اطاعت نہیں کی تھی۔ امیر شاہ اور ملک بیخ **عمر** نے لوگوں کے گھروں میں تممس تکمس ا عمل و خارت کری فاوہ منظر بیش لیا نئے تاریخ کے اوراق مجمی نہ بھول عیس کے صرف علاء سادات اور مشائخ اس آگ سے بیچ بت زیادہ ہوئی جس سے گھوڑے مرمے مجبور ہو کرشزادہ قلعہ بند ہوگیا۔ اس کے دعمن جو گرد و نواح میں تنے چوری جیسے راتوں کو آتے اور شزاوہ کا مال و متاع جو چاہتے لوٹ کر لے جاتے۔ ان حالات میں شزارہ بہت پریشان ہوگیا تھا اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اپنے باوہ بظر کو لے کریمان سے نکل جائے۔ یہ اس معش و ن میں تعا کہ اس کو پید جلا کہ امیر تیور دریائے بیاس کے سامل سے گزر رہا ہے۔ یودهوس مفرجعہ کے دن اس نے مع اپنی فوج امیر تیور کی خدمت میں حاضری دی اور اس نے دو تمام تخے و سلمان جو ہندو ستان ہے . اے ملے تھے۔ امیر کے سامنے رکھ دیے اور سارا سامان امرائے لشکر میں تقتیم کر دیا امیر تیور نے بھی تمین ہزار گھوڑے شزادے کی فون میں ہانٹ دیے۔

۔ شزادے کو حاکم بھیزے شکایت تھی اس لیے تیورنے اس حاکم کی سرکوبی ضروری سمجی اور اجود ھن بینچ گیا۔ اجود ھن کے باشدے بت خوف زوہ ہوئے بہت ہے تو حصار بھیٹز میں روپوش ہوگئے اور بہتوں نے شربی میں رہنا منارب سمجھا۔ امیر تیور نے اجود هن میں سب سے پہلے حضرت میٹ فریدالدین شکر تنج رحمتہ اللہ علیہ کے روف مبارک پر حاضری دی اور جھیز کے باشدوں کی جان بخشی کر کے قلعہ بھیز کی طرف جل یواب سارا سفرامیر تبور نے ایک ہی دن میں طے کر لیا۔

قلعه بھیڑ کی فتح

یہ تا این مقبوطی کی وجہ ہے بہت مشہور تھا یہال پر آج تک کوئی دشمن نہ پہنچ رکا تھا امیر پہلا مسلمان تھا جس نے یہ جرات کی تنی اس کی آمدے اجود هن اور دیبالپور کے باشندوں میں ایک ہنگامہ بیا ہوگیا۔ آس پاس کی ساری رعیت اس قلعد میں بناہ لینے کے لیے بھائی کیونک اس سے زیادہ متحکم اور کوئی حصار دور دور تک نہ تھا۔ جو لوگ قلعہ بند نہ ہو سکے وہ خندل کے پاس پڑاؤ ڈال کر بیٹے گے۔ امیر تیور جب قلع کے پاس پنچاتو اس نے پہلے بیرون قلعہ کے تمام لوگوں کو مد تج کیا اور پھر قلعہ کی جانب قدم برهائ بیال کا مالم فلج راؤ تھا۔ یہ بہت جری اور مبادر تھا اس وقت کے ہندو حکمرانوں میں سب سے زیادہ قوی ' وہ کمر بہت باندھ کر باہر آیا۔ اس کو نظر کشی اور تلعد ك تحفظ كابحت تجربه تحا بندى من "راؤ" كامطلب عي مهادر بوتا ب اوريه اسم بامسي تحا. اس نه اپي فوجيس آراسته كيس اور بر سر پیکار ہوا مگر ناکای ہوئی تو مجبورا" قلعہ میں جا چھیا تیور چھیے بٹنے والانہ تھا۔ اس نے ہمت ند باری اور ایک نو زیز لڑائی کے بعد شریر تبند کرایا۔ قصہ مخترشام ہوتے ہوتے شرر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ مال غنیمت بہت ہاتھ آیا اس کے بعد تیور نے قلعہ پر نظری- اس نے قلعہ میں ایک نقب لگانے کا تھم دیا- چنڈ دل رائے بہت خوفزوہ ہوگیا اور عاجز آ کر بادشاہ کے سامنے سر تسلیم نم کیااور ایک قاصد کو تیور کی خدمت میں بھیج کر استدعا کی کہ صرف ایک ون کی معلت اس کو ٹل جائے اس کے بعد دو سرے دن وہ خور قلعہ کو چھوڑ دے گا- امیر ني اس كى بات كا القاو كرك وعده كرليا ليكن راجه دو مرت روز بابرنه لكا اور وعده خلاقى كى-

تیور کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا اور نقب زنی کا حکم وے دیا اس پر لوگوں نے اندر سے قلعہ کے برجوں پر آکر رونا جانا شروع کر ویا اور داد و فریاد کر کے امان چاہی، چندؤ ول رائے حضرت فرید شکر شنج رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزوے (جو بھینز میں قیام پذر ہتے) کو ساتھ لے کر قلعہ سے باہر آیا اور مع ان کے امیر تیور کے سامنے گیا- راؤ نے بہت سے جانور فیتی اور عمرہ عرہ تخفے تحالف اریشی كيرت اور تين سوع اق محورث بطور تخف اميركي خدمت من بيش كيه- امير تيمور ف ان تحائف كو قبول كراليا اور اس كي جان بخشي کے ساتھ بی ساتھ شاہانہ نلعت عطاکیا- امیر سلیمان شاہ اور امیرالہ داد کو قلعہ کی پاسبانی پر مقرر کیا تاکہ لوگوں کو قلعہ کے اندرے نکالا جا سك ان كے برد دو مراب كام كيا تھاكمہ جس آوى نے پير محد كے نوكر حسين كو برى تلوار سے سزا دى جائے بناہ كريوں سے كما كياكمہ وہ امانت کا مال داخل کر کے جمان چاہیں جا مجتے ہیں۔ امیر کی حکمت عملی رائے چنڈول اور اس کے بیٹے دونوں کو پہند نہ آئی' المذا بعادت کر دی- امیر کو ان کے منتاء کا طل معلوم ہوا اور اس نے رائے چندول کو نظر بند کر دیا ' شریم لڑائی شروع ہوگی۔ شرکے لوگ امیر کے جلد اول یاں آئے جان کی امان جاہی۔ شخ فورالدین اور امیرالہ دادنے اس مختی سے جزید وصول کیا کہ ہندو مسلمان سب ان امراء سے عاجز آ

ئے اوگوں نے اپنے مال و متاع کو برباد' بال بچوں کو قتل کر دیا اور خود کٹی کر لی- ای ممادر گروہ نے تیوری فون کے ایک حصہ کو بھی فتم کر دیا۔ امیراس شرکو مکمل طور پر برباد کر کے پھر مرتی بیٹچا پیال کے جاگے ہوئے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا' ان کا تمام مال و اسباب

پھین کیا پھر فئے آباد جلا گیا۔ یہ شر بھی امیر تیور کے ہاتھوں مسار ہوگیا۔ اس کے ساتھ توہنہ اور اہرونی کے قلعے بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد امیر نے سلان باربرداری تو سانہ جھیج دیا اور خود وہاں کے جنگات پر قبضہ کرنے کی فکر کرنے لگا۔ جنائی قوم کے ذاکوؤں اور

انیروں کو قتل کر کے وہاں کے سیدوں ہے بہت اچھی طرح پیش آیا۔ پھر سانہ ہے ۵ میل کی فاصلہ پر سمیتمل میں مقیم ہوا- تمام امراء اور شرادے ابنی ابنی لزائمیں خم کر کے میس آکر بادشاہ کے پاس جمع ہوگئے۔

قلعه لوتى ير قبضه

اس کے بعد باو ثناد نے فوخ کو بتورہ جانے کی ہدایت کی اور خود پانی بت بیٹج گیا۔ تمام سپاہیوں کو سردی کی وجہ سے جبہ پہننے کی ہدایت لر دی۔ چر دریائے جمنا کو عبور کرتا ہوا میان دو آبہ پہنچ گیا۔ وہال کے قلعہ لوٹی پر اپنا قبضہ کیا اور ہندوؤں کو قتل کیا۔ لوٹی کا قلعہ جمنا اور

بندن کے درمیان واقع ہے۔ بندن بہت ممری ندی ہے جس کو سلطان فیروز شاہ تطلق نے دریائے کالبی سے کاٹ کر لونی میں جمنا سے ملایا۔

ونی کے اکثر باشدے آتش پرت تھے۔ تیور نے لونی کے قلعہ کو فتح کیا اور دریا کے ساحل پر "جمال نما" میں قیام کیا اور وریا کی

۔ کر کاہوں کی خفاظت کرنے لگا- امیر سلیمان شاہ اور امیر جہاں کو وہلی کی جاتی کے لیے بھیجا خود سات سو مسلح فوجی سپاہیوں کے ساتھ ، بائے جمنا کو میرر کر کے جمال نمائی ممارتوں کی سیر کرنے لگا- امیر تیمور ابھی دریائی راستوں اور جنگ و جدل کے بمترین موقعوں کی

تعاش میں تھا کہ نام الدین محمود اور اقبال خال پھراس کی فوج کو دیکھ کرپانچ ہزار سوار اور پیادے اور ستائیں ہاتھیوں کی ایک بہت بزی فی نے لیا شہ سے باہر آئے، محمود سیف نے تیور کے ایک سابی کو قتل کر دیا اس پر تیوری فوج بہت برا فروختہ ہوئی۔ اس کی قراول ت تقیات من سافراد وشمن کے مقابلہ پر آ گئے۔ مماور اور امیرالد داد بھی امیر تیور کے حکم سے ان تیور قرادلوں کی مدد کے لیے میدان یں آئے۔ وہ کٹل عظیم کے ساتھ دریا کے اس طرف پنچے اور تیر چلانا شروع کیے۔ ملوخاں اس مقابلہ سے گھرا گیا اور میدان جنگ ہے

جدا ہے نے اس ام کو اپنے لیے نیک شکون سمجھا اور لونی کے مغرب کے بجائے مشرق میں آکر قیام کیا جو نواح وہلی سے زویک تھا۔ یاں جس اس کے ایکر امراء اور انگری جمع ہوگئے۔ امراء نے بتایا کہ وریائے سندھ کے ساحل سے لے کر لوٹی کے مشرقی ھے۔ تک انجمات کے سلسلہ میں ایک الکھ سے زیادہ لوگ قیدی بنائے مگئے تھے۔ وہ اس روز بہت خوشیاں منا رہے تھے۔ جب ناصرالدین اور ملوخال امیم آیور کی فون نے ساتھ برسم پیکار تھے اور وشمنوں کی فتح کی دعائیں کر رہے تھے کمیں ایسانہ ہو کہ بیہ سب قیدی آپس میں مل کر امیر آيور ساخلاك دو جامل،

یہ ب تیدنی ایادہ تر ہندو تھے۔ لندا امیر تیور نے میر بات من کر حکم عام دے دیا کہ کوئی فوجی اپنی خدمت کے لیے پندرہ سال کے بعد ۶ تیاں نہ رہے اُن پارے پندرہ سال قید نے پورے ہو تھے ہیں تو اس کو یہ تخ کیا جائے اور نہ خدمت لینے والا سپاہی قتل کیا جائے اور ا ب بان ئے مال و متاع کا مالک وہ فخص وہ کا جو سابق نافرمانی کی اطلاع بادشاہ کو دے گا اس عظم کے مطابق ایک دن میں ایک لاکھ تون کا جان کی تی اس کے عادہ یہ بھی قامدہ بنا دیا لیا کہ ہروس سپانیوں میں ہے ایک سپاق نو عمر فیر مسلم قیدیوں کی حفاظت کرے

٨٠ وولها في المالي المعين بانه من بهاي الأول كو آيوري فون وريات جمنا عبور كرتى مو كي غيروز آباد ك ميدان مين آكر تحمري- فوجي ر نور اس نے ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور اس میں گائے اسپینسوں کے پاؤں اور محرونیں ڈال دیں اسپاہی رات کو نظر کی ذت کیا: اقبال خال اور نامزالدین محمود وونول کو اس بات کی خبر ہوئی وہ لوگ سو ہاتھی اور اور ایک لشکر جرار لے کر میدان میں آگئے. تیوری سپاہیوں کی بمادری کے سامنے ہاتھیوں کی فوج بھی مات کھا گئی اور آنا' قانا' سارے ہاتھی تیراور یزوں کا فکار ہوگئے.

ناصرالدین محمود کی شکست

و شمن کے بیای اپنے آپ میں مقابلہ کی ہمت نہ پاکر میدان چھوڈ کر بھاگئے گئے اگر اب ناصرالدین محمود اور اس کا خادم بلوخال ہمی گئے۔ گئے اور انہیں ہمی داہ فرار کے سوا اور کوئی چارہ کا رکھوٹری کی فوج کے ساتھ لڑائی کے میدان ہے نکل کر شہ میں پنج گئے۔ امیر تیمور نے شرک وروازے تک ان فراریوں کا چچھا کیا اور کامیاب و کا مران واپس آیا " تیمور نے دوش خاص کے پاس اپنا خیر نگایا۔ ناصرالدین اور بلوخال بچوٹی کی جمعیت لے کر شریل واخل ہوئے تھے اوہ ای رات وہال سے فرار ہوگئے۔ ناصرالدین گجرات چااگیا۔ موخال نے برن میں پناہ لی۔ امیر نے فرار کی خبریت می ان کا چچھا کرنے کے لیے اپنے آوی دو زائے امیر تیمور کے سپاہیوں سے مندوروں کے نہ میں آئید کی ساتھوں کو قردہ گرفتار کر لیا، امیر تیمور نے اب سیموں کو قردہ گرفتار کر لیا، امیر تیمور نے اب سیموں کو قردہ گرفتار کر لیا، امیر تیمور نے اب سیموں کو میدان میں قیام کیا میں فاضل اور مشائح اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جان کی امان چاہی۔ امیر نے میم کا دولیا کی امان چاہی۔ امیر نے مام کا خطبہ پڑھا گیا۔

سولھوں جمادی الاول کو کچھ امراء مال غنیمت کا حساب کر رہے تھے اور کچھ لوگ مجرم باغیوں کو جو شمر میں چھپ گئے تھے علاش کر رے تھے۔ اس وج سے شرین ایک بنگامہ بیا ہوگیا حالا مکہ تیوری امراء نے ساہیوں کو خاطر خواہ نصیحت کی تھی اور شریس امن والماز قائم رکھنے کے لیے کما تھا، مگر فوجیوں کے لیے ان کی نصیحت بکار ثابت ہوئی اور ای طرح لوث مار جاری رہی- ہندوؤں ۔ اے بال بچوں کو خود می مار ڈالا اور سامان میں آگ لگا دی اوهرامیر تیموریانج دن کے لیے خلوت نشیں ہوگیاتھا للفراکسی کی محال نہ تھی کہ اس سک تخلیہ میں خلل اندازی کر سکے اور باوٹیاہ کو اس بنگامہ کی خبر دے۔ شمر کے دروازے بند کر دیے گئے تاکہ باہر سے کٹیرے اور باغی شہر شر نتے ساہوں پر حملہ نہ کریں رات بھر مافی اور لٹیرے جملے کرتے رہے میج شر کا دروازہ کھلا یہ سب اندر داخل ہوگئے۔ سیانیوں نے 🕶 ے زیاوہ باغیوں کو گر فآر کیا اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کیا- مال و متاخ اس قدر زیاوہ تھا کہ اس کا اندازہ لگانا بت ہی مشکل ہے-طرح طرح کے قیمتی ہیرے' جواہرات' الماس' یاقوت' مروارید وغیرہ تیوری ساہیوں کے ہاتھ آئے۔ بادشاہ کو ان واقعات کی اطلاع ہونے کی روایتیں مخلف ہیں- راقم فرشتہ کا خیال ہے کہ ہندوؤں کی ایک جماعت جامع مجد میں لا جھڑ رہی تھی کہ تیوری سانیوں نے اس جمیت کو گر فار کرایا . لیکن نظام الدین احمد وغیرہ نے اپنی تاریخ میں ان واقعات کو یوں بیان کیا ہے کہ تیوری عال لگان کی وصولی کر رہے تھے. بوگ ان کی مخی اور وست درازی ہے بہت منگ آ گئے تھے۔ انہوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا اور چند عالموں کو تل بھی کردیا۔ بإشاه نے اس بات سے برہم ہو كر عم وياك سادات علاء اور مشائح كو چھو ركر باقى سب كا خون معاف ب سين عنى يورى سائل بھوتے شیروں کی طرح نوٹ بڑے اور خوب دل کھول کر لوٹ مار کی۔ تاریخ وانوں کا خیال ہے کہ کسی اور باوشاہ کے حمد میں بہمی ایسا واقعہ پش نیں آیا- امیر نے ایک سو میں ہاتھیوں اور دوسرے شکاری جانوروں کو اٹی تحویل میں لے لیا- یہ فیروز شاہ کے وقت کے روروہ تھے اس کے بعد شریر بعند کرلیا۔ شریس اس کو محمد تعلق کی بنائی ہوئی رتھیں معجد بہت بیند آئی۔ اس نے سرقند میں ایک مل مجد بنانے کا ارادہ کیا۔ دبلی کے عکمتراش سمرقند بھیجے گئے اور وہاں ایسی ہی میحد تغییر کی گئی۔

امیر تیمور کی ہندوستان سے واپسی

امیر تیمور نے کل پندرہ دن دہلی میں قیام کیا اس کے بعد اپنے وطن کا ارادہ کیا۔ روا گئی کے وقت سپاہیوں کی ایک جماعت کو علماء اور مشائخ کی خلافت کے لیے چھوڑ گیا۔ خور شریے فیروز آباد چلا گیا ہارشاہ ایمی فیروز آباد ہی میں نمسراءوا تھا کہ راج بہار ناہرے اس کو تحنیہ

جلد اول دو سفید ہاتھی بھیجے اور اپنی اطاعت و فرہانبرداری کا ثبوت دیا۔ امیر تیمور نے سید سمس الدین ترمذی کو اس کے پاس بھیجا' بهادر ناہر نے انسیں کی وساطت سے امیر تیور کی ملازمت حاصل کر لی۔ خصر خان جو ناصرالدین محمود اور امیر تیور کی باہمی کھکٹ کے زمانہ میں میوات کے پیاڑوں میں جاکر چھپ گیا تھا اب باہر نکلا اور اس کو بھی الطاف شاہانہ سے مالا مال کیا گیا۔ بادشاہ فیروز آباد سے پانی بت بنجے۔ یماں بہنچ کر اس نے امیر شاہ ملک اور دیگر امیراء کی ایک طاتور جماعت کو میرٹھ کے قلعے کی فتح کے لیے بھیجا۔ بیہ قلعہ ہندوستان بحریش سب ہے

زیادہ مضبوط تھا' امیر شاہ میرٹھ بنچا اور تیور کو اطلاع دی کہ قلع کے لوگ الانے جھائنے پر آمادہ بیں اور کتے ہیں کہ ایسے فتح کرنے والے بت سے آئے اور اپنا سامند لے کر چلے گئے۔ امیر تیور کو ان لوگوں کی خود سری بت ناگوار گزری اس نے به نفس نفیس حملہ

کرنے کی فعانی۔ تیوری سپاہیوں نے قلعہ میں سرنگ کھودنا شروع کر دی بہت جلد دس پندرہ گز کی نقب تیار ہوگئی۔الیاس اعوان عالی اور مولانا اجمد تھانیسری کے صاحبزادے نیز ملک صفی کبیر وغیرہ جو جان ہھیلی پر رکھ کر مقابلہ کے لیے تیار تھے میدان میں آگے۔ گر تیوری سپای کمند کے ذریعہ قلعہ کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ نقب مکمل ہونے سے پہلے ہی ان بمادر تیموری سپاہیوں نے اہل قلعہ کو = تنج کر دیا اور قلعه برفتح كاجهنذا لهرا ويا-

اس دوران میں نقب بھی تیار ہو گئی اور قلعہ کی چار دیواری اور اس کے برج قوپ سے اڑا دیے گئے۔ غرضیکہ جو حال بھیڑ کے قلعہ کا ہوا تھا وی حشر میرٹھ کے قلعہ کا ہوا۔ اتنی بلند عمارت منوں میں معار ہوگئی اس سے تیموریوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ فاتحین کو اس پر برا ناز ہوا۔ امیر تیور سوالک بہاڑ کی طرف برها اور اس بہاڑی سلسلہ کے جتنے آباد شمرتھ سب کو بی بھر کر برباد و تاراخ کیا مجروہ دریائے گٹگا کو پار کرتا ہوا وو آبہ پہنچا اور یہال کے غیرمسلم باشدول کو لوث مار کر ختم کر ویا ان کے مال و متاع پر قبضہ کر لیا- اس خطر میں محمود غزنوی بھی کیا تھا ان لوگوں کے بیوی بچوں کو گر فآر کر لیا اس فتح کے بعد تیور واپس آ رہا تھا کہ راستہ میں رتن نام کے ایک زمیندار کو قتل کر ئ اس كامال اسباب اپن بعند ميس كرليا- جمول تك پنچتا چھوٹے برے بہت سے قلع فنح كر ليے- جموں كے راجہ نے بھى خود سرى ا ارادہ کیا' لیکن بادشاہ کے رعب کے سامنے اِس کی ایک نہ چلی' وہ بادشاہ کی وعوت پر مسلمان ہوگیا۔

شیخا کمکھر نے اپنے چھوٹے بھائی جیرت کمکھر کو جو خوف ہے برے بھائی کے پاس چھپ کیا تھا تیور ہے مقابلہ کرنے پر بہت لعنت اامت کی وہ سار تک فان کے بالکل ظاف ہو کر اپنے وطن کی طرف چلا اور تیورکی بارگاہ میں کامیابی حاصل کر لی شیخا محمر بادشاہ کی ناك فابال موكيا نفعت شابلند سے سرفراز موا- امراء تيوري على سے كى كى امت ند متى كداس كے ظاف ايك كلمه مجى اپنے مند سے الله على المحكم كا أفتاب بت جلد ممناكيا- تيور اپنو واپس كيا تو شيخا مسلكم موقع پاكر لابور كے قلعه كامالك بن ميضا اس نے ٠٠٠ فرشت كى برركوں ميں سے ايك محض بندوشاہ (جوشائي خزائجي تعا) اور مادرالنمرك ماي بزرگ مولانا عبدالله معدر ك ساتھ اپنے ۔ اے خلوص کو بالاے طاق رکھ کر بہت برا سلوک کیا۔ اس کاغرور اتنا بڑھ گیا کہ تیمور جب پنجاب سے گزرا تو اس سے ملا قات تک کرنے ا نہ آیا امیر تیور کو یہ بات بت ناکوار کزری اور اس نے معترامواء اور شزادے کو اس کی سرکوبی کا عظم دیا- لاہور کے قلعہ کو ان نوکوں نے فتح کرے شیخا کو کر فار کر لیا۔ تیمور نے اس کو قتل کر کے لاہور' ویبالپور اور ملتان کی حکومت خضر خاں کو دے دی۔ خود کامل کے را ت سر مقد چاائيا و بلي اورسيري دونول مقامات دو ماه تک ويران پرت رب بهران شرول كو قدرتي وبان جي تحيرليا فخط فان م وں کو جاو رہا کر دیا۔ اند تنظمان کلواقبال خال کے خوف سے دو آبہ میں ہناہ کزین تھا وہ موقع پاکر میرٹھ پہنچا۔ عادل بھی اپی فوج اور

پار ہاتموں کے ماتھ اس سے جاملہ نصرت ٹماہ کو عاول خان پر اعماد نہ تھا لاندا اسے میرٹھ میننچے ہی قید کر لیا گیا۔ اس کے مال و مناع پر تیمه است و جار مارون می فون لے المهرت شاوفیروز آباد کونچاوالی کا تباه و برباد زمین پر قبضه کرلیا- شباب طال این لشکر اور دس عدو

و بربادی کے لیے برن روانہ کیا۔

ادھ مو خال نے دہاں کے ہاشدوں کو خوب اشتعال دلایا شمریوں نے شناب خال کو قتل کر ڈالا۔ مو خال نے شماب کے ہال و اسبب پر جنبہ کر لیا اور نی طاقت حاصل کر کے چرو بلی جملہ آور ہوا۔ نفرت شاہ اس کے مقابلہ پر خمرنہ سکا اور میوات چاگیا۔ موخال دو مری وفعہ دیلی کا حاکم ہوگیا اور قلعہ میری میں قیام کیا۔ اب وہلی میں کچھ الممینان ہوا اور جو لوگ تیور سے خوف زدہ ہو کر اوھر اوھر بھر مجھے تھے وہ سب واپس آگے اور بد ویران جگہ کچھ آباد نظر آنے گل کی پر انی وہلی میں وہی ویرانی اور کونڈرات نظر آتے تھے نی وہلی خوب تر آن کر رہی اس واپس آبان دو آب پر اقبال خال کا قبضہ ہوگیا اور جو مقالت دور تھے وہلی جس نے چاہ قبضہ کر ایا۔ مجبور کا حاکم خال عالم خال خال کا مری بر ایس کی اجماد کا حاکم خال عالم خال خال کا مری کے مطابق الدین او حدی کا بعنہ ہوگیا۔ امیر تیور کے تھم کے مطابق لاہور ' مثان' ویبائیور کا حاکم خطر خال مقرر ہوگیا غالب خال کو سانہ کا حاکم بنایا گیا۔ بیانے پر حش الدین اوحدی کا بعنہ ہوا ہر ایک اسب اپنے میں خود مخال من جو مخال کو ایک دو مرے پر اعتاد نہ تھا۔ م

سم الله الدول من طوفال نے وہلی سے بیانہ پر محملہ کیا اور مٹس فال سے بنگ کر کے حکومت اور مال و اسبب پر بقنہ کر لیا۔
یمان سے کمٹیر کی طرف چا اور وہاں کے راجہ زعر سے چنگش و معول کر کے پھر وہلی چا آیا یمان پینچتے ہی اس کو معلوم ہوا کہ سلطان
اشرف جمال کا انتقال ہوگیا ہے ۔ اور اس کا بیٹا واصل فال مبارک شاہ کے لقب سے حکومت کا وارث بن بیشا ہے ۔ یہ بنے ہی طوفال نے
ایک ممید کے اندر بی اندر سلطان مبارک شاہ پر محملہ کر دیا۔ مش فال (جو بیانہ کا مائم تھا) مبارک فال اور بمادر ناہر ان سب نے
ایک ممید کے اندر بی اندر سلطان مبارک شاہ پر محملہ کر دیا۔ مش فال (جو بیانہ کا مائم تھا) مبارک فال اور بمادر ناہر ان سب نے
طواقبال فال کا ساتھ دیا۔ وہ دریائے گئا کے سامل پر قعبہ پٹیالی پنچا یمیاں رائے میر اور دو مرسے زمیندار مائم اس سے مقابلہ کے لئے
تیار ہو گئے ، مگر میدان سے ان کے قدم اکھڑ گئا ۔ اس کے بعد طوفال توج بیچا اور انجی جونیور اور لکھنو پر محملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ مبارک
شاہ ایک فلکر مقیم کے کراس سے لڑنے کے آیا دونوں فوجوں کے بی دریائے گڑھا مائل تھا۔ لذا دو ماہ کی تک و دو کے بعد جب باتی کو
مور کرنے کی امت فریقین جس سے کی کو نہ ہوئی تو مجورا " اپنے اپنے فیے اکھاڑ کرواہی چلے محملہ طوفال جو نکہ مش فال اور مبارک

۱۹۸۳ ه میں سلطان ناصرالدین محمود جو ظفر خال کے برے بر آؤ ہے بہت نالان تھا مالوہ آگیا اور جب طو اقبال خال نے اس کو دبلی بالیا تو بھی ایک دست جا آیا گر طو اقبال کے ڈر سے کوشت نظری ہوگیا اور معمات سلطنت کا خیال بھولے ہے بھی دل میں نہ لایا حکومت ہے بھی بالکل دست کش رہا۔ انقاق ہا تو بھی میں مالہ کا بھی خور میں انقال ہوگیا اور اس کا بھائی شاہ ایرا ہیم کومت کی باگ ذور سنبھال کر بیضا۔ طو اقبال کو موقع ہاتھ آیا اور امیرالدین محمود کو ساتھ الے کر توزع پر حملہ کیا۔ شاہ ایرا ہیم نے مشرقی سپاہوں کے ساتھ برے کرو فرے اس کا مقابلہ کیا اور این میں بھی کی طرح نہ آت نے دیا۔ اوھ بامرالدین کے ذہن میں ہیا۔ آئی کہ جو نکہ ایرا ہیم شاہ اس کا بوردہ اور خاند زاد ہے فلدا وہ خیال کرے گا اور حکومت کی عمان اس کے ہاتھ میں دے کر خود اس کی اطاعت کرے گا گراس کا خیال غلا نگاا۔ اور خاند زاد ہے فلدا وہ خیال کرے گا اور حکومت کی عمان اس کے ہاتھ میں دے کر خود اس کی اطاعت کرے گا گراس کا خیال غلا نگاا۔ نامرالدین ایک رات محال کیا اور خود قبند کر لیا۔ مدالدین مالوم نام کی جو نور واپس چا آیا اور طوخان نے دیل کی راہ ہی۔

ن پھر قلعہ پر دھاوا بولان اس مار پرم دیونے قلعہ سے باہر آ کر مقابلہ کیا لیکن خکست کھا کر پھر قلعہ میں جاچھیا۔ اس دفعہ بھی ملوخال نے اس کے آس پاس کی مقامات میں خوب لوٹ مار کی اور دبلی واپس چلا گیا۔ ۵۰۸ھ میں اناوہ پر اقبال خان نے مجر حملہ کیا- رائے تھیرد اور رائ جمالہ وغیرہ جو اٹاوہ میں موجود تھے' ان سب ہے بیشکش وصول کی اور چار ماہ مسلسل لڑنے کے بعد واپس ہوا۔ اس کے بعد ملوخان ی بہت اور بڑھ ٹی اس نے پورے طور پر نامرالدین ہے ممکو امی کی اور قنوج پر حملہ کیا جہاں نامرالدین حکمرانی کر رہا تھا۔ نامرالدین تلعہ بند ہو گیا طوا قبال نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور عرصہ تک لڑ تا رہا لیکن قلعہ کی مضبوطی کے سامنے اس کی ایک نہ جنی اور وہ ناکام رہا۔ محرم ٨٠٨ھ ميں اقبال خال سانه کی طرف برھا. بهرام خال جس کو فيروز شاہ نے پال پوس کر برا کيا تھا اور اس کا غلام تھا وہ ان دنوں سار نگ خال کے خلاف ہوگیا تھا اور سانہ میں مقیم تھا وہ بھی ملوخال ہے بہت خوفزدہ ہوا اور بھاگ کر قلعہ وحور میں چھپ گیا۔ ملو اقبال ن اس کا پیچیا کیا اور بہاڑ کے ورے تک پیچ کیا یہال حفرت علیم الدین جو سید جلال الدین رحمته الله علیہ کے پوتے تھے انہوں نے بشكل تنام دونوں كى صلح كرائى- بسرام خال كو ساتھ لے كر ملوخال دہلى كى طرف چل پڑا تاكد خصر خال كو خس كر كے دہلى كى حكومت اينے باتیم میں کے اور اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرے۔ ملو اقبال مکونڈی پنچا اور رائے واؤد مکال بیٹتی اور رائے ہو کو گر فرار کرایا. بهرام خان ہے بھی اس کو خطرہ تھا لنذا اس کو بھی مروا دیا اور اپنے وعدے کا بالکل خیال نہ کیا گچراجود ھن کے آس پاس اپنے نیجے نصب 'نفر خاں کو دغمن کے بینچنے کی اطلاع ہوئی اس نے پنجاب' ملتان' ویبالپور وغیرہ کے لشکر تیار کیے۔ میدان جنگ میں دونوں حریف صف آراء :و کے۔ ۱۹ شادی الاول کو جنگ شروع ہوئی۔ اقبال خال پر بد عمدی اور وعدہ شکنی کا بھوت سوار تھا لنذا قدرت نے بھی اس کو ویسا نی صلہ دیا اس کا کھوڑا نی میدان میں زخمی ہوگیا اور وہ اسلام خال اودھی کے ہاتھوں قتل ہوگیا اسلام خال اودھی کے سپاہیوں نے اس کا سر ان الرخيم خال كى خدمت ميں چيش كيا اس نے بير سراس كے وطن مجبوا ديا۔ فتح پور ميں اس كا سرشىر كے صدر دروازے پر لاكليا گيا۔ نھ اور ماہ اقبال کی اس جنگہو کی کا حال دہلی میں دولت خال لود ھی اور افقیار خال نے سنا ان امراء نے سلطان ناصرالدین کو قوق سے بلوا جیا ناس الدین ۸۰۸ھ میں تھوڑی ی جمعیت لے کر دہلی پہنچا اور تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ لیکن اب اقبال شاہی سلطنت دہلی ہے جا چکا تھا۔ 🗝 الدین نے جنجاب اور ملتان کی مهموں کو زیادہ اہمیت نہ دی اور بسرام خال کو دولت خان کی جانی اور بربادی کے لئے بھیجا بھی فریوز شاہ ئے ۔ وروہ غلاموں میں سے تھا اور بسرام خان کی موت کے بعد سانہ پر حکومت کر رہا تھا۔ ناصرالدین نے دولت خال کو تو اوھر بھیجا اور خود تنو ن پر معاوا لر دیا شماه ایرا نیم نے خوب جی کھول کر مقابلہ کیا بزی خوزیز جنگ ہوئی۔ مگر ناصرالدین حریف کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور مهم کو بیکار بھ ا واپس چلا آیا. فیروز شاہ کے وقت کے امراء اور ملازمین جو موجود سے وہ بادشاہ کی جگہو کی اور فوج کشی سے نمایت آزروہ ہوگے۔ للذاء وباه شاہ الدینیہ تاک وہ کے اپنی اپنی جاکیروں پر چلے گئے۔ ملطان اہراہیم شرقی نے یہ حالات سنے اور دریائے گنگا کو عبور کرتا ہوا تنون میں اس او گئے 'ایا چر وہلی کی طرف بڑھا وہ منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اے معلوم ہوا کہ خال اعظم ظفر خال مجراتی ے مدو ے معمران اپ خال کو کر فرار کے مالوے پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ جونیور پر بھی مملہ کرنے والا ہے یہ من کر اہراہیم شرقی تُ أَتُ رَا هِيَ طَارَاهِ وَرَاكِ لِي وَإِلَا وَرَهُ فِورُ وَالْيُلِي فِلْأَلِيادِ ا برانیم ۱۰۱ همی او ربیرم خال کامعرکه ۱۷ عد شار ، : ب نے معینہ بیل ووات خال اوو علی اور بیرم خال سائے ہے وو میل کے خاصلہ پر صف آرا و ہوے امیرم خال بار کیا اور

اس کا بیٹا ہے موبو اس قلعہ کا حکمران تھا۔ لنڈا ہے موبو کی قوت اور قلعہ کی مضیوطی نے ملوخاں کو اس ارادے میں ناکام رکھا۔ دو سری بار اس

جلد اول

جیرم خال اپنی نا عاقب اندیش پر بہت شرمندہ تھا اور خفر خال کی خدمت میں بہت گرو و اکساری ہے معانی کا طابرگار ہوا۔ نفذ خال نا اس کو بچر حاکم بناکر اس کے پر گئے پہتے ہوا۔ تاہم میں خفر خال ملک اور لیں پر حملہ آور ہوا۔ اس کو مجر حالی بنا ہے ہیں ویا۔ اسامہ میں خفر خال ملک اور لیں پر حملہ آور ہوا۔ اس کو مجر خال نے بہتے اور حسلم کر کے ملک اور لیں خال خدر خال کی بار گاہ میں بہتے اور حسلم کر کے ماتھ خفر خال کر جملہ کیا ہو رہتک کے ماتھ خفر خال کر جملہ کیا ہو رہتک کے اس کی اطاعت منظور کی۔ خفر خال رہتک ہے جمل کر سانے کے رائے ہے کہ خور ہائی کر اس نے جال کر سانے اس کی عالیوں اور انعاب آپ بال عال ہوئے بھر اتھی خال اور باور خال کی جا کہ اور لی اور مبادر خال اس کے احتقبال کے لیے آئے اس کی عالیوں اور انعاب سے مالا عال ہوئے بھر اتھی خال اور انعاب نامرالدین محمود کی زوال آبادہ حکومت کا انہی خرات کی مطرف خال اور ہوا۔ اختیار خال فیروز آبادی نے نامرالدین محمود کی زوال آبادہ حکومت کا انہی خرات کی اندازہ لگا اور ای باعث خفر خال کی طرف جا گیا۔ اختیار خال خفر خال کو فیروز آباد لے کر آگیا اور دو آبات ورمیان بھنہ کرے غلام ادندائ کا اور اور چال کے اور اور جال کی اور میان بھنہ کرے غلام ادندائ کا اور اور چال کی اور حال کی عربی رائے اور جال کی اور اور کی کم رمان کے تمام رائے اہل دولی وی ہوں۔ میں انہی حکم ان باتی حکوم کی وفات

دولت خال لود <u>هی کی تخت تشینی</u>

جلد أول اور دولت خال کے طرف داروں میں شامل ہو گئے۔ دولت خال جس ممینہ میں تخت پر بیٹھا ای ممینہ میں کہنیز کی طرف جاا' رائے زعیر

اور دیگر امراء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دولت خان قصبہ پٹیالی میں گیا اور دہاں مهابت خال بدایونی بھی اس کی خدمت میں آیا اور اس کا طازم ہوگیا۔ ای زمانہ میں پت چلا کہ ابراہیم شاہ شرقی نے قادر خال بن محمود خال کو کالی میں تھیرلیا ہے۔ قادر خال کے یاس اٹا لٹکر

نه تعاكد وه ابرائيم كے مقابلہ ير مف آرا مو الغذا وہ يچھے بث كيا اور وہلى بھاك كياد خفر تواليے مواقع كى الاش ي مي رہنا تھا يد خريسة

ی فورا ولی بر حملہ کرے مع کرنے کی نیت سے آمے برهاا طراف وجوانب سے افکار جمع کیا تقریبا ساتھ ہزار سواروں کو جمع کر کے ذی

الحبر کے مسینہ میں (۸۲ھ میں) میں وہلی پہنچ کیا۔ خصر خال کے ویشتے ہی دوات خال اود می سیری کے قلعہ میں چھپ گیا یہ محاصرہ جار مسینہ

ک سلسل رہااور قلعہ کے لوگ مصائب و آلام سے تھمرا مئے۔ آخر کار پندرہ رہے الاول ۱۸۱۸ھ کو دولت خال حصار سری سے باہر آیا اور

ای طرح قید کی حالت میں اس کا انتقال ہوا دولت خال نے ایک سال تمین مینیے حکومت کی اس کے بعد خصر خال نے عنان حکومت

نعرض کی خدمت میں حاضر ہوا اے گر فار کر کے فیروز آباد کے قلعہ میں قید کر ریا گیا۔

دولت خال كاانقال

سنبعال لي-